

### MOWLANA NASIR DEVIANT MAHUVA, GUJARAT, INDIA PHONE: 0091 2844 28711

MAIL: devjani@nétcoerdor.com

### باب اول

انصفه ۱۱ سامی المحاب اخیار رسول المحاب اخیار رسول المحاب ا

٥ حفرت الوذر ٥ فضائل مان ١٠ أبوذر ، مِقداد ، وكيفيت اسلام معلان فارسي ٥ مظلوميت الوذر ٥ وهيت رسول اكرم بر الوذر رح

انصفر ۲۷ مفرسم مفرسم فصول

٥ فصلِ اوَّل: مَهْمِ روبَ بارى تعالىٰ ٥ فصلِ دوم: وجرَّخلِيقِ كاسُنات ٥ فصلِ دوم: حضور قلب ٥ فصلِ جهارم: حضور قلب

انصفه ۵۵ منع ۲۸ منع ۲۸

0 اصلِ اوّل: معرفت باری تعالیٰ 0 اصل دوم: ایان عوفیوں کے فرقے 0 اصلِ سوم: درجات معرفت ، معرفت کے مرات ۔ 0 اصلِ چہارم: حدوث عالم 0 اصلِ پنجم: ذکر فرد تیت باری تعالیٰ ، اسٹر تعالیٰ کا صفات ، نقطہ واحد کی تشریح 0 اصلِ شخم: بقائے حق تعالیٰ ۔ 0 اصلِ بمفتم: خالق کا سنات م اصلِ بہتم خلقت ساوات ، فرشتوں کا بیان ۔ 0 اصل بہم : مفہوم بطیعت و خبیرہ اصل جم : قادم لا

### جب احقوق مجق نا شرمحفوظ مي

ناشر: .... محفوظ كالجنبي ، مارن رود كراجي هِ مطبع: .... معنوط كالجنبي ، مارن رود كراجي هِ

مُولِّف: . . مُلَّا حَمِّياتُرْ مِلْسَيْ تَدِين يِرُّهُ

مترجم : . . . . مولانامتدعل حن آخر صاحب امروبوی

#### MOWLANA NASIR DEVIANI

MAHUVA, GUJARAT, INDIA PHONE: 0091 2844 28711 MAIL: devjani@netcourrier.com ٥ قاعدة دوم: اصنافِ علم علم ك علامت - ٥ قاعدة سوم: آدابِ علم وعلى معلم وعلى علم دين كي تمثيل ، قلب اورايان كاذكر ، دل كي تشريح ، ذكر ايسان - معلم دين كي تمثيل ، قلب اورايان كاذكر ، دل كي تشريح ، ذكر ايسان - ٥ قاعدة جهام : صفاتِ علمار ٥ قاعدة بنجم علم بغيرم وفت ٥ قاعدة تم : ذرّت فنا واناالها

٥ خصلت اوّل: فخر برعبادت ٥ خصلت دوم: تشكّر نغمت ٥ خصلت سوم: توبه واستغفاد اكنا بهون ته و كنامون كقسين الم دورى طلب كرف كاطرلية الله تعالى بارگاه مي دُعاء كرنا و صحبت علماد اكناه كوحقيد و كمت را مجعود و استخفار الله و استخفار الما كاف فضلت .

باب نهم مقده۳۸ مفده۳۸ مفده۳۸ مفده۳۸ مفده۳۸ منات

م مُعَدُ اوّل: عاذ ٥ مُعَرُدُوم: افتلان شرائع و مذمّت برعت در دین برعت کی تشری ، ایک طالب دنیا کا حالت ، علمار کی شناخت ٥ مُعت مُسوم
رسم بانیت ، رسم بانیت کی مزمّت ، ٥ مُعهٔ چهارم: در عُرات گرینی ، گوشنشی ی مُعری بخم به بسب حلال ، وه لوگ جبکی دُعا قبول نهی بوتی - ٥ مُعهٔ ششم بخمل دُنیت
و تغذید ، زینت و آرائش کا بیان ٥ مُعهٔ مِفتم ، پاکیزگی وطهارت ٥ مُعیم شم هعام لزید ، ترک لذا مُذاور هیم مُنی ، ٥ مُعهٔ نهم ، حُرمت غِنا وکا نا اور داگ )
معام لزید ، ترک لذا مُذاور هیم موفیوں کو حال آنا ، صوفیار برعتی بی ، وکرخون کی کیفیت مساجد کی تعظیم و توقیر ، مسجد میں جادوب شی کا تواب - ٥ مُعهٔ بادوم ، تعدق و خیرات می مدة و خیرات کا تواب ، دنیا میں مومن کی تعلیمت و صبر کا بیان ، خوب خداس گریم کرنا -

| 4                                                                                       | MEAN AND JURIS                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| بجهارم                                                                                  |                                                                        |
| o.o                                                                                     |                                                                        |
| فوائد                                                                                   |                                                                        |
| ، فائدة نانبه بمعجزه o فائده ثالثه بنبوّت بغير خرالزا                                   | ٥ فائدة اول : ضرورت وجودني ٥                                           |
| فائدة خامسه: شائل وأوصاب آنحفرت كلم                                                     |                                                                        |
| ت بنجم صفره ۱۹ مفره ۱۹                                                                  |                                                                        |
|                                                                                         |                                                                        |
| ويرات برين                                                                              |                                                                        |
| وم عصب امام وتنويرسوم: آيهُ تطهيب<br>تنوير خِم: عبادت اور حُبِ المربية وتورير تم صقارام | ٥ تورراول: <i>هرورت</i> ِ امام-٥ تنویردا<br>تندیمارد: دارا مارکتر امار |
|                                                                                         |                                                                        |
| ت ا صفحہ ۲۳۷                                                                            | ازصفر ۱۹۷                                                              |
| نامد                                                                                    | 2                                                                      |
| دوم: خروج وحال وأبته الارص كا ظهور                                                      | ٥ مقصداول: نيك اعال ٥ مقصد                                             |
| مروحون كابيان اور صور إسرافيل كابيان                                                    | ٥ مقصدسوم: ذكرمعاد: مومنول ك                                           |
| ان حشر كابيان ، پل مراط كان ، روز قيامت                                                 |                                                                        |
| یان ، حوض کوتر کا بیان ،شیعول کابیشت ین جانا                                            |                                                                        |
| کے اختیارات<br>مرم فرق                                                                  | بواء الحد ، حضرت على علاية لاه                                         |
| ب رقعم مقرره                                                                            | با –                                                                   |
| فواعد                                                                                   | YWA. ZWA                                                               |
| علم کی فضیلت ، معتبّر علم کی فضیلت                                                      | ٥ قاعدة أول: فضيلت علم ، عالم اور                                      |

باب دوازدیم صفه ۱۳۷ مند ۱۳ مند

وينبع إوَّل بمسلمان بزرك ٥ ينبع دوم: فضيلت فالن وفضيت حاملان وسرأن صفات قرأ وقرال ، قرآن يرهف ك آداب وربيان استعاده ، رويقبله موكر الاوتكرا درسان خم وان تواتعليم وم اور حفظ وان علاوت وان كاثواب وان كور محمد الاوت كرف ك ففيلت العص آيات وسورتها ت قرآن كفضائل اخواص ديكيسورتها ت قرآن سورة نسآء ، سورة ما نره ، سورة العام ، سورة اعراف ، سورة بني اسرال ، سورة بهود ، سورة يوسف ، سورة رعد، سورة ارائيم ، سورة جراسورة على . سورة كمف اسورة في سورة عنكبوت اسورة روم اسورة ليلى اسورة صفت اسورة ص اسورة حم سجره اسورة عتى سورة زخرف، سورة محمر ، سورة جن ، سورة رحن ، سورة واقعه ، سورة قدر (انا انزلناه) سورة زلزال ، سورة قارعه ، سورة تكاثر ، سورة والعم ، سورة كوثر ، سورة نفر (اذاجارلفرنس سورة اخلاص ،سورة كافرون ، سورتها كمعوذتين (سورة فلق وسورة ناس)سورة دهر-٥ ينبع سوم: معاشرت باسلاطين ، الم حكومت كابرتاؤ ، امرار اوررعايا بر ایک دوسرے محقوق کے بارے میں ، مومنین کی اعات اوراُن کومزدورر کھنے کے بارے میں اقواب حاجت برآری مومن ، مذمت کحقر وایزائے موسین ا مون كوفونده كرنا ، حقوق بادا بان مفاسرة قرب إرشال ، ظالموں کے مدکار ، حکام سے ملاقات ، نیک اخلاق کابیان، نجلی تواب نمازِجاعت ، أواب تعقيبات ، تقادى اوربيسينركارى، أمُت كاعلم المحسين كاحلم المم زين العابريُّ كاحلم الشريرتوكل وصر السليم ورضا

باب وتيم المستان المست

٥ تمرة اول: خوت ورجاء ٥ تمرة دوم: چيزقصص ، حفرت يخي علاك م كاكريه ، حفرت على علاليكل مى عبادت و تفرة سوم: مخالفت نفس ، و تفرة حيارم: نومت وُنيا ٥ تَمْرُهُ بَهِم بِمَعْمِ مُنيا ، بيوفائي دئيا ، طرابقة نجات يافتن دنيا ، ليستى دنيا ، برانجامي دنيا دنيا وآخرت يكياجع نهين بوسكتين اقتله بلوهراورلوذاسف ٥٠ تمرة شنم بمعنى دنيا مال وُنياكى قيمت، دنياك اعتبارات باطل - ٥ ثمرة مهفتم: تواضع كى ففيلت، نجاشى ى تواضع ، تواضع وفروتنى ، انكسارى حباب رسول فداصلعم ، جناب مراروسين كى تواضع ؛ ٥ ترة التم: فقر زموم ومدوح ، فقرى اور تونگرى ، ايك نقر اور تونگر كا قصته كار حلى خلوص عل ، دوزخی لوگ ، دوزخ کابیان ، دوزخیول کی خوراک ، جہتم کے طبقے غشاق و جیم وغیرہ ، سفر، حرالعین کابان، بہشت کے دروازے ، سننی اور مزاح۔ ٥ مشرة نهم بستى درعبادت، عبادت مي دلى لوقير، حياد اورايان كاتشري ٥ شرة ديم: حلال دوزي الشكم وفرج اشركابول كى حفاظت الرسزكرا اللهمام ٥ تشرة يازديم: مزمّت زنا ، عذاب زنارواغلام وسعق ٥ ثمرة دوازديم جفاظت حيثم

باب بازدیم صفر ۱۳۸۸ نوم ۱۳۸۸ به ۱۳۸ به ۱۲ به ۱

ہم اول: فضیلتِ دعاد ٥ نجم دوم: آدابِ دعاد ٥ نجم سوم: عدم استجابت ما استجابت و عدم و عدم استجاب و عدم الله معالقة ، مومن کے فضائل کی بدو عاد سے بچو! ، نازیشب کی فضیلت ، نوابِ معالقة ، مومن کے فضائل میں بدو عاد سے بچو! ، نازیشب کی فضیلت ، نوابِ معالقة ، مومن کے فضائل میں بدو عدم اللہ میں ہمون کے فضائل میں ہمون کی ہمون کے فضائل میں ہمون کے فضائل میں ہمون کے فیصل ہمون

## حربهال

آج جبکہ فحرقی سیملی سیملی اختر امروں (اعلی سرتامہ) ہم کہ درمیان منہیں ہیں، انکی کی کاشدت سے احساس ہور اسے موصوت و مرحوم کی علی اور شفقانہ شخصیت میری مہیشہ محمد و معاون رہی ، اور وہ بھی اپنے زری مشوروں اور گرانقدر آراء سے نواز نے دے ۔

على معلى عديات كالروترم، كالركى كتاب عين الحيوة "كا أردوترم، بنام" روح الحيات " جس مونت شاقة الكن اورمعيارى انداز سے مرحم نے كيا مقا اس كو برخاص وعام ميں بير تقبوليت حاصل ہوتى -

اس کتابی بڑھی ہوئی مقبولیت کے بیش نظر ہم نے اپنے محسن و شفق محترم جناب ملازم حسین سالک جعفری صاحب کے تعاون سے ، جوجیزی پہلے المریشن میں کسی وجہ سے نظرانداز ہوگئی تھیں ، مکٹل کین تاکہ مومنین بخیر وخوبی المیرشنیں کے بید اسسالے میں ہم جناب ملازم حسین جعفری سالک صاحب کے بیجد ممنون و شکر گذار میں۔

ہم نے اپنی بہتر سی صلاحیّتوں کو روئے کادلاتے ہوئے کتاب کو دیدہ زیاف معیاُدی کوربرہ نیاب کر دیدہ زیاف معیاُدی کوربر بیٹ کے کاکوربر بیٹ کے کاکرائٹرہ الدیشن میں اُن کے مشوروں سے کمی کودورکیا مشوروں کے متنظر رہیں گے ناکرائٹرہ الدیشن میں اُن کے مشوروں سے کمی کودورکیا جائے۔ آخر میں ہم کتاب ہذا کے قارئین کوام سے مؤدّ بانہ استدعاکریں گے ، کہ مترجم کتاب جناب سیدعلی سن آخر امروبوی مروم کے ایصالی تواب کی خاط سر مروم کا ایصالی تواب کی خاط سر مروم قاتحہ بڑھ کر مثاب ہوں ۔ متشکریم " . . . ناشر . . . (محفوظ بالحینی)

اقسام صبر عبوط کاعتاب عنی و تو نگری ، دروغگوئی سے برہینہ بات میں میں میں میں میں میں اللہ میں میں میں اللہ میں

٥ درجرُ اوّل: مزمّت غيبت ، ٥ درجرُ دوم: معنیُ غيبت ٥ درجرُ سوم: جوانهِ غيبت ، ٥ درجرُ جهارم: غيبت كاسُنة والا ٥ درجرُ بنجم: كُفّ دهُ غيبت ٥ درجرُ شنتم: مذمّت بهتاك ، ٥ درجرُ سفتم: حدر، درجرُ سُتم جغلخره نهم بنكر

باب جہاردیم معذ ۲۲۲ معذ ۲۲۷ معذ ۲۷۷ معذ ۲۷۷

٥ اوّل: مذرمّت تكبّد ، ٥ دوم: الواع تكبّد ، ٥ سوم: علاج تكبّد ، ٥ جبارم: اصلاح باطن ، ٥ سنجم: محمسل پوشى .

باب بانزدهم مفره ۱۹۵۰ اذکار

- ① نفيلت ِاذكار ﴿ ثُوابِ تِبَلِيل ﴿ فَفِيلتِ تِبِيعِ ﴿ فَفِيلتِ تَجْيِد
- @ فضيلتِ استغفاد ﴿ اذكارِ متفرّقه ﴿ تعيّنِ اوقاتِ اذكار مخصوصه
- @ ادعيّه بعدبرناز @ تعقيبات نازِظهر @ تعقيبات ممازِعمر
- تعقیبات نمانرشب ﴿ سجدة شكر ﴿ ادعیه واوراد بوقت خواب رسونے سے قبل كى دعائيں اور اوراد)

644

# باب احوال اصحاب اخبار رسول الله

حفرت الوذر

البوذد آب کی گنیت ہے اصل نام جندب بن جنادہ ہے۔ وطن عزیز عرب ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی غفارے مقار روایا شیجی شاہر ہی کہ بعر محصوبین تمام اصحابی سول میں سلمان ابوذر اور مقداد سے افضل و برترکوئی نہ تھا بعض احادیث سے ظاہر بوتا ہے کہ اکبو ذرا سلمان سے کم اور مقداد سے افضل تھ حضراتِ ائم تا طاہر بن علی اکثر راحادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر وبیشتر صحابہ بعدر ملت محضرت رسول اکرم سی الشرعلیہ واکہ وسلم ، مرتداور بے دین ہوگئے مقے سوائے سلمان ، ابوذر اور مقداد کے۔ اور بعد میں بعض صحابہ دیں حقہ کی طرف لوط آئے اور مقدات علی ابن ابلیا ۔ کی بیت کہلی۔

رعين الحياة صير سطر٢)

بيش لفظ

الحجال دلّه دب العلمين والصّلوة والسّلام على سيد الموسلين والله الطّاهين المعصومين المابعد: آج ہم ان احادث نور بار كوج علام مجلسى عليه الرحم في بربان فارسي عين الحيوة " بيں بيشي كي بي بالية اُردودان باروق طبقہ كے سائے بين الحيوة " بيں بيشي كر بي اس كا مزادت كر ہے كراس بران سال على قد كے سائے بين كر رہے ہيں۔ اس كا مزادت كر ہے كراس بران سال بين ايك عمر مرز قريب دلا كرط بين ايك عمر من مناق محملات في الله على اور ميرے ايك عزيز قريب دلا كرط شاق مطلق في نفل عطا فر مائى ہے " اس الك جو بعلى ديا۔ سال عطا فر مائى ہے " اس الحيات الحياد المحملات في ال

ابسوچاکه کچه کرناچاسید دلنزا عین الحیوة کا ترجه بنام "روح حیات " پیش کرد با بول کتاب کی نررت اورا فادیت کا اندازه آپ کوخود کتاب پیره کرموگا:

مشک آن است کم خود مگوید نه کم عطّار بگوید اگرلبندخاطر مومنین موتوایک سورهٔ فا تحر میرے فرزند دلیب ند سیرسن اختر مرحوم اور والدین کی روح برفتوح پر برپر هر کرنبندین: جزاک لنتر نیز مالکی محفوط بک ایجبنی سید عنایت حیین رضوی صاحب " بھی لائق صرمیارک باد میں جو دینی کتب شائع فر ما کر قلوب مومنین کوجلا کجشنے کا ذراجہ بنے ہوئے ہیں اللہ م، ذد فذد: احقرال من

سيدعلى سن اخر امرديوى

کسی معرض نے امام معفرصادق علیات بلام سے اس مرب کے متعلق اعتراض کیا کہ الوُّذر عضرت علی ابنِ اسیطالب سے مجازیادہ سے تھی دیادہ سے تھی دی

ے ۔ ؟

• آپ نے ارشاد فر مایا کہتھیں معلوم ہے کہ آنحفرت نے الوُدُر کے سے الوُدُر کے سے الوُدُر کے سے تقل میں کے سے الوُدُر کے سے الوُدُر کے سے اور کس موقع ہرار شاد فر ما یا تھا۔

. أس نيها، نبي .

و آپ نے ارشاد فرمایا 'کر کچھ لوگ جناب رسولِ قبول کے پاس الوڈ رکی شکایت نے گئے کہ یہ علی ابن ابیطالب کے بار سے بعقل میں ندآنے والی باتیں کرتے رہے ہیں۔ اس پر حناب رسولِ فرام نے یہ کلم جوا باارشاد فرمایا تھا۔ علاوہ ازیں ،معصوم کا غیر محصوم سے مقابلہ نہ کرو ؛ ان ہی خباب کا یہ ارشاد گرامی قدر سے کہ ایک دوز الوُذر خباب رسولِ فدا دہم کلی سول فدامی فرمت میں بہو پخے تو دیجھا کہ جناب رسول فدا دہم کلی سے معروف گفتگوہیں ؛ الوُذر خاموشی سے آگے براعد گئے۔

جرئيل ، جواس وقت بصورت وحيكبى حباب رسولي خوام كيين درست من موجو دعة الخفري سے كہنے لگے كم يا حفرت إيه الودُد في سے كہنے لگے كم يا حفرت إيه الودُد في كيا كياكہ آپ كولغير لام كيے گذرگ ، حالانكہ اُن كى ايك دُعاركا ذكر فرشتے بحى آسمان پركر تے ہیں ۔ جبرئيل جب وہاں سے رخصت ہو گئے اور الوذر فرمت رسولي اكم ميں حافر بحوث تو رسولي فرام في الوذر سے فرمايا ، كم اے الوذر إتم اس طون سے گذر گئے اور مجھ سلام تك مذكيا ؛ الودر نے اور مجھ سلام تك مذكيا ؛ الودر دي كاكم آپ دحيه كلى سے معرود في گفتگو ہيں كہ شايركونى واز داراد گفتگو ہو، المنزاميس خامرشى سے معرود في گفتگو ہيں كہ شايركونى واز داراد گفتگو ہو، المنزاميس خامرشى سے معرود في گفتگو ہيں كہ شايركونى واز داراد گفتگو ہو، المنزاميس خامرشى سے

فضائل سلمانُ الرُّذُرُ اور مقدادٌ

حقرت الم مقدودہ بتایا اورکہا 'مجھ خاتی ارض وسا نے مقدادے کو اسط خاتی فرایا ہے۔ میں کہ ایک روز جناب المیرالمؤنین نے نے سلمان گسے فرایا ہے۔ سے جو تحف خان فاطمۃ بنت رسول پر آواز دوکہ اے طام ہوہ ! جنت سے جو تحف آب کے باس آیا ہے اس ہیں سے پھھ مجھے بھی عنایت فرمادی سلمان گئے اور در خواست کی کہ لے بنت رسول ! تحفہ جنت سے مجھے بھی کچھ عنایت فرمادی ہے ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ' ایک ممان ! تین حورا ہے جنت ' تین طوت میں تحالف لائی تھیں۔ ایک حور نے ابنا نام ملی جنت ' تین طوت میں تحالف لائی تھیں۔ ایک حور نے ابنا نام ملی اور کہا ' مجھے خالی معلوم کیا تواس نے کہا ' میرا نام ذرہ ہے اور الشرقعالی نے مجھے الوُدر کے واسطے خلق فرمایا ہے ۔ تیسری حور کے واسطے خلق فرمایا ہے ۔ تیسری حور کے واسطے خلق فرمایا ہے ۔ تیسری حور کے واسطے خلق فرمایا ہے۔ تیسری حور کے واسطے خلق فرمایا ہے۔ تیسری حور کے واسطے خلق فرمایا ہے۔

اس گفتگو کے بعد حناب فاطم زیبرانے اس تخفی قدر سے مجھے عنایت فرمایا ۔ اس میں اس قدر عبیب خوشبو تھی کہ میں جس طرت ما تا تھا، لوگ حیرت سے لچے چھتے تھے کہ تمھارے یاس کیا چرہے جس کی خوشبو بی رخوش کن اور عجیب ہے کہ ہم نے قبل اذر کی بھی سونگھی ہی بنیں مرس تندک تب فرلقین میں مردی ہے کہ حفرت رسول خدا منے ارثاد فرمایا کہ الود درسے زیادہ سی از مین کے اوپراورا سمان کے نیمی خدانے پیرا فرمایا کہ الود درسے زیادہ سی از مین کے اوپراورا سمان کے نیمی خدانے پیرا میں بنین فرمایا۔

ہرایک آگے بڑھتا جائے گا ان میں سے جو آذر جہنے کے ختم ہوجانے کی خبراے گا وہ بہشتی ہے !'

ابوذران لوگوں کے ساتھ اسی دروازے سے داخل ہو آنحفرت نے دریافت فرمایاکہ آجکل رومی مہینہ کونسا ہے۔ ابو ذرنے عرض کیا کہ آذرکا مہینہ ختم ہے رحضور نے فرمایاکہ مجھے معلوم تھا گرد گراصحاب کو بتلانا چاہتا تھا کہ ابو ذرا ہل بہشت سے ہے اور وہ کیسے بہشتی نہوکہ لوگ اسے میرے اہل بٹیت سے مجتب کی وجہ سے حرم سے نکال دیں گے اور وہ پرولیس یں اکیلا زندگی بسرکرے گا، تہائی اور بیکسی کی حالت میں انتقال کرے گا، عراق کے ذرکی بسرکرے گا، تہائی اور بیکسی کی حالت میں انتقال کرے گا، عراق کے سا خوم انکر تجہیے تو تو کفین کریں گے اور یہ لوگ اس بہشت میں میرے ساتھ مہوں گے حس کا نیکوں کے لیے خدانے وعدہ فرمایا ہے۔

نیزاه معفرصادق علیات امکارشادے کرایان کے دس درجے ہیں ، سلمان دسویں درجر پرالوُّدر اُنوی درجر پراورمقداداً مُوی درجہ پرفائز ہیں۔

كيفيت إسلام الوذر

محد بن یعقوب ام معفوصا دق علیات ام نے ایک نفس سے دوایت محصین علوم ہے کہ مضام معفوصا دق علیات ام نے ایک نفس سے فر مایا کہ متحین علوم ہے کہ سلمان اور الوذر کیسے ایمان لائے ؟ آپ نے مزید فر مایا کہ الوذر کیا تے ترب ہے اپن مرکز سے مرکز اور ہوا اُموں نے مکر ایک بھیر یا عجوبی مرکز اور ہوا اُموں نے اس کو لیت عصامے معمل دیا ، وہ دوسری طرف سے مدا ور موا ،

الح يرهكيا؛

آنخفرت نے ارشاد فرمایا 'اجھا وہ دعاء تو بتا وُجوتم بڑھا کرتے ہو۔ کیونکہ جبرتیل جواس وقت میرے باس بھورت دحم کلبی بسط ہوے تھے کہنے لگے کہ الوذر نے آپ کوسلام نہیں جبکہ اُن کی ایک عاکا ذکر فرضے آسمان میں کیا کرتے ہیں۔

برشن کرابوذرگ افسوس ظاهرکیا اورکهاکروه دُماریم به الله هُمَّ اِی اسئدت الایمان بِک والتصلیق بنتیک والعافیة من جبیع البلاء والشکر علی العافیة والغنی عن شرارالناس " علی العافیة والغنی عن شرارالناس " حفرت الم معفر صادق علیات ام سیمتر روایت کم " بعررملت رسول مقول جولوگ دین حقیر باقی رسے اوردین یک کوئ تغیر و تبرگ بهی کیایشلاسلمان فارس البوذر عفاری مقدا و بن اسودکندی اعتماری یاسر وابرین عبرالشران ماری و عبرالشری معدالشری معدالشری البوالی مقداد بن البودکندی المعنون من مذرید بن قابت البوالی منبون منبون منبون منبون منبون منبون واجب البوالی منبون منبون واجب بے دران کی مجنت و ولایت واجب ہے۔

ابن بابوری عبدالله بن عباس سے روایت کرتے بین کہ ایکرون آخور صلعم سجر قبا میں تشریف فرماتھ اوراصحاب بھی فدمت اقدس میں جمع تھے جعز کئے نے فرمایا "جوشخص بہلے اس دروازے سے آئے گا وہ بشتی ہے '' بیٹن کر کچھا صحاب اُسطے ناکہ اس دروازے سے آنے میں بیشقد می کریں۔ حفرت نے فرمایا ''بہت سے لوگ اس دروازے سے آئیں گے اور

آپ عصالی کردوڑے اور قرمایا ، ظالم! تو مجا گئے کا بہیں ۔ بھڑیا بقدرت فداگویا ہواکہ میں ظالم ہوں یا مکہ والے جو خدا کے مقدس رسول کوطرح طرح کی تکالیف بہونچا دہے ہی اور ظلم بالا نے طسلم کی ۔ سمیں

الوذرُّ نے جب بے زبان کی زبانی بیمٹناتو سیارہ یا مح کی طرب دوانہ ہو گئے ۔جب کر پہریخے تو گری کی شدّت نے بال سے بے چین کردیا۔ اکفول نے چاوزمر می ای نکالا توریکاکہ ڈول یں بجائے پانی کے دودھے، اُعفول نے اس کو بی کر میاس مجھائی اورسمجه کئے کہ پرسولِ خداکی حقانیت کا پہلامجزہ ہے۔ یہاں سے صحن کعبہ کی جانب آئے تو دیکھاکہ کچھ لوگ بیٹے ہوئے جنا لیکول فرا ى شان يى كستاخار كفتكوكرد بين كمات ين ايكشخص آيائي يه لوگ اُس کے خوت سے سہم کئے اور خاموش ہو کم بیٹھ گئے۔ جب وہ فل و ہاں سے گذرنے لگا تومیس بھی ان کے بیچھے پیچھے ہولیا عمیں نے لوچھا آپ كون بي ؟ فرمايا و ميس الوطالب (سرداديكتر) بوب ركيا مجھ سے متھاراکوئی کام ہے ؟ میں نے اُن سے کہا ، رسولِ خدام سے ملنا عابها بول تاكم اليمان سے مشرف بوسكول و حضرت الوطالب في فرما یا کل اسی وقت میرے ساتھ جلنا؛ دوسرے روز تھروہ وہی جا بہونجے آپ تشرلف لائے اور دونوں روانہ ہوئے۔ الوذركية بي كرحفرت الوطالب مجهايك مكان مي في

مَنْ جَبِال حفرت مِنْ مُودِد عَقّ مِين فِي أَعْيِين سلام كيا الْمُولَ

سلام کاجواب مے کرمیرامقصد لوچھا؛ میں نے اپنامقصد بنیان کیا؟

اکنوں نے فرمایا کہ خدا ایک ہے ، محکر اس کے رسول ہیں۔ توسی نے گوائی دی کہ کا اللہ اکا اللہ محسم ن مسول الله ۔

ایس ، حفرت جمز اُہ محجے ایک اور مرکان ہیں ہے گئے ، جہال حفرت حبر اُلہ موجود سے اُکے موسود کے اُموں نے مجھے سے وہی سوال کیا ، مینی مجھی ابنا مقصد بیان کیا ، بعدہ کام شہادتین زبان پر جاری کیا۔ حفرت حفوظیار مجھے خانۂ حفرت امرائیونین علی ابن ابی طالب کے افر نے گئے ، وہاں جاکھی مینی کام شہادتین ابن زبان پر جاری کیا۔

چاہ خوت امرائرونین علی ابن ابی طالب مجے حباب سرور کائن ت سرکار رسالت بناہ م کی قدمت بابرکت میں نے گئے میں نے اسخفرت کوسلام کیا ، آپ نے مجھے بعظایا اور کاکم شہادتین پڑھنے کی تلقین فرما فی اور مین کالمہ بڑھا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد ف رمایا اے الوذر اتم لینے وطن والبس جاؤ ، محقادے ججازاد کھائی کا انتقال ہوگیا ہے اس کی جاگر کے تنہاتم مالک ہو اُسکا انتظام سنجھالو اور جب م بلائیں ، آجانا۔ جنائچہ ہجرت کے بعد مرینہ منورہ میں شرف زیارت وملاقات حاصل کیا۔

كيفيت إسلام سلمان فارسى

سوال کاجواب دینا واجب ہے اس لیے بتا رَباہوں کہ میں تہر پراز کارسے والاہوں ، کا ستکاری برابیشہ تھا ، میرے والدین مجوسے بہت زیادہ مجت کہتے تھے۔ ایک دوز جب بیں اُن کے ہمراہ صومعہ بن گیاتو مجھے ایک آ واز سنائی دی ، جیے کوئی کہدرہ ہے ، لا اللہ الا اللہ عیسی دوح الله ، محت میں میں ول للہ اس فقرے نے مجھ پراس قدرا لا کیا کہ مجت رسول میرے ہوئی ہو میں جانگریں ہوگئی اور میں نے اپنے آبائی مزمب سورج پرتی کو میں جانگریں ہوگئی اور میں نے اپنے آبائی مزمب سورج پرتی کو میں مقیررہا ، اور فداسے اپنی کنوئین میں قیر کر دیا۔ مترقول تک میں اس ہی مقیررہا ، اور فداسے اپنی خیات کے لیے دعائیں کہ تا دہا۔

ایک دوزایک سفید پیش بزرگ آئے اور مجھے ایک و اہم میں ایک داہر ہے یاس پہونچا گئے میں نے اس پرا بنا عقبرہ ظاہر کردیا۔ وہ مجھ پر براہ مہریان مقالہ ایک دوزائس نے کہاکہ کل میں تم سے مُداہرہ ہاؤں گاکونکہ کل میراروزمرگ ہے۔ میں نے کہاکہ 'کھرمیں کیا کروں اور کہاں جاؤں توائس نے ایک اور داہر ہا کا نام بتلایا کہ فلال مک یں ہے اُس کے پاس جاکہ میرا نام لینا۔ چنا پیرمیں وہاں می کا فی عرصے مک دا۔ جب وہ مجی اس دارف نی میرا نام لینا۔ چنا پیرمیں وہاں می کچولاگل کے ساتھ دہنے لگا۔ وہ لوگ کھلنے کے ساتھ شراب کے عادی می اُنحوں نے میرے سامنے بھی شراب دکھدی میں شراب بینے سے انکادکیا تو اُنحوں نے میرے سامنے بھی شراب دکھدی میں فروخت کردیا۔ اُس کا ایک با قرائس نے بھی فروخت کردیا۔ اُس کا ایک با غ تھا جس کی آبیاری ایک خوات کردیا۔ اُس کا ایک با غ تھا جس کی آبیاری میرے سیرد ہوئی میری خدمات سے وہ خالون بہت خیش تھی۔

ایک دوزباغین کھالیے حفرات داخل ہوئے بن کے سروں بر بادل سایہ کیے ہوئے تھا" ان بن آن خفرت و ایرالوئین محرہ ' زیر ب حارثہ حفرے عقبل ' ابوذر و مفداد تھ' میں نے سوچا کہ یا ملامت تو رسول ہونے کی ہے مگریس تورسول بنیں ہوکتے ، ایک ان بی سے خردر رسول ہے میں اسی سٹش وزنج میں تھا کہ آن خفرت نے مجھے اشارے سے بلایا اور لہت مبارک ردا اُٹھا کہ جہزیت کی زیادت مشرف فرایا میں فرای قدموں برگرا۔ آپ نے بمال مجت مجھے اُٹھا یا۔

بھرآپ نے سلیمد سے فرمایا کہ اس غلام کوہ ارے ہا تھ فروخت کرت اُس نے ہمری قیمت جارسودرخت خرمہ ، جن ہی دوسو ، خرمر زرداوردو مور خرمر کر قرار دی ۔ آپ نے منظور فرمالیا اور لینے دصی حفرت علی مرتضیٰ سے فرمایا ، چارسو تخم خرمہ جے کرور آپ نے تخم خرمہ جمع کیے ۔ آنخفر ت زبین بین تخم لگاتے اور حفرت علی بان دیتے جاتے تھے ، رسول اکرم سنے دوسرائم جب زبین میں سکایا تو پہلے تخم سے ایک سرسنزدرخت بن کرمیل ہے آیا۔ المختصر حارسو درخت خرمہ تیار ہوگے جن بیں دوسو خرمہ زرداوردوسو خرم سرخ کے درخت تھے ۔

كرتارية ب جكم بواكه الوزركوبهادك بإس جلد بهيج دو-

چانج شام کے میں بہر ماہ کے اس جلیل القار محابی کو یہ اس جلیل القار محابی کو یے کیا وہ کے اور طبی پہر بخے تو یہ عتاب آمیز الفاظ سے یہ کیوں دربار خلافت میں شہر سے مالی میں پہر بخے تو یہ عتاب آمیز الفاظ سے یہ کیوں الوذر التم ہم پرچھوٹے الزام لیگاتے ہوا ورعلی ابن ابی طالب کی بڑی تعرفی ہے کہ تت بڑھ کور ک نائی۔ (کہ خدا نے لیخ نافر مان بندوں کے واسطے فرمایا ہے کہ وہ عنقر یب داخل جہم ہونے اورائن سے کہروکہ وکہ وکہ وکہ واسطے فرمایا ہے کہ وہ عنقر یب داخل جہم ہونے اورائن سے کہروکہ وکہ وکہ واسطے فرمایا ہے کہ وہ عنقر یب داخل جہم ہم اور مال المنائل سے عافل نہیں ہے) خلیف وقت نے جہا کہ میں نے کونسا کام خدا ورسول کے خلاف انجام دیا ہے ؟ الوذر المقابلہ کرتے ہو۔ میں نے کونسا کام خدا ورسول کے خلاف انجام دیا ہے ؟ الوذر المقابلہ کے دوت جناب دسول مقبول میں نے کہا کہ تمیں یا ونہیں ، ہم اور م ایک دوزشام کے دوت جناب دسول مقبول مقبول میں نے کہا کہ تعین یا ونہیں ، ہم اور م ایک دوزشام کے دوت جناب دسول مقبول مقبول میں کے دوت جناب دسول مقبول مقبول میں کے دوت جناب دسول مقبول میں کے دوت جناب دسول مقبول مقبول مقبول میں کے دوت جناب دسول مقبول مقبول میں کے دوت جناب دسول مقبول مقبول مقبول میں کے دوت جناب دسول مقبول مقبول میں کے دوت جناب دسول مقبول مقبول میں کا میں مقبول میں کو دونہ میں کے دونہ میں کے دونہ کے دونہ کے دونہ کا میاب کے دونہ کے دونہ کو دونہ کے دونہ کے دونہ کو دونہ کے دونہ کو دونہ کے دونہ

ک خدمت میں گئے تو دیکھاکہ آپ نہایت افسردہ اور طول تشرلف فرما ہیں ہم جب دوسری صبح کو حضو کی خدمت اقدی میں حافر ہوئے تو دیکھا کہ آپ شاد ومسرور تھے ہم نے اس کا سبب معلوم کیا تو انڈ کے دسول نے فرمایا ؛ کہ کلے بیت المال میں چا دورہم تھے ، اس لیے میں پریشان تھاکہ کیسی حقد ارکاحقہ ہے جو ابتک بیت المال میں موجود ہیں ، آج وہ حقد ارکو دید ہے گئے ، اس کے

اے خلیفہ وقت! تھارے پاس بیت المال ہیں اس وقت ایک لاکھ درہم موجود ہی مگر تھیں ایک لاکھ کا ورانتظارے تاکہ بیت المال میں زرکتیم جمع ہوجائے جواپنے قرابت داروں کو حسب کخواہ دے کو کیئے کہاکہ البوذر دروفگو ہے، یہ یات آپ کے بارے میں ہرگز نہیں ہیں۔ چنا نجیہ مظلوميت البوذر"

علی بن ارامیم سے روایت ہے كرجنك يبوك مي الوذركين اون كمزور ولاغ بون ك وجرعاف سے پیچے رہ گئے تو اُنھوں نے اونٹ کووہر چھوردیا اورا پناسامان اپنی بیشت پر لادااور دوانہ ہو گئے جب قافلے کے قریب پہونچے تواہلِ قافلہ نے جاب رسول خدام كوخردى كسالترك رسول إكون شخص دور سيمارى طرف تا ہوانظرار ہے۔؟ آخفرے نے فرمایا ، یرابوڈری ان کے لیے یا ف لیکر آوُ كيونكربهبت بيات بي حِيَا فِي الوذُرُكَةُ الودُرُكَةُ وراُلُ كوميراب كياكيا - الوذُرُ نے پانی پینے کے بعد لینے سامان میں اسے ایک صراحی بانی سے بھری ہوئی نکال کر رسول فدام ک فدرت میں بیش کی ۔ اللہ کے رسول نے فروایا العادر! بانی كے بوتے ہوئے على تم پیاسے رہے ، اس كى كيا وج تقى ؟ الوذر فع عن كيارً يريانيمين فيراه ين الكحيثة سے حاصل كيا تحاج بنايت مرداور ترين في حي جا باكراس كومين إين آقااور ولاك خدمت ميسيش كروب اورخود پول -جناب رسول خرام نے ارشاد فرمایا، یا ابو ذر! خدا مخفیر رحم فرمات ابنی تنهائی کے سفراتنہائی کی موت عزبت اور میسی برصبرکرنا۔ ایک ن ف ا خدابر تول كالمحارى بجميزوكفين كرے كا اورالشرعالى تحيى داخل سبت فرطئ كاره معتبر تواريخ شاميري كم الوذرعفارى محكوخلافت ثانيدي مكتفع بيهج دياكيا عقاروبال العذرح الميرينام كى خلات اسلام حركتول بعلى الاعلان مزت فرماتے اورامرالمونین علی ابن افی طالب کے مناقب بیان فرمایارتے تع بيانتك كمغلانت ثالثه كادورآياتواميرشام (معاديم) في خليفُه الت رعثمان فن عفان) كولكهاكم الوذرسيدين تنگُ الكيا بول، يه آپ كي بهي بُرا يُ

یاسر کچهدور الوذر می مشالعت بین گئے اور سرایک نے آپ کو مبرکی تلقین کی ۔ امام عالی مقام حمین عالیت الم سے دین کی مقام حمین عالیت الم میں اللہ اللہ آپ نے اس سے دین کو چین لیا 'خدا آپ کو اجر عظیم عطافر مائے ۔ آپ کو اجر عظیم عطافر مائے ۔

المختصر، ابودر عفاری ربذہ بہدیخ، تنہائی زندگی، نہ کوئی
یادر، نہان مردگار۔ پہلے چنر بجریاں تھیں وہ بھی مرکئیں، مجرائے کے داغ
مقارقت دے گئے، بچرشریک نے ساتھ جھوڑا صرف ایک لاکی رہ گئی،
مقارقت دے گئے، بچرشریک نے ساتھ جھوڑا صرف ایک لاکی رہ گئی،
میا تو ابوذر آنے ایک خاک کے تو دے پرمرد کھ کہ جان، جان آفری کے میرد
کردی۔ اب ایک جارسالہ بچی خمگ ارتھی اور مردہ باب سامنے تھا کیا کرتی؛
میتم بچی چین، چلائی، آواذ فضائے بسیط کو چیرتی ہوئی بارگاہ قدس میں جابہ بچی
سامنے سے ایک عراقی قا قل نمودار ہوا۔ بچی کو باپ کی وصیت یا دائی۔ روتی
مہوئی قافلے کی طرف دوڑی۔ جانے والو اصحائی رسول نے انتقال کیا، اور
دورونہ سے لاش بے گوروکفن ہے۔

وخر الودر مهی بی کمیں اپنے باپ کی قرید ری اور نماز روزہ ولیے ہاراکیا کرتے تھے۔ دات کوخوا بیں دکھا ولیے ہاداکیا کرتے تھے۔ دات کوخوا بیں دکھا کہ نماز شب میں قرآن بڑھ رہے ہیں جیسا کہ ان کا معول تھا۔ میں نے پوچیا باجان ! خدانے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ اُنھوں نے فرمایا : بیٹی ! میں باجان ! خدانے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ اُنھوں نے فرمایا : بیٹی ! میں اپنے خداکی بارگاہ آگیا ہوں ، وہ مجھ سے خش ہے اور میں اس سے راضی ہوں ۔ اپنے خداکی بارگاہ آگیا ہوں ، وہ مجھ سے خش ہیں اے بیٹی ! علی نیک بجالاؤاور محجھے اس نے بہت سی نعمتیں عطافر مائی ہیں اے بیٹی ! علی نیک بجالاؤاور اس پرمغرور رہ ہو۔ (بعض روایات میں بجائے دخر کے زوج لکھا ہے )

حفرت علی ابن الی طالب کو بلایا گیا اور خلیفه صاحب نے حفر ت امرالیونین ا سے سوال کیاکہ الوڈریہ کہتے ہیں کیا ، یہ اس معامل بی درد عگونہیں ہیں ؟ جناب امرالیونین علنے ارشاد فرمایا ، فداکے خون سے ڈرو امیں نے حفرت رسولِ فرام کویہ ارشاد فرماتے ہوئے خود مثنا ہے کہ الو ذرسے زیادہ سیّا زمین کے اور اور اسمان کے نیچے بیدا ہی نہیں ہوا ۔"

حفرت الوذر في روكركها" افسيس تم سب مال پر مجھ موئے ہو كے مو اور محید جو فاكمتے ہوا ورخيال يہ ہے كہ حفو رہر مئيں نے جو ف باندها ، حالانكه ميں تم سب سے بہتر ہوں۔ حفرت عثمان نے پوچھاكس طرح ؟ اُنھوں نے كہا" جس روز سے مئيں اپنے جبيت سے جُداموا ، يہی جُبہ بيخ ہوئے ہوں اور دين كو دنيا سے نہيں ہي اور تي بيرا اور تم نے دنيا كے ليے دين كو كھوديا اور برعتيں بيرا اور دين كو دنيا كے اور دين كو كھوديا اور برعتيں بيرا كيں ، مالي خداكو ناحق خراب كيا ، روز قيامت تم سے باز بُرس ہوگی اور مجھ سے بندہ گئی ۔ "حفرت عثمان نے كہا كميں قسم مے كر اوجھتا ہوں ۔ الوذر في خواب ديا كہ بلاقسم بھی جو كھ وجو كے جواب دول گا .

المختصر، ابوذر عفاری ربذه بہونج، تنہائی زندگی، نہ کوئی یاور، نہ بوس مذمر کار۔ پہلے چند بہریاں تھیں وہ بھی مرکئیں، پھر لوئے واغ مقارقت دے گئے ، پھر شریک نے ساتھ چھوٹرا مےرف ایک لوئی رہ گئی، مقارقت دے گئے ، پھر شریک نے ساتھ چھوٹرا مےرف ایک لوئی رہ گئی، ملا تو ابوذر شنے ایک خاک کے تو دے پر سرد کھ کہ جان ، جان آفری کے سپر کمردی۔ اب ایک جارسالہ بچی غمگسارتھی اور مردہ باب سامنے تھا کیا کرتی ، بیتم بچی چین ، چلائی ، اواز فضا کے بیط کو چیرتی ہوئی بارگاہ قدر سیس جا بیچی کی میابی کی وصیت یادائی۔ روتی سامنے سے ایک عراقی قا فل نمودار ہوا۔ بچی کو باب کی وصیت یادائی۔ روتی ہوئی قافل کیا ، اور دروز سے لاش بے گور وقت ہے۔

دخر الودر مهی بی کمیں اپنے باپ کی قبر پر رسی اور نماز روزه ولیے ہماداکرتی رسی جیسے میرے باپ اداکیا کرتے تھے۔ دات کوخوا بین دیکھا کہ نماز شب میں فرآن پڑھ رہے ہیں جیسا کہ ان کامعول تھا۔ میں نے پوجی اباجان ! خدانے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ اُنموں نے فرمایا : ببٹی ! میں باباجان ! خدانے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ اُنموں نے فرمایا : ببٹی ! میں اپنے خداکی بارگاہ آگیا ہوں ، وہ مجھ سے خش ہے اور میں اس سے راضی ہوں۔ اپنے خداکی بارگاہ آگیا ہوں ، وہ مجھ سے خش ہیں اے ببٹی ! علی نیک بجالا واور میں برمغور رہ نہو۔ (بعض روایات میں بجائے دختر کے زوج لکھا ہے)

حفرت علی ابن ابی طالب کو بلایا گیا اور خلیفه صاحب نے حفر ت امرابر منبی ا سے سوال کیاکہ الوذریہ کہتے ہیں کیا ، یہ اس معاملہ میں درد عگونہ ہیں ہیں ؟ جناب امرالمؤنین علی ارشاد فرمایا ، خدا کے خون سے ڈرو امیں نے حفرت رسولِ خدا محمد ارشاد فرماتے ہوئے خود مرشنا ہے کہ الوذرسے زیادہ سیّا زمین کے اور اور آسمان کے نیجے بیراسی نہیں ہوا ''

حفرت الوذر نے روکر کہا" افسوس تم سب مال پر مجھ موئے ہو کے ہو اور مجھ حبوط کہتے ہوا ورخیال یہ ہے کہ حضور پر میں نے جوٹ باندھا ، حالانکہ میں تم سب سے بہتر ہوں۔ حفرت عثمان نے پوجھاکس طرح ؟ اُنھوں نے کہا "جس روزسے میں اپنے حبیب سے جُدا ہوا ، یہی جُبہ بہتے ہوئے ہوں اور دین کو دنیاسے نہیں بیچا ، اور تم نے دنیا کے لیے دین کو کھو دیا اور بوعتیں بیدا کیں ، مالی خدا کو ناحق خراب کیا ، روز قیامت تم سے باز بُرس ہوگی اور مجھ سے نہوگی ۔ "حضرت عثمان نے کہا کہ میں قسم ہے کر اوجھتا ہوں۔ الوذر نے جواب دیا کہ بلاقسم میں جو کچے پوجھو کے جواب دول گا۔

 راض ہواتوکسی کو و ہاں نہیں پایا ، گرضرت ایک قرآن کوجس کے بہویں ایک کائل محق لیدنی آفتا ہے رسالت کے قریب مہتاب امامت جلوہ گرتھا موقع اور تنہا نی کو غنیمت جان کرمیں نے دست بت عرض کیا ، مولا کے کائنات! آپ پر میری جان تربان ، مجھے کوئی السبی نصیحت فرمائیے جودارین کے لیے مفیدا ور مورند ناس ہو۔

الترك رسول في مرى طن بغورد كيما اور فرمايا " الوذر الويم الم المن بيت من الدرم كانظرين تو الشريعالى كالمخصوص بنده محين اور مرى نظرين تو الشريعالى كالمخصوص بنده محين المرابع والمريم من يا دركه اوراس برعمل بيرا بوجا ، كيونكر ينصيحت عظيم مبالع جميع خيرات ميد . " يا ابا ذر ! اهسبل الله كان كنت كل شوا « فأن ه يراك " والى " والى الله كان كنت كل شوا « فأن ه يراك " والى "

سی ابوذر! خواک اِس طرح عبادت کرگوباتواس کود مکیه و باب اوارکه قواس کونه به در این این مرح در باید این این مرح در باید و با به در بات کا وه جامع فقوی میسی کرت در کارس یم بها اس مختصرا دید و محصول میں اس کی وضاحت کر دہے ہیں ۔ اگر چر محجر جسیا بے بضاعت علی محدیث رسول مقبول کل علم رکھنے والے عالم ربانی کی زبان میج بیان سے نکلے جامع الفاظ اور وہ بھی اللہ جل شان می وکوئشش کرنا میرا کام جسیا کہ کوشش کرنا میرا کام جسیا کہ کوشش کرنا میرا کام جسیا کہ کوشش کرنا حق ہے ۔ دوالحد لیڈرب العالمین والصلوۃ علی المعصوی ۔ )

تاریخ اعتم کونی سی میری دخوت اُتوذر کے کفن دوفن میں یہ لوگ شرکی سے : حفوت اُتوذر کے کفن دوفن میں یہ لوگ شرکی سے اس میں میں میں میں ان صلت تمیمی ، عبداللہ بن سلم تمیمی ، بلال بن مالک مُزنی ، جربے بن عبداللہ جبل اسرد بن یزیدالنخعی ، علقہ بن قلیس المخعی اور مالک اشتر۔

ابنِ عبدالبرنے كتاب استيعاب مي لكھائے كرساليم ياسليم ماسليم ماسليم ميں الله فردنے وفات بائى اور عبداللد بن سعود نے نماز حبازہ پڑھى يعض نے سن وفات ١٩٧ ہجرى لكھائے يئين ببلى روايت صحح ترين ہے ۔

یہ قافلہ سب اصحاب رسول کا کھا۔ میرِ قافلہ مالک اشرے ہے۔
لاکی کی آواز پر دو پڑے لاش الوذر پر آئے نوج کیا، بجہز و کھین ہوئی مالک اشرکے پاس ایک کفن تھا جو چار ہزار درہم ہیں خریدا تھا، وہ دیکر سپر و خاک کیا۔
افر تھے لینے وولوں ہا تھ آسمان کی طرف بلند کئے اور بادگاہ ایزدی ہیں عض کی مارالے ایسترانیک بندہ ، تیرے حبیب کا خاص صحابی تھا بحق محر و آل محر ،
مغفرت فر ما اور ب نے تیرے اس نیک بندے پڑھلم کیا اُس کو جزا و سزاجس کا مصحق ہے ، وائس پر جستر طفر ما سب نے ملکر آ بین کہی۔ الوذر گا ما سخت ترین اور نظام میں دوں کے بیا صبر توکین کا باعث بنا۔

وصيّت رسول كرم به البودر في شخ البعل طب سي رحمة النامير

ک کتاب مرکارم الاخلاق " نیز دوسری بیشمارکت معتبرهٔ احادیث بین ستندو مغیر روایت منقول سے کر بیان کیا الوذرغفاری نے الوالاسددیلی سے مبکر وہ الوذر سے منے ربزہ گئے کرمیں ایک روزعلی انقساح مسجد مدینة الرسول می

حفرت الم معفرها وق علاكت للم سيسى في وال كيا ، فرزندرسول ! عبادت اوربالخصوص فازيس خفوع وخشوع كس طرح يداكيا جائ ؟ آت نے ارشادفر مایا ، نازمیں سیردگاہ پرنظر رکھو۔ بھرکسی نے امام علالے لام سے بہی سوال کیا۔ آپ نے اُس سے فرمایا کرعبادت کے وقت یرفسور موکد اس کے بعد دوت واقع ہوجائے گ\_ بجھ روزلجد مرا مام علیت ام سکسی نے یہی سوال کیا۔ امام علیات اس نے ارشاد فرمایا 'عبادت کے وقت برتصور مورکمیں اس کو دیکھ رہا ہوں، مگروہ کیونکھ جم وصمانیت سے منزہ ہے اس لیے دکھا کئے نیں دے کتا۔ لہذا یا صور موکہ وہ مجھے دیکھ دہاہے۔ ان مینون سم کے جوابات سے خیال ہوتا ہے کہ امام عالیمقام نے بجا تين جوالوں كے ايك ہى جواب الياكيوں مذرے ديا جوسب سے بہتر ہوتا۔ لیکن یہاری ہجھ کی غلطی ہے۔ دراصل امام علیات کیام نے ہرایک کواکس کے استعداد اورابيت كوديجه كراس كعمطالن جابعطا فرمايا اورآخزي وة مد رول ارشاد فرمادی جوع فائے لیے تفوص ہے اور موقت میں جن کاسب بلنددرجب ومعصوبي عليه السَّلام مِن وجويه ارشاد فرمات نظراً تي -" ماعى فناكحق معلى فتك " يعنى رہم تیری معرفت کاحق ادانہ کر کے )

# باب (فصول) " فصل اقل "

مفهوم رويت بارى

حدیث ماسبی (جواهی مزلوره بالا تحدیدی کئی ہے) میں روبیت باری تعالیٰ پر زور دیا گیاہے۔ لہذا جاننا چاہیے کہ روبیت کی دوسیس ہیں: (۱) روبیت بیشم (۲) روبیت بقلب عارفوں کی نظریں روبیت بقلب و دیت بحثیم سے زیادہ قابل قدر ولفین ہے۔ آپ کا بخر بہ بوگا کہ آنکہ بھی غلطی بھی کرتی ہے مِشلاً ایک تیز دفتار رئی گاڈی ہیں بیگھ کرتی ہے مِشلاً ایک تیز دفتار رئی گاڈی ہیں بیگھ کر می میٹھ سے کہ دوخت وغیرہ بڑی تیزی سے پیچے کی طرف دوڑ ہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے ''وعلیٰ اہذا الفیاس'' گر بجشم قلب وابمان اس می غلطیاں کم بوتی ہیں۔

مولائے گائنات، امام العارفین حفرت علی ابن ابی طالع لیہ لسّلام کی فیصوال کیا کہ آپ مولائی عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟

آپ نے ارشا دفر مایا 'اگر میں نے اس کو ند دیکھا ہوتا تو ہرگزاس کی عبادت دکتا 'گرمیں نے اس جیم طاہرے اس کو نہیں دیکھا کیونکہ یہاس کو دیکھ کی مہیں نے تو اس کو جیم دل اور حقیقت آبیان سے دیکھا ہے ''

## (فصل دوم)

وجرخليق كائنات

بیشهارآیات اودکیراهادیث سے فاہر و اسمان، عرمض وکری اورجیع مخلوقات کو منہیں پیدا کیا مگر مرف عالم نے زمین واسمان، عرمض وکری اورجیع مخلوقات کو منہیں پیدا کیا مگر مرف عبادت کے واسطے ، اورجاننا چلہیے کہ عبادت اور مؤت لازم و ملزوم ہیں ۔ بغیر معرفت عبادت ہی ادر بغیر عبادت ہی مثل خضوع و اصطابح اور بھی شرائط ہیں جوروح عبادت ہی مثل خضوع و خشوع اور حضور قلب ۔ اگر مینہیں تو لطف عبادت بھی نہیں ۔ اور یہ چزیں وہ ہیں جو نازی کو اعمالی ناشان تہ سے دو کتی ہیں ۔ اگر ناشرائط ادانہ ہوتو بھر میں جو نازی کو اعمالی ناشان تہ سے دو کتی ہیں ۔ اگر ناشرائط ادانہ ہوتو بھر میں عدا کے مطابق ہنیں ملک عادید منازیر ہی گئی ہے ۔

منازی نبولیت کے بے ہیں یہ دیجھنا ہوگا کہ ہاری نماز ہمیں عالِ ناشانستہ سے دوک رہی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں روک رہی ہے تو وہ نماز مقصد خالق لورانہیں کرری ہے ، بلکہ ظاہری دکھاوے یا عادت کی بِناء پر نماز بڑھی جارہی ہے یا نمازگذار لینے نفس کی خواہش کی تکمیل کرر ہاہے۔

(فصل سوم)

من الكطرعبادت جهر الكط اعال عبادت كواس رسالهي مم تففيداً بيان نهي أراد

المنا فَخْصَراً يه بِ كَمْ تَجْدُرُ سُلِطُ وَآدابِ عبادت كَخْطُوصَ نِيْت بِ حِيَا كَيْمَ اللَّهُ عَمَال بِ النِّيَات ؟ فَمَاللَّهُ عِمَال بِ النِّيَات ؟ وَمَا اللَّهُ عَمَال بِ النِّيَات ؟ يعنى راعال كادار ومدار نيتول برب )

حفرت ام حفرصادق علائے ام نے ارشاد فر وایا کہ:

" مون کی نیت اُس کے عمل سے بہتر ہے " وہ نیت جس میں الدہ و قربت جہانی نہیں ہے اور قربت سے مراد قربت جہانی نہیں ہیں الدہ و قربت دو ان ہے۔ اِس لیے کو انسر کی قربت ہے مراد وہ قربت ہے جبر طرح ہم جہانہ ہیں کہ نظر اس ہے۔ اُس کی قربت سے مراد وہ قربت ہے جبر طرح ہم جہانہ ہیں کہ نظر الشخص فلان شخص سے بہت قرب ہوی مادت وضائل ہی اس سے بہت قرب ہے۔ نیت نماز لاکھ خاص ہوا وہ جے نیت کی جائے مگاس میں قربت خاص کے سواکوئی اور تقصود ہو مثلاً میر کوگ اس کوالی مقدس اور برمیز گار سمھنے لگیں یا کوئی دولت منداس کی نمازسے متافر سوکرائی مقدس اور برمیز گار سمھنے لگیں یا کوئی دولت منداس کی نمازسے متافر سوکرائی برمیر بان ہوجائے۔

مترجم کوایک پُر ازعبرت واقعہ بادآیا بیک ایک چور مادشاہ کے مل سی چوری کرنے گیاا وراقل وقت محل کی ججت پر وقت کا منتظر جاہٹے جا کہ بادشاہ اور ملکہ سوجائیں تواس کا ہارچوری کرنے اسی دوران اس نے ملکہ اور بادشاہ کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا ۔ ملکہ بادشاہ سے کہہ بہی تقی کہ خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اُس نے ہمیں ایک لڑی عطاک ہے اب مجدالشروہ جوان موگئ ہے آب اس کی شادی کی فکر کھی نہیں کرتے ۔

بادشاہ نے کہاکہ سوچ تور ہا ہوں کہ سی حق لپندعبادت گذار فردسے اس کی شادی کردوں میر ابھی کوئی سجھ میں ہنیں آیا؛ ملکہ نے کہا ، یہ کیا مشکل

بات ہے۔ دارد فہ کو مکم دیجے کہ وہ علی الصح مسجدی جا بیٹے ہو جان سب پہلے مسجدی نماز ہر ہے کے لیے داخل ہوائس کو کمر لاک ہم اس کے ساتھ شادی کردیں گے ہمیں کسی دولت مند کی تلاش کی مرورت نہیں ۔ خوانے ہم سب کچھ دے رکھا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات لینڈ آئی۔ اُس نے دارد فہ کو حکم دیا کہ وہ علی ایس نے دارد فہ کو حکم دیا کہ اس کے سجد میں سب باہیں سن رہا تھا۔ بڑا نوش ہوا اور فورا چھت سے اُترکھ لاکیا اس کے بچر یہ سب باہیں سن رہا تھا۔ بڑا نوش ہوا اور فورا چھت سے اُترکھ لاکیا کی معامل میں اور علی ایس ہے معامل میں جا بہونچا۔ دارو فہ نے کم ٹوکر بادشاہ سلامت کے مندور ہیں ما معامل میں بیا در شاہ نے محمل دیا کہ اس کو منہ لا دھلا کر لباس فی خرہ بہنا کرتھ ارت اور عمال کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کریں گے اور ان من سلامت کے عامل کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کریں گے اور ان من سلامات کے عطا کریں گے۔

ام عارفین نے فرمایا کہ جولاک کائنات ام عارفین نے فرمایا کہ جولاک کائنات ام عارفین نے فرمایا کہ جولاک کائنات ام عارفین نے فرمایا کہ جولاک کا ارجو جہتم کے خون سے نازیں پڑھتے ہیں ان کی نازیں علامانہ ہیں اور جوالٹ کو لائق عبادت جان کر مماز پڑھتے ہیں وہ آزاد وں کی سی کا میں اور جوالٹ کو لائق عبادت جان کر مماز پڑھتے ہیں وہ آزاد وں کی سی

عبادت ہے میں بھی خازاس لیے بڑھتا ہوں ا درعبادت اس لیے کرتا ہوں کہ دہ مالکہ حقیقی بہر حال لائق عبادت ہے ۔ اس معبود قیقی کے انعامات اس قدر ہیں کہ اگر مربئی بورکتا ہے ۔ اس معبود قیقی کے انعامات اس قدر ہیں کہ اگر مربئی بورکتا ۔ میں کہ اگر مربئی بورکتا ہے حداد ندعالم نے ادشا دفر مایا 'اے دوسلی ا

بندوں کے دلوں یں میری مجتث پیدا کرو۔ حصرت موسی نے عرض کیا اسپدا کرنے والے اسپ آد کچھ سے مجتت کتا ہوں گرمیندوں کے دلوں میں تیری مجت کیسے پیدا کروں۔

جواب ملا میری نعتوں کا اُن کے سامنے ذکر کر وقعیت خود نجو دپیدا جائے گی۔

جناب رسالت مآب فے ارشاد فر مایا" نے لوگو! فدلسے محبّت کرد اُس کی بیٹھا دِنعمتوں کی وجہ سے ، اور مجھ سے مجبّت کروخدا کی وجہ سے اور میرے اہلبیت سے محبّت کرومیری وجہ سے "

اتماالاعمال بالنيات كامطب يه مال فالقاضات المطب يه مالاعمال والسط واسط وعبادت كى نيت ابود السى نيت جس بين حضور قلب اورخلوص بهو وه عمل سے بھی بہتر ہے یعض لوگوں كاخيال ہے كہ ظاہرہ الفاظهيں وضو اور غسل سے بہلے نيت كرلينے ہى كونيت كهتے ہى داسا نہيں ہے بلكہ نيت سے مطلب عمل ميں اخلاص كا بيدا ہوناہ اور عمل كوشرك و رياسے دور دكان المحال من المرك المحلق ته بولين كھى نمازنہ فيرها ابهواورس دور روز من كم كوئى دولت مند مسجدي آنے والا ہے جونيكو كاروں ، عابدوں اور نمازلو كو مال ودولت تقديم كرے گا، وضوكر كے جاعت ميں شامل ہوجائے داوجود اس كے كہ نيت نماز مى كا تھى ليكن الس كى يہناؤ صحيح بنيں كيونكم اس كامقعد اس كامقعد

حصولي دولت تفانه كرحصولي رضائ المى

نیت کی دوسی ہیں۔ ایک اسان تراور دوسری و شوارتر۔
پہلی آسان نیت یہ ہے کہ کام سے پہلے اس کی نیت کرے
اور سہوا وہ کام بجا مذلائے مشلاً حمّام میں داخل ہواور ریجول جائے کہ مجھنے ل
جنابت کرناہے سروحیم پر پانی ڈال کرنکل آئے، تو یفسل جنابت مذہوگا۔ اوراگر
بیخیال ہوکہ میں عسل کیوں کررہا ہوں، گو بطاہرالفاظ کے ذریعے سے ادا مذہونا ہم می خیرت قراریائے گا۔

ووسری دشوار ترنیت یہ کداس کام کوس کورہ کررہا ہے اس کی غرض وغایت اورعلّت کامی علم وقصد ہوکہ میں یہ کام کیوں کررہا ہوں۔ ؟
عقل کا مزمرے کا کیا حکم اور نیصلہ ہے مشلاً ایک شخص سے دریافت کیا جائے
کہاں جارہے ہو ؟ وہ کیے بازار جارہا ہوں۔ یہ نیّت اول ہوئی یعیب دریافت کیا جائے وریافت کیا جائے ہو ؟ وہ کے فلال چیز خرمیانے کے دریافت کیا جائے ، بازار کیوں جارہے ہو ؟ وہ کے فلال چیز خرمیانے کے سے دیا ہوئی نیّت نانی۔

نيت عجيدماري بي:

اس دنیای بنیاد عشق و مجت ہے ادر شخص کا کوئی نہ کوئی م مقصود ومطلوب ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جس کا مقصود مالِ دنیاہے وہ نفس شیطانی کے فریب ہیں آگراس کے حاصل کرنے ہیں لگاہوا ہے مقصود حصول معشوق ہے اس راہ ہیں اُس کوجس قدر تکالیف اور شکلا بیش آئیں گی وہ اس معشوق کے حصول کے سامنے نہ دشواد ، بلکہ محبوم جلام ہول گی آگراکس کے سامنے کہیں کہ نماز ایسی چیز ہے جس کے اداکرنے والے کوخداجہ تے ہیں دولت آخرت سے مالا مال کردے گا وہ ہرگر اس طرف رست

فرے گانیف اگرعبادت مجی کرتا ہے تو مال پرست ہے اور اُس کامعبود مال ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص منصب ومرتبہ کا عاشق ب وہ اپنے عبوب كاللش ميں سكا ہواہے اكرعبادت عي كرماہے تواس نيت سے كوكوں كانظريس معزز بوجائ حس كودولت مندو كمعتاب اس كا خدمت كرف اور عظم کرنے کے لیے تیارہے وہ گردشی ایام سے اگر متی دست ہوجاتا ہے تو دوسرے دولت مندکی خوشامدادراطاعت میں معروف ہوجاتاہے اس ليے خدا وندِ عالم نے صرف اس ليے كرونيا برست اجاه پرست اور خدارست بابم ممتاز موجائين جق پيتون يس سيتركوفقي ومفلس ركها ہے۔ جنابخ زائه رسالت يس كيونكه دين ودنيا يكجا جع تح اعوان وانصار كى كرىت تى ، ئىكن بعدرسول جب دىن ادر دىيا جدا جدا سوكىي تودنسيا دار كزت سے دنیا دارهاكموں سے جالے اور دین داروں كى كمى ہوگئى۔ حفرت الم محبفرصادق عليك الم فيفراياكه رسول فلام في ارشاد ف مایاکه ریاسے برمیزکرو، کیونکہ وہ شرک ہے اور ریا کارکو قیامے دن جار ناموں سے پکاراجائے گا۔ کافر ، بدکردار ، مرکار ، زنا کار-اور كهاجات كاكرتير اعالكا اجرباطل موا- اوربيرى محنت برباد بوكئ این انجرت اورمز دوری اس سے طلب کرجس کی خاطرتو کام کرا تھا۔ حفرت امام موسى كاظمع الرست لام سے روایت سے كر جناب رسول خلام نے فرما یا کہ روز قیامت خداوند عالم ایک جاعت کوجہم میں

داخل كرنے كا عكم وے كا ور داروغ حبتم سے فرمائے كاكر الشرحبتم كو حكم

دے کہ وہ اس کے پروں کون جلائے، کیونکہ یہ ان بروں عمیری

جاتے تھے اوران کے چروں کو م جلائے کیونکہ بے وضوکرتے تھے اوران کے

کام کیاگیاہے۔ آپ نے فرما پاک جو بن و مون نیک کام کرے گا 'اگرچہ و قلیل ہوگا ' تو اللہ تعالیٰ اس کوکٹیر کرکے لوگوں پرظا ہر فر مادے گا ؛ اور جو برکا دہوگا وواینی برکاری کوکتن ہی چھپانے کی کوشش کرے گا ' ایک نہ ایک دوزف ا

مرگاری اور ریا کاری کا علائ یہ ہے کہ انسان لیے دل سے اغراض فاسرہ ، ہوس دنیا ، خیال جاہ کونکال دے اور سوچے کہ یہ سب چیزی فاننے اور بے حقیقت ہیں۔ ایک روز ان ہیں سے کچھ باتی ندرہے گا، لہٰذا اس باقی ذا کی قربت وخوشنودی کے حصول میں ہیں اس فانی دنیا میں سب کام انجام دینے جاہتیں ، اور دنیا وخرافات ونیا سے منہ موٹرلینا چلہے۔

منقول ہے کرایک خورخت کے سائے ہیں بیٹھا ہوایاداہی
میں شغول مقاکہ محفود قلب اس کی عبادت بجالائے کہ چند طائر اس درخت پر
جمع ہوگئے اور شور کرنا شروع کیا ' اُس کے حضور قلب میں ضلی پڑا ' اُٹھ کران کو
اُڑادیا اور مجربشخول عبادت ہوا۔ طائر بھر آبیٹے اور شور و غل مجا ناشروع کیا اُس
نے بھراک کواُڑادیا وہ محور کی دیر کے بعد بھر آبیٹے ۔ ایک خص اس طون سے
گزرا ' اس نے یہ سب کچھ دیکے بعاد مجر آبیٹے ۔ ایک خص اس طون سے
قرام اس نے یہ سب کچھ دیکے مااور کہا ؛ برادر ! جب تک یہ درخت باقی ہے
فراغت مکن بنیں ' اس درخت کو قطع کر دے ۔ اس نے ایساہی کیا ' فراغت
موگئی ۔ اس طرح انسان کے دل ہیں جب تک محبت دنیا کا درخت اور اُس بر
فرام شان نے طائر موجود میں عبادت اور ریا صنت ہیں حضور قبل با مکن
خواہشات نفسانی کے طائر موجود میں عبادت اور ریا صنت ہیں حضور قبل با کیک
خواہشات دنیا کو جو مانع عبادت و خلوص میں ترک کر کے محف طلب
رضا کے الہٰی میں توجہ کرے اور سوچے کہ عقالاً شکر گذاری اسٹر تعالیٰ کی نعموں پر

م تقول کو تھی نہ جلائے کبونکہ یہ دعاء کے لیے بلند موتے تھے۔ زبان کو بھی م

لہٰزا داروغ مجبّم اُن سے پرچھ کا اے اشقیا ! تم نے کیا کام کیا ہے جوان اعمال کے باوج دیم مستمِق جبّم قرار دیے گئے ؟

وہ کہیں گے کہ رسب کام ہم نے غیر خدا کے یے انجام دیے تھے اس سے ان کہا گیا ہے کہ اپنے کا مول کی مزدوری اس سے طلب کر وجب کے لیے تم نے یہ کام کے تھے۔

جناب تقمان نے لینے فرزندکو وصیت فرانی که ریا کارکی تین علامی میں میں ہوتاہے میں دجب تنہا ہوتا ہے توعیادت میں سی کرتا ہے اور سرکام میں سے دیاوہ عیادت کا شائن نظر آتا ہے اور سرکام میں سے جا ہتا ہے کہ وگ اس کی زیادہ سے ذیادہ تعرف کریں ۔

حفرت امام محرباقر علی آگئی ام نے خباب دسالت کی ہے۔
دوایت کی ہے۔ آپ نے فرایا ہو شخص لوگوں کے دکھانے کے لیے نمازاداکرے
وہ مشرک ہے۔ بی خض لوگوں کے دکھانے کے لیے جج بجالائے وہ مشرک ہے
جو شخص دوزہ لوگوں کے دکھانے کے لیے دکھے وہ مشرک ہے۔ بی خفص لوگوں
کے دکھانے کے لیے ذکو ہ دے وہ مشرک ہے اور بی خص جلم احکامات فداکو
کوگوں کے دکھانے کے لیے بجالائے وہ مشرک ہے۔ فداریا کادیکسی عمل کو
بھی قبول نہیں فرمائے گا۔

حضرت امام حبفر صادق علی است ارشادفر مایا ہے کہ: ہر" ریا" شرک ہے۔ جو کام بھی لوگوں کے دکھانے کے بیے انجام دیاجائے وہ شرک ہے۔" اور مزدوری بھی دہی دے گاجس کے واسط دہ یامعصیت کرناچاہے توابیامکان تجویز کرجہاں خداموجود منہو۔ جناب رسول خدام نے ارشاد فرمایا " پنے خداسے حیاکیا کروجیا کرحیا کرنے کاحق ہے ''

اصحابین سے سی نے سوال کیا کہ س طرح حیال جائے ؟

آپ نے ارشاد فرمایا ، " اگر حیا کرنا چا ہو تو موت کو ہمشین نظر
رکھو اور حمد حواس (خواسش نفس) کو معصیت مند اوندی سے باذر کھو، اکلِ
علال وصد ق مقال کا خیال رکھوئے قب راور خاک میں مکر خاک ہوجانے کو
مادر کھو "

ایک عبادت یہ ہے کم بالوگوں نے لڑتِ عبادت کو حاصل کرلیا ہے ان کی علی اور تمام خواہشاتِ نفسانی آئینہ ول سے موہو کی ہیں اور تمام خواہشاتِ نفسانی آئینہ ول سے موہو کی ہیں وہ کسی لڑت کو اطاعت و عبادت برتر جی نہیں دیتے ، اور کوئی غم اُن کی نظریں الم معصیت سے زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ حقیقتِ گناہ اور قباحت معصیت کو کہا حقّ اسمجھ ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ اپنی عبادت کو بہتم سمجھے ہیں کا اجر حاصل کر چکے ہیں ۔ اپنی عبادت کو بہشت اور معصیت کو جہتم سمجھے ہیں عباد سیں اس قدر لڑت باتے ہیں کہ دنیا کی کسی لڈت میں وہ لطف محسوس نہیں کرتے ۔ آنسو کا ہر قطرہ جو اُس مالک حقیقی کی یا ڈیس نکلے اسمیں ہوتا ہے اور شوق بھی ۔ اور وہ قطرہ جو اُس کی آنکھ سے خوت میں نکلے اسمیں ہوتا ہے اور شوق بھی ۔ اور وہ قطرہ جو اُس کی آنکھ سے خوت میں نکلے اسمیں اس قدر اللہ میں نکلے اسمیں اس قدر اللہ میں نکلے اسمیں است شد میں نہیں کہتا ہے اور شوق بھی ۔ اور وہ قطرہ جو اُس کی آنکھ سے خوت میں نکلے اسمیں است شد میں نہیں کرتے ہوں ہو اُس کی آنکھ سے خوت میں نکلے اسمیں است شد میں نہیں کرتے ہوں ہو اُس کی آنکھ سے خوت میں نکلے اسمیں است شد میں نہیں کرتے ہوں ہو اُس کی آنکھ سے خوت میں نکلے اسمیں است شد میں نہیں کرتے ہوں ہو اُس کی آنکھ سے خوت میں نکلے اسمیں است شد میں نہیں کہتا ہوں ہو اُس کی آنکھ سے خوت میں نکلے اسمیں است شدہ میں نکلے اسمیں اس قدر اُس کی آنکھ سے خوت میں نکلے اسمیں اسکی آنکھ سے خوت میں نکلے اسمیں اس قدر اُس کی آنکھ سے خوت میں نکلے اسمیں اسکی آنکھ سے خوت میں نکلے اُس کو اُس کی آنکھ سے خوت میں نکلے اُس کی آنکھ سے خوت میں نکلے اُس کی آنکھ سے خوت میں نکلے اُس کی آنکھ سے اُس کی آنکھ سے اُس کی آنکھ سے نکلے اُس کی آنکھ سے اُس کی آنکھ سے اُس کی آنکھ سے اُس کی کی خوت میں کی کو اُس کی کے اُس کی کے اُس کی کے اُس کی کے اُس کی کو اُس کی کی کو اُس کی کے اُس کی کی کو کی کو اُس کی کو اُس کی کی کو اُس کی کی کو اُس کی کو کی ک

 واجب ہے اوراکی نعتیں بیٹھارہی جن کے شکریے سے وہ عہدہ برا ہوہی بہیں سکا ۔ سب سے بڑی نغرت خود انسان کا دجود ہے جواس نعم غیقی کا عطا کردہ ہم اورتمام اعضار وجارح ، حاس وقوی اُسی کے عطا کردہ ہیں ۔ یہ زاین واسمان پاند ، سورج ، ستارے ، عرش وکرسی ، طاکلہ وجنات ، اور وحوش وطیورکو اس نے اسی انسان کی منفعت کے لیے خلق فرایا ، ہرطرح سے اُس کی صحت کے بیٹے نظر غذاؤں اور اسی اعتبار سے موسم کا مناسب انشام واہمام فرایا ورستوں کا کیا ذکر اُس نے کا فردن کو بھی اپنی فواز شات سے محروم نہیں فرایا لیکن دوستوں کا کیا ذکر اُس نے کا فردن کو بھی اپنی فواز شات سے محروم نہیں انسان اپنی مزادوں نعتوں کے باوجود جو هرف اس معبود ویگانہ کی طرف سے ہیں ، انسان اپنی احسان فراموشی کا ثبوت اس طرح دیتا ہے کہ غیراز خدا اپنا سر حم کا تا اور ان کھے عدد ت کرتا ہے۔

حفرت الم رصاعلاليت لام كارشادگرای قدر هے كه:" اگرفداجنت كا ميروار نه مى بناتا ، خوف دورز خسے نه مى دراتا
بهرجى اُس كى عبادت بندوں برواجب عى كيونكر وہ قبل از وجودِ
انسان و فيره اور لعداز وجود تهام تنعتوں كا واحد عطاكر نے والا ہے"
عبادت كے درجات ہيں۔ لہٰذا مخلصين كے درجات بيں ايك
درجااً نوگوں كا ہم جوعبادت ، حيا كے باعث كرتے ہيں۔ يہ وہ لوگ ہي جن كا قلب فورايمان سے دونن موتا ہے ۔ وہ اس كاليفين ركھتے ہيں كہ وہ (اللہ) عليم خبير سمارى مرحركت وسكون سے واقعت ہے۔ لہٰذا أس كى معصيت اور مخالفت ميں ہرگز قدم نہيں اُسُما تے اور لينے محسن كى ناشكر گذارى و نافرمانى كرتے ہوئے شرماتے ہيں اوراس كاليفين ركھتے ہيں كہ خدا ہر حكم موجود ہے۔
شرماتے ہيں اوراس كاليفين ركھتے ہيں كہ خدا ہر حكم موجود ہے۔

حضرت لقان نے اپنے فرزندے وایا اے فرزند ااکر ضاک نافرمانی

مبوب و إن بوتوآت منتج معی ان کے لیے گل در کیاں ہیں۔ مبوب و ان بوتوآت منتج معی ان کے لیے گل در کیاں ہیں۔ نام نام نام اللہ معرف اللہ مار کا معرف اللہ موت

خپائی خلیل خدا (حطرت ارامیم ) نے انتشی نمرود کور ملائے دوت میں گل و رئیاں سمجھا، قدرت نے بھی اُس انتش کو گل ورئیاں بنا دیا۔ اگر انشی نمرود کو اسٹر تعالیٰ گل د گلزار میں تبدیل دکرتا اوراسی میں اس کی رضا ہوتی تو خلیل کے واسط وہ اکش ہی گل ورئیاں سے زیادہ آرام دہ ہوتی۔

دوست اس کوناپ ندکرتا ہے۔

چنامی امام المتقین امیرالمونین حفرت علی علایت بام نے ارشاد فرایا

در اللی باگر توجیح جہنم میں جگہ دے اور لینے دوستوں سے مجھے جراکرد ،

تومیں جہنم کے عذاب برتو مبرکر سکتا ہوں گرمتری جوائی اور فراق برکیے مبرکرد کا ،

لہٰذا جس کا محبت میں یہ مرتبہ ہو وہ کس طرح اپنے خالتی کی نا نے مائی کر سکتا ہے ارشاد فروایا۔

کر سکتا ہے ، ؟ جنا نی محبوب رب العالیون صادق آئی محمد نے ارشاد فروایا۔

کر سکتا ہے ، ؟ جنا نی محبوب رب العالیون صادق آئی محمد نے ارشاد فروایا۔

کر سکتا ہے ، ؟ جنا کی موست نہیں ہے جومع صیب خدا مجبی کرتا ہوا وردہ خوا جواس کی عبادت شاہدی عبادت ہے جومع صیب عبادت ہے جواس کی عبادت ہو کہ جواس کی عبادت ہے جواس کی عبادت ہو کہ میں میں کہ جواس کی عبادت ہے جواس کی حسان کی خواس سے حسان کی حسان کی حسان کی حسان کے خواس کی حسان کی حسان کی حسان کی حسان کے خواس کی حسان کے خواس کی حسان کے خواس کی حسان کی حسان

دنیاآرام سے گذررہی ہے یا تکلیف سے ، بلکر تصور بہشت بھی عبادت اور تقریب باری تعالیٰ کے تصوری بے حقیقت ہوگیا ہو۔

جبالخدامام حعفرصارق عليك المسام منقول بكرخداو ندعالم ارت دفرماتا ب" لےعبادت گذارو! میری عبادت سے فائرہ عاصل كرو دنيايس اجس طرح آخرت بي فائده أعطاؤكم و دهيوس طرح انسان كحيم سي حاس مسمري جن ك ذريع سعسوسات بي انسان تميزكتاب اسی طرح انسان کی روح یں بھی تولئے حاسم بہاجن کے ذریعے سے حقائق اور معانی می وه تمیز کرلیتا ہے اور مرح حواس حبانی مفرچیزوں سے انسان کواز ر کھتے ہیں ای طرح حواس روحانی انسان کو ید ذائقہ معصیت سے باز رکھتے ہی صحح ذاكفه ركف والع مرجيز كصحح ذاكف كومعلوم كركية بن مرجب انسان بمايد ہوتاہے توشیرس جیزس بھی اُسے تلخ اور کردی معلوم ہونے لگتی ہی اور کھرالیے ہیں والقكاعمادي نبي ربتاراس طرح حواس روحانى برحب تك شهواتياف غالب نہیں آتے وہ عبادات اوراعالی نیک کولندیسمجد کر بجالا تاہے اورجب حاس روحانى برخواستات نفسانى غالب اجاتي سي توميى اعال نيك اس كو برذاكة اورتلخ معلوم مونے لكتے ہي عبادت سے مقتنقر ہوجا تاہے اور عجروہ براعاليون مين مبتلا موجأ تاب اورأبس كي نظريس نيك انسان بدا وربدانسان نیک معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس سے بھی عظیم مرتبہ حبّانِ خداوندی کا ہے۔

چنانچنورخداورزعالم ، حفرات معصومین علیم استالم کے متعلق ارشاد فرما تاہے ۔ '' خداان کو دوست رکھتے اور وہ خداکو دوست رکھتے ہیں ۔ '' یہ وہ عبادت گذا دہی کہ اگر جنت میں بھی ہوں اور رضائے محبوب مرتب یہ وہ عبادت گذا دہی کہ اگر جنت میں بھی ہوں اور رضا کے لیے جہتم سے برتب ۔ اور اگر جنتم میں ہوں اور رضا منہ ہوں اور رضا

جنت کے لائی میں عبادت بجالاتے ہیں اور جوجہتم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، یہ غلاما نہ عبادت ہے جوآقا کے خوت کی وجہسے اطاعت کرتے ہیں ہم اس کی عبادت صرف اس کی مجت کی وجہسے بجالاتے ہیں اور جوہم سے مجت کرتا ہے الشرقعالیٰ اس سے محبنت فرماتا ہے ۔ جنیا بنچہ اس معبود متبقی کا ارث درگرامی قدر ہے کہ:

" نے محسنگر! لوگوں سے یہ فر مادیجیے ، اگر الندکو دوست رکھے "
دکھتے ہو تومیسری پیروی کرد تاکہ خدا بخفیں دوست دکھے "
پھرفسرمایا "جو النٹر کو دوست رکھتا ہے النّداس کوروت و امار ہے ہے۔ "
دکھتا ہے اور جس کو النّد دوست رکھتا ہے وہ امار ہے ہے۔ "
بینی دنیا میں تشربت یطان اور خواہ ش نفسانی سے بے خوت ہے۔ ادر حضرت موسیٰ بن عمران کو دی ہوئی ،

"او مرسی ا دروغگوس و ده خص جوید کتاب کرمیں خداکوروت رکھتا مرسی ا دروغگوس و ده خص جوید کتاب کی نیند سوجا تاہے ، حالانکر مردوست یہ چاہتا ہے کرمیں تنہائی میں پینے محبوب سے گفتگو کروں اے موسی ا جب دات آئی ہے تو دات کی تنہائی یں ہمارے دوست ہم ہے اس طرح باتیں کرتے ہیں گویا دہ ہمار پاس ہی جی درجہ درہے ہیں اور یہ مرتبہ اُس دقت حاصل ہوتا ہے جب مورس ہماری بیٹھار نعمتوں کا تصور کرتا اوران کی عظمہ کے اعراف

خباب رسول خدام نے اسے اصحاب سے فرمایا " ببلاؤ اللہ کی بیٹمارنعم توں میں سے بہلی نعمت کون سی ہے " چنا کچر نسخف

اپنے پنے خیال کے مطابق جوابات دیے بعنی کسی نے لذیذ عزائیں کسی عمدہ لباس کسی نے اداود وفر زندان کسی نے زنائِ میں جبل بتائیں اور خابوش ہوگئے۔ بالاخریج جوابات نہ طنے پر انخفری امرالومنین حفرت علی ابن طالب کی طرف متوجر ہوئے اور فر مایا کے علی ابنم بتلاؤ کہ الشر کی لاانتہا نعتوں میں ہیل نعت کونسی ہے ؟

وظئی رسول الله عن حواب دیا الله کے رسول!آپ ہی جو سے میں اللہ کے رسول!آپ ہی جو سے مہر جانتے ہی اور حوای جانتا ہوں وہ بھی آپ ہی کا تعلیم کردہ ہے۔ تاہم آٹ کا حکم بجالا نے کا خاطر جواب دیتا ہوں کہ:

رر) الشريعاني كى عطاكرده نعمتون مين سب سي بيلى نعمت نعمت ايجاد به كركتم عدم سے بهيں سباس وجود وشهود عطافر مايا۔

آنخفرت نے فرمایا 'اے علی کے کہاتم نے ' دوسری نعمت کیا ہے؟ (۲) حفرت علی نے فرمایا ' دوسری نعمت یہ ہے کہ ہیں نباتات اور جادات کی طرح نہیں بنایا ' بلکہ روح وجان سے نوازا ۔

آنفر شافر مایا ، کاکما ، تم نے اعلی اسیری نفت کا بھی ذکر کرو۔ (۳) عرض کیا ، تیسری نفت یہ ہے کہ ہیں بہترین شکل وصورت پرخلق فرمایا آپ نے فرمایا صبح ہے ۔ تھے چو تھی نفت کا بھی ذکر کرو۔ ؟

(۲) جواب دیا مکرچوتمی نعمت یہ بے کہ ہیں حواس ظاہری اور باطنی دسکہ متاز فرمایا ۔

حفرت رسول الشرع نفر مایا ، سی ہے۔ پانچیں نعت کونسی ہے؟

(۵) امیر المونین نفر مایا ، بانچویں نعمت یہ ہے کہ مہیں عقل سیم سے نوازار حفرت نے فر مایا ، سی ہے اے علی اور حفجی انعت کیا ہے ؟

بہترعادت عرفاء کی ہے جہا پیرحفرت علی امیر الوئین علی ہے الم نے فرایا کہ :۔
" میں تیری عبادت جہم کے فوت سے اور حبت کے شوق سے نہیں بالاتا ، بلکمیں نے تجھے لائق عبادت سمجھا ہے اس لیے تیری عبارت کرتا ہوں ۔"
کرتا ہوں ۔"

یہ بامع فرت عبادت کا دہ مرتبہہے کہ اگر کسی عابد کوعیا ذا اباللہ جہنمی مجھے بریا جائے تو وہ وہاں بھی اس کی عبادت کرتا دے گاکیونکہ دہ اس کو بہرال لائتی عیادت سمجھتا ہے۔

اگرکوئی معترض کے کہ جب کمالِ عبادت میں بہشت اور جہم کوکوئے دخل نہیں جیساکہ ذرکور موا ، تو بھرانبیا یو اسبق اور اولیا یر معصومین کیوں اپنی دعاؤں میں جنت کی خواہش اور دوز خ سے نجات کا ذکر فرماتے تھے۔ ؟

(۷) فرمایا 'جھٹی یہ ہے کہ ہیں دین حق کی دولت بخشی اور کمراہ دغافل خلق نہیں کیا۔ خلق نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا 'اے علیٰ یہ مجی سچ ہے۔ اور اب ساتویں نعمت کاذکر بھی کو۔

(2) فرمایا اوس نعت یہ ہے کہ ہمارے کے آخرت کی فرانی ذری فرانی ا

فرایا انخفزت نے درست ہے۔ آنھوی نعت کیا ہے؟ (م) عض کیا ، ہیں آزاخیات فرمایا کسی کا غلام نہیں بنایا۔ فسرمایا ، یہ بھی درست ہے رنوی نعمت بھی بتاؤ ؟

(9) فرمایا حفرت نے نوی نعمت نیہ ہے کہ آسمان و زمین وما فیما کو مہارے ہی فائدے کے لیے خلق فرمایا اور ہمار کیے مُسخر فرمایا

فرایا ، یہ تھی درست ہے۔ دسوی لغمت کون کے ؟ دروں دسویں تعمت ہے کہ ہیں مرد میرا کیااورعور توں پر شمر ف بخشا۔ فرایا حفرت نے 'اے علیٰ ! اور تھی لعموں کا ذکر کرد۔

عون کیا ' اس کے برگزیدہ ترین اول مخلون ' اِ نعات اللّٰی آو بیشادیم جن کے شمار کے لیے میری عمر کوناہ ہے۔ اللّٰہ کے رسول نے فرمایا ' اے علی ' اسبارک ہو کہ تم ہی " وارث علم ہو " اے الوالحن اجو تبری پروی کرے گا وہ ہوایت یا فقہ ہے اور جو تجھے دوست رکھے گا وہ نجات یا جائیگا اور جو تیری مخالفت کرے گا اور تجھے کوشن سجھے گا ، وہ روز قیامت رحمت اللی سے محروم رہے گا . کھی فرمایا کہ اُس معبود کی زیادہ سے زیادہ قربت و محبّ مال کی باد اور زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے اور سے اور سے کا حالیہ ہے کہ اس کی باد اور زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے اور سے کے اور سے کے اور سے کہ اس کی باد اور زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے اور سے کہ اس کی باد اور زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے اور سے کہ اس کی باد اور زیادہ سے ذیادہ ذکر کیا جائے اور سے کہ اس کی باد اور زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے۔

نجات اس لیے نہیں چاہتے کہ آتش دوزخ سے ڈرتے ہی بکداس لیے کہ وہ آتشی فراق دوست کو برداشت نہیں کرسکتے ، جیسا کہ جناب امرالمونین نے دما رہی فرای دماری سے خوا یا ہے کہ " پر دوردگار!! میں تیرے مذاب پر تومبر کرسکتا ہوں لیکن تبری میں سے حرائی بیس طرح صبر کروں گا " تیری جہتم کی اگ کی حارت توقا بلی برداشت ہے مرکزوں گا " تیری جہتم کی اگ کی حارت توقا بلی برداشت ہے مرکزوں گا ۔ " مرکز تیرے فراق کی آگ کی دورائت کروں گا ۔ "

### (فصل چہام)

حضورقلب

شرائط عبادت میں ایک ضروری شرط حضور قلب اگر عبادت میں ایک ضروری شرط حضور قلب اگر عبادت میں ایک صروری شرط حضور قلب اگر عبادت میں ارسے بلکہ موس کتا ہے کہ وہ بات عزاب بن جائے۔ اگرا کی شخص بادشاہ کو اس کا احساس موجائے کہ متعلم لا پروائی سے گفتگو کردہ اس کا احساس موجائے کہ متعلم لا پروائی سے گفتگو کردہ اس کا ایس کا بیاں حاضر نہیں ہے تو ہی بات باعث عذاب بن سکت ہے۔

خشوع قاب سے مراد ہے کہ دل سوائے اپنے مجود تقی کے کسی دوسری طرب سوقہ نہ ہواور تمام اعضار و جوارح اس کے متبع ہوں اور دل جس طرب حکے متمام اعضار اس اگر مصورت عبادت میں بیدا ہوجائے توسیحان اللہ بندے کی فرادی نماز محمی بڑی فضیلت کی تحل ہوئے تی ہے اور ممکن ہے کہ باجاعت نماز کا تواب حاصل ہوجائے کیؤنکہ دل امام جاعت اور تمام اعضار و جوارح دل کی ارتباع میں ماموم جاعت بن گئے۔

خشوع قلب بلند سوجائے گائی ہے معصوبی عیم ستا ایمان کا درجہ بلند سوتا ہوائے کا خشوع قلب بلند سوجائے گائی ہے معصوبی عیم ستام کا خشوع سب دیادہ سقا۔ امام العارفین حفرت امرائیونین جب ناز کے لیے تشرلیت لیجائے تو آب کے بیروں میں لرزہ اور ہم میں رعشہ مپلا ہوجاتا تھا۔ کسی نے آپ سے سوال کیاکہ یا علی اجمیاء وہی ہم بہیں جس نے قلعہ نے برض کے کیا اور باب خیراً کھاڑ مجھینکا مقاد آپ نے فرمایا ، بیٹک یہ وہی ہم ہے سکین تھیں معلوم ہونا چاہیے کشی اس وقت وہ امات اکھائے ہوئے موں جس کے اکھانے سے ذین اسمان اور بیاڑوں نے انکاد کرد یا تھا۔

منول ب كرايك دوزامم زين العابدين سيدالسا مرين مفرد الذي اورام محرباقر المجي بخ تع اب كرك توسي سركة أيك والده في شورمياياكم يا ابن رسول الله إ محمرا قركنوئي مي كركي ، خبرليجي محكم امام زین العابدین م اسی طرح مصروت نما زرب لیکن ما درا مام محر از بعین تقیر کمبی کنوئیں برجائیں مجائیں مصلے کی طرف دور تیں۔ بال خرجب امام زیافابری ان سے فارغ ہوے ، کنوئیں پرتشرلف لا سے اور باعجاز بچے کوکنوئی سے نكالا۔ جو بالكل تندرست وتوانا تخف امام م نے فر مایا كتهبین معلوم ب كرمین اس وقت کس کے سامنے کھڑا تھا اگر مراآ قا و مالک مجھ سے نارامن موجا بالوکیا ہوتا؟ سمارامقصرے مالک وخالق کی خوشنودی ہے اگراس کی خوشنودی سے ہمار ذاتی کوئی بڑے سے برانقصان بھی ہوجائے تو وہ مجی قابل اعتناء نہیں بي كى موت كے خيال سے ميں كيول برنشان ہوتا ميں تو كبضور ولب لينے مالك كى يارگاه مي موجود تھا مذكر كھركى مفرونيات ميں۔ حفرت المام فحر ما قر علالت لام سي منقول سي كد تمازلوں كى تما زكام

حقتہ می کا ندخ حقد بھی کاچوتھائی اور کسی کا بانجاں حقد جو محفور قبلب اداہوا ہے، مانکر صرف اسی کو میش کرتے ہیں باقی کو نہیں ۔ اسی لیے نوافل کی تاکید کی گئ ہے تاکہ ناز فرلیون کمی لوری ہوجائے۔

ا محمد معرصاد ق علائے ام نے فرمایا بیس دل میں تواب کا شوق اور عذاب کا خوت جمع مرحوا تاہے بہشت اس پر واحب بوجاتی ہے۔

ام محمرا قرطابات ام نے فرمایا کرجب بندہ ادائے نماز کا ادادہ کرئے ۔ آور محت خداد ندی اور لطف واحدانات اُس کے سرپر سایفکن ہوتے ہی اور فرشتہ رحمت پکار کہ ہا ہے کہ تیرام ہو ۔ رحمت پکار کہار کہ ہے کہ لے بندے اللہ کے اگر تحصی معلوم ہوجائے کہ تیرام ہو ۔ بچھ پرکس قدر مہر بان ہے تو مرکز توسیرہ سے اپنے سرکو ندا مطائے ۔

ام حعفرصا دق علیات ام کاارشاد ہے کہ حب بندہ اپنی خارہ یکمی دوسری طرف متوج ہوتا ہے تو ضرافر ما تاہے کہ اے بندے اکیا کوئی معبور محجه سے دیارہ عظیم ہے جس کی طرف تو متوجہ ہے ادراسی طرح اگر تین مرتبہ بے اتفاقی دیکھتا ہے تو تھراس کی طرف تھی متوجہ منہیں ہوتا ۔

مازیس حضورقلب مبدے کے حالات پر دوقون ہے۔ جبناالنان المان ولی بن المان ولی اللہ میں اللہ میں کامل ہوگا اسی قدراس کا حضورقلب بھی زیادہ مہرگا۔ حجفر بن احمد سے روایت ہے کہ رسول خداصل الشملیہ وا کہ وسلم حب نماز کے لیے کھوٹے ہوجا تا تھا اور سیز کمبارک آپ کا متغیر ہوجا تا تھا اور سیز کمبارک ایک خاص آواذ کر حق سنائی دیتی تھی۔ ایک خاص آواذ کر حق سنائی دیتی تھی۔

اورجب حفرت امام من علال من وضوفر ماتے تھے تو مرعضوبدن آب کا کا نیمتا تھا اور زنگ مبارک زرد پڑھا تا کھا۔ آب سے لوگوں نے اس کھے دھ دریافت کی و فرویا ، مربرہ عبادت گذار پرواجب سے کرجب لیے عظیم جود کے

سامنے ما فرہوتوا کی ظمرت ، بزرگی اور مبلات شان کے باعث جبرے کا رنگ ذرد مہوجائے اور بران میں رعشہ بدیا ہوجائے کہ وہ جبّار وقبّار تھی ہے۔ منقول ہے کہ جناب سیّدالسا مبرین علالت لام جب و فنوسے المغ ہوکر نماذ کا اوادہ فریاتے تھے تو بران میں رعشہ ، اعصاب میں لرزہ اور چبرہ مبارک زرد مجوجا تا تھا۔ لوگوں کے سوال کے جواب یں فریاتے تھے ، کیا تحقیق نہیں معلوم کرکس عظم المرتب مجبود کے سامنے مناجات کرنے کے لیے جارم ہول۔

منقول بكرك فاطمة بنت حفرت المرالونين علالت الم في الكياب حفرت جابر انصاری کوطلب فرمایا ور ارشاد فرمایا که آپ رسول فیرل مے ایک مقرس صحابين آب سے مماري يوفن سے كرحفرت سيدالسّا جريع جوكيفية المبيت بن ان كي حالت م كركترت عبادت س بيشاني، زالواور شيت الم مجروح اورمتورم بو کئے ہیں ای ان کوسمھائے کہ وہ اپنی عبادت کواس قدرطول بذدي - جابرالفارى فدرت المع ين حافر بوئ توريكهاكرآب محراب عبادت من سطي اورضعت بدن چرے سے خايال ہے۔ آب عابر کودیک کراپنے ببلوس مگردی اور نہایت نعیت اوازس اوال يرى فرمائى - جابر نے كہا، يا ابن رسول الله ! خدادندعا لم نے بہشت كوآپ كاورآب كے دوستوں كے ليے خلق فرمايا ہے اور حميم كوآب كے وسنوں اور مخالفوں کے لیے بنایا ہے بھرآپ اس قدرزجت اور شقت کیول فرماتے بن ؟ امام عن ارشادفر ما المصحابي رسول إمير عد حضرت رسول غدام جوسين خالق طرامقام ركهة تع اوريرورد كارعالم في اتخفرت كابررك اولى كذائد وائتره فبنس ديا كفا بجرمي آب اس قدر معرون عبادت رست كرآب كے پائے اقدى يرورم آجا تا تھا۔ اصحاب عض كرتے تھے، يارسول الله ....!

اورجب نماذک واسط کوط سے ہوتے تورنگ متغیت رہوجا تا تھا اور بیعلوم ہوتا تھا کہ ایک بندہ عاجز ایک شہنشا و عظیم المرتب کی بارگاہ میں کھواہے تمام اعضار خوب المی سے کانیتے تھے اور بیعلوم ہوتا تھا کہ یہ آپ کی لبس آخری نماز ہے حب آپ سے سوال کیا جاتا توفر ماتے کہ ایسے ظیم القدر معبود کے حضور ایک اسے

حقربندے کواسی طرح پیش ہونا چاہیے۔ منقول ہے کہ آپ کی اولادیں سے ایک فرزند لبندی سے گر پڑاجس کی دھ سے ہاتھ کی ٹری لؤٹ گئی۔ گھریں شور بریا ہوا برّاح کو بلایا گیا، ٹری جوڈی گئی گرا مام مصر دونِ عبادت رہے ۔ دوسرے روز صح جب فرزند کے ہاتھ کو گردن سے بندھا لظ کا ہوا دیکھا تواست فسار فر مایا۔

ایک روزگھریں آگ لگگئی محقے والوں نے آگ بجمائی لیکن آپ کومطلعاً خرر ند ہوئی۔ لوگوں نے سبب معلوم کیا توفر مایا میں ایک بہت بڑی آگ کے بجمانے میں معروف مقار

خداونرعالم تواکب براس قدرهم بان سے کرترک اول کی بشش کا وعدہ فرمانا ہے بھرآٹ خود کو اس قدر مشقد میں کیوں مبتلا فرماتے ہیں۔

آپ فر ماتے تھے 'اے ہیرے اصحاب! وہ فداح لیے بندہ پر اس قدر میر مان ہو 'کیااس کی نعموں کاشکریہ بندے پر داجب ولازم منہیں ہے جابر نے کہا 'مولا! مسلما نوں پر رقم فرمائیے 'آپ کے وجود کے باعث خدام ممانوں پر رقم فرما تلہ اسمان سے عذاب اللی کا نزول نہیں ہوتا آپ نے فرمایا 'اے جابر! میں چاہتا ہوں کہ لین آبا و اجداد ک طرح عبادت گذار نبوں تاکدائن سے ملاقات کر سکول ۔

حفرت ا ما م عفرصادق علیات الم م مات بی کرایک روزمیرے والد بزرگوارائی والد ما مرک خدمت میں حافر ہوئ تو دیکھا کہ آپ تفرق عبارت بیں جبرہ مبارک زرد پڑ گیاہے بیشانی مبارک زخمی اور پائے مبارک متورم بی اور خساد کثرت کریہ سے مجروح بی میں یہ دیکھ کر بسیاختہ با واز بلزر ویا تو آپ میری طرف متوج ہوئے دیکھ کر فرایا جا و اور حباب امرالومنین علایت ام کی وہ کتاب ہے آؤجس میں آپ کی عبادت کا تذکرہ ہے میں وہ کتاب ہے آپ اس کتاب کو پہرہ کرمزید گریہ کرنے لگے اور فرمایا کس میں وہ کتاب ہے آپ اس کتاب کو پہرہ کرمزید گریہ کرنے لگے اور فرمایا کس میں طاقت ہے جامرا لومنین علایت الم کی طرح عبادت کرنے ۔

حفرت امام جعفرصادق علیک الم سے منفول ہے کہ جب حفرت امام زین العامین علیک الم عبادت کے قصد سے کھولے ہوتے توجہہ کا دنگ زرد ہوجا تا تھا اورجب سجدہ میں جاتے توعرق عزق ہوجاتے تھے۔ حفرت امام علی حفرت امام علی اس میں علیات امام علی ایک ہزارد کھات نماز ادا فراتے تھے ابن الحسین علیات کا دا فراتے تھے

اورقوت شہوان جوکہ انسان کواس کے مراتب میں اصافے کا بھی سبب ہیں کہمی کھی دنیا کی دلفر چہوں ہیں جاتھ خداسے خافل کردی ہیں ایس لیے خالتی عالم نے انسان کو عکم دیا کہ وہ جو وشام اوردو پہر، پانچ باراس کی خدرت میں حاضر ہو کر تحدید عہد کرے اوراس کی فرانبرداری کا ثبوت دے۔

مازکیونکم مواتِ مومن ہے جوانسان کوفرش سے انظار عرض کے بندلیں تک لیجاتی ہے اور قربت الہٰی کا بہترین ذراجہ ہے اور فافل ذیبا دارو کو خوابِ عفلت سے جرگاکر آخرت کی یا ددلاتی ہے۔ لہٰنلاس کی ابتدار غفلات کے لیے اس طرح فرمائی ہے کہ بہلی آ داز کا نام اذائی دکھا اور حکم ہوایا وازبلند فافلوں کوری کہ کہ حکما وگر کہ الشرسب سے عظیم المرتبت ہے کوئی اس سے بالا داعلی اوراکی نہیں۔ اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ حکم ہوا چار مرتبہ ، اکدہ آ کے بر کو توابِ غفلت سے جگاکران کے کمرو تخوت کو کہ کہ کہ فافلوں اور تنکیروں کو توابِ غفلت سے جگاکران کے کمرو تخوت کو کو در در در جب کچھ متوقع ہو جائیں تو الشرکی توجید کا قرار لوا ور کہوکہ کا منات بی اس ایک خدا کے علاوہ کوئی خدا کے جانے کے قابل نہیں۔

انسان کولینجید انسانوں ادر حیوالوں، نباتات باجادات کے سامنے سربسجود نہیں ہونا چلہدے۔ بھرالی مرتبہ اسی کی تکرار کروا وراس کے بعد کہرکہ تنصارے اس یکتاورگانہ معبود نے متصاری انٹروی و دنیوی منفعوں کے لیے بہترین انتظام کیا ہاور ایک اپنا نمائنرہ اپنا جبیب اپنا بیخہ تحصاری طرف بھیجا ہے اس کے بیغا مات جودرحقیقت ہمارے بیغام ہیں ، سنوا درلغود سنو! اوران پیمل کرو۔

اس کے بعد خازلوں کوشوق دلایا جا تاہے کہ خازی طرف جلدی روء کیونک محصارے ہی فائدے کی چیزہے۔ یہ بہترین عمل ہے اس کی طرف چلوی

کرو اسنو اور مجرایک مرتبراس کی وصانیت اور کریائی کا افرار کرو گرش فلام سے شننے والے اس آواز کو سن کر مناز سے لاپروائی کا تبوت دیتے ہیں اور اپنے دنیا دی کا موں میں مھروت رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہری اور باطنی دولوں ہی کانوں سے سنتے ہیں اور وہ اس آواز پرلبیک کہتے ہوئے لینے اپنے مالک کی بانگاہ میں حاضر ہوکر سعادت دارین حاصل کرتے ہیں۔

چانج منقول سے رجب وقت نمازات اے توایک فرشتہ رب العربت کی جانب سے ندویتاہے کے مومنو! نماز ک طرف جلوا وراینے گناموں کی آگ کونماز کے نورسے سرل کو رجب وی ناز کا ادادہ کرلیا ہے تو کم میونا ہے کہ پہلے اپنے ظامر ونجاسات ظامرى سے باك وصاف كروا ورجب نجاسات ظامرى برطرف بوجائي توصرورى بركم خلسات باطنى جوسلطانى الزات سيمرت بوت بن بحضورك ان کا قراد کرے اور مکر تا والے وجار کو پاک وصاف کرے ۔ جب اس کی عبادت کے لیے آ مارہ ہوجات آو پہنے چیرے کوطا سرکے اوربوقت طہار كم كم فداوندا! توني فرمايا ب كم بروز قيامت لعض جبر عسياه اورابعض سفیدونورانی بول کے۔ المذامیرے چمرے کواس دوز نورانی بنا اور سیامی سے بچا۔ جب داہنے ا تھ کوطا ہرکرے تو یادکے کربروز قیاست سیکوکارد ك سير على موس نامرًا عال وباجائ كا اوركنبركارون ك أسط المحقو میں اُن کے نامذاعمال دیے جائیں گے۔

یں اس مے ہدا ہے کہ میرا نام اعال اُس روزمیرے سیدھ ہاتھیں دیاجائے حب سرکامسے کرے تودعاء کرے کہ خداوندا البنے کم اور دھتوں کاسا پرمیرے سرر دکھ حب بیرکامسے کرے تو دُعا دکرے کہ یہ قدم اُس دوز بُلِ صراط میرلغوش نہ کریں ۔

اس بے تشبیہ دی تی ہے کہ چس شیمے یا گھریں ہوتا ہے اس کے آسٹنا یا آدر ورفت كرنوا نے كو كھينبي كہاہے اور حيكسى كو وہال آتے ہوئے ديكھتا ب جواس سے بہلے نہیں آیا تھا اس پر جمید طی بط تاہے اور حب تک صاحفانہ آواذندرے باز نہیں آتا۔ یہی حال سیطان کا ہے۔ مقر بان خدا حواس كمركة تشناس الكونبي حبيرا ؛ حبياكم خودخالت في ارشاد فراياب کو تومیرے خالص بندول پر غلبہ حاصل نہیں کر کتا لیکن غیر مقرب بندو كوكبونكه وه بريشيان كرتار متاب اس يعضرورى بهد بندواس كى درگاه بين مافريونے سے بہلے بحضورقلب کے۔ اعوذ باللہ السبع العليم من الشيطانِ الرّحيم - اس ك بعدكيزكماس كى بارگاه مي حافری کا وقت ہے اس لیے رکالے کوشروع کرے الشرکے نام سلعنی بسم الله التولي الترسيم كيونكم كام التربي بسمالله كهناستت رسول ع الخصوص ادي جب كمعبود مكالمه كآ غازي - السان جب معي كسى عظيم خفيت كے روبرو جا تاہے تو اليض طلب ومقصد سي قبل أس ك حمد وثنار تعرلي وتوصيف كراس تاكه وه خوش بوكرا بي عطاس اضافه كردے ـ اس ليے أس كى تعليم كرده تعولف ولقصيف كاطرلقه سورة حرمي أسى في بتايا ب كريداس كحدوثناء كري رحمت خاص وعام كاذكركري تاكهوه اورزياده مهربان سوجات اس كوقيا كا مالك وحاكم كبركريكاري تاكد قيامت كي مشكلات بعي آسان سوجانين، كيم مكالمعس مخلط كاطرف متوقبها اوركسي؛ إيّاك نعب له" مم ترى بى عبادت كرتے بى "

بادت رسے ہیں ۔ جنابخ حناب رسولِ مقبول صلی الشطلید داکہ وسلم نے ارشاد فرایا کم

مریث میں وارد ہواہے کھیں گھریں سگ (کُتّا) شراب یا تقوير بوائس يس مازنهي بوتى اورد فرشته رحمت اس كرس داخل بوتا ہے۔ لہذاجس طرح کتے کو گھرسے باہر نکا ہے اسی طرح سگ شیطانی کو خان ول سے نکال دے اور س طرح گھر کوٹٹراب ظاہری سے باک کرے اسى طرح خانه ول كوتشراب باطنى شففلت وشہوسے" باك كرے اورجس طرح تصویرظامری هرکے درودلوارسے دورکرے اسی طرح تصویر فیر معبود کو کھی فانهٔ دل سے نکال پھینے اورجب دروازہ مسجدریر پرویخے تو کہے بارالما ایس طرح تونے یہ دروازہ مجھ برکھولاہے اسی طرح اپنی قربت کے دروازے کو کھول دے حب بادب جائے خاز پرسرد کھے تو کھرا قامت کے اور فس كواذان كےالفاظ ومعانى كيرائنائے اوركيونكم ادمواج مؤن سے اور حضرت رسول فداصل الشطيه والموسم فيمعراج بس سراسان برحب كذرك تواَللهُ أَكْبُركُما وس ليقبلِ خازسات مرتبه أللهُ أَكْبُركُماكيا-تجيرة خرس ببلے كيونكه دربار احدثت بي حاضري ندبوني تقي اس ليعبد سے کلام ہوسکتا تھالیکن حب تنجیر آخرکی اور طالتبیہ محلس قرب ملک الملكوك يعنى بارگاه مالك بين يبونجالوابكسى سے بات كرنا اورلية آت

کی طرف توجہ نکر ناحرام ہوگیا۔
اب با قاعدہ اس سے گفتگو (یعنی اس کی عیادت کی طرف توجہ)
کرے اور شیطان جو کہ دشمنِ راہ حق ہے اور شب کی قوت کے سامنے بوے
بڑے شجاع ہتھیار ڈال چکے ہیں ، جس کے شاگر دوں کا اشکر اس قدر کمتر نہیں
کہ اس کے مقابلے کے لیے عصمت کی سپر کے سواا ورکوئی نجات کی متور نہیں
لہذا اس سگ سے ہروقت خدا سے بناہ مانگٹا ہے۔ اس شیطان کو کتے سے
لہذا اس سگ سے ہروقت خدا سے بناہ مانگٹا ہے۔ اس شیطان کو کتے سے

# بات (اصل اول "معرفت")

تمام عبادات میں سب سے پہلی اور فروری شے معرفت الہے ہے حس پر تمام عباد تیں موقوت ہیں ۔ اور عرفت ایمان پر موقوت ہے اگرا کیان نہ ہو تو تمام عباد تیں عبت ہیں بجائے تواپ کے موجب عقاب ہیں۔

ایمان کیار فی اعتقاد واجب الاجد اوراس کی صفات بخوت اورسبید کا اورا قراراس کی عدالت کا اس کے واحد و کیتا ہونے کا افری رسول کی نبوت اوراس کے احکامات اور بیغامات برایمان لانا " اور اقرار ائتر اثناء عشر کا اوراعتقادِ معادِ جبانی لعبی قیامت کا کو خداو نها می روز قیامت اسی جبم کے ساتھ بھر زیرہ فرمائے گا اورا قرار بہشت و دوز خ روز قیاب و عذاب و فیرہ ۔

### اصل دوم" ايمان"

ایمان سرمایهٔ سعادت ابری به جس کا ترک شفا وت ابری ا اورشیطان دزد ایمان واعمال (ایمان واعمال کو کھا جانیوالا) بسے اور چرم میشد جب عبادت کروتو بیجبوکہ وہ مجھے دیکھ دہاہے اور بیمجھ کرکہ عبادت بیرے مجھے سے کو تاہی ہوسکتی ہے بقصد عاجب زی کیے روایا گئے فیست عبان کرتے ہیں۔ ہی اپنی کو تاہیوں میں مجھے سے تیری ہی مددگی درخواست کرتے ہیں۔ ہی میادت کو دوستان خراجن پراسٹر نے اپنی نعتیں نازل فرمائی ہیں اُن کی عبادت کے ساتھ ہے جبی قبول ہو جا کی عبادت کے ساتھ ہے جبی قبول ہو جا کا دورورجات بلند ہو کو حساست میں اضافہ ہو کے اور انسٹر کے فیمنوں سے پناہ جا ہے تاکہ عبادت میں ضلوص بیرا ہو۔

ابهم حفرت على المرارونين عالي المائية الله فقرى نقر المنها المنها الله فقرى المنها الله فقرى الله الله فقرى الله الله فقيل المنها في الله الله في المنها المنها في المنها المنها من المنها المنها من المنها المنها من المنها المنها من المنها من المنها وها بينها من المنها من المنها وها ومنها في المنها المنها من المنها في المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها في المنها والمنها المنها والمنها والمنها

أم لعبض مطالب كى طرف جواس بيان سيعلن ركهة بين جندا صولول من اشاره كررسي بين و ملاحظ بون ؛

اس نے کہا ، جی باں۔

ا پینے فرمایا ، اس وقت برخیال بھی آیا ہے کہ اب بھی کوئی طاقت السی ہے جو بہی اس طوفان سے بچاسکتی ہے ؟

- اس نے کہا، جی بال

• آپ نے فرمایا ، بس وہی خداہے۔

مگروہ معرض ، منکر خداجو بات بات پراعتراض کرتے ہیں اوراس کی تخلیق میں عیوب نکا نے ہیں ، اُن کی شال ان اندھوں کی سے جن کو ایک بہت ہی عالیشان مکان میں چھوڈ دیا جائے جس میں ایک برطے دستر خوان پر کھانا چُنا ہوا ہو ، اُس اندھ کا پر کبھی دو شیول کے اوپر رکھا جائے ، کبھی قور ہے کے دو نگے میں بہر رکھا جائے اور جس نے ایسی ورسرے کھانے میں لیکن مرم تبد مگر کھر کہے کہ یہ کیسا ہے دو مذکا مالک ہے جس نے ایسی غلط جگر پر پر طعام دکھ دیا ہے۔

دوسری صورت علمی واجب الدجود کی ادراک کنه ذات خداوندی بو محال به داسی طرح مع فت کنه صفات ہے جو محال ونافکن ہے کیونکہ صفات فلاوندی بی بین کتیں کیونکہ وہ عقل بوخود ابنی معرفت سے معرفت سے معرفت سے مراس واجب الوجود کی معرفت کیسے مال کرسکتی ہے یہ سے عقل بی کا تو کر شدہ ہے کہ جس نے مختلف العقائد کے سیار ول فرقے بنا کر کھورے کردیے ۔ کوئی فرقہ اس نتیجے پر بہونچ کہ اس کی صورت ہے کسی نے کہا ایک سفیدر شیں بزرگ کی صورت ہے کسی نے کہا دو مہر جنے وہی ہے کسی کی عقل نے یفتوی لگایا کہ وہ عرفاء کے جسم میں علول کرسکتا ہے۔

لبذااس بادے می جس طرح خدانے حکم دیا ہے" رسول ہو کچھ دے

سب سے زیادہ جمیق چر بر با تھ مارتا ہے، اگاس میں کامیاب بنیں ہوتا، تو بھر جزئیات بر با تھ صاف کر اسے مِشْلًا عقیدہ واجب الوجود، اس میں کامیاب ہوکر بیٹے مادلوگوں کو جہتم رسید کردیتا ہے۔ اگرائس کے اس جے سے بچنا جاہے توانسان کوچاہیے کہ وہ سفین جی اس جو المبیت رسول سے تعلق ہے برسواد ہوجانے کی کوچاہیے کہ وہ سفین جی نکر برخوب کا کوشش کرے کیونکر بیحفرات المبیت " ہی مردرد کا درمال بھی، مردوب کا میمادا اور مرشیطان سے بچنے کی بناہ گاہ و نجات ابدی کا سہادا ہیں۔ اورجب مردوب کی دوصورتیں ہیں ؛ ایک علمی واجیب الوجود ؛ جو بدر سیل مرجیزے واقع کی دوصورتیں ہیں ؛ ایک علمی واجیب الوجود ؛ جو بدر سیل مرجیزے واقع ہے، بلکہ عوفت واجب الوجود فطری ہے۔ چنا کچہ کفار سے پر طالبہ نہیں ہوا کہ خداکو مانو، بلکہ مطالبہ نہیں ہوا کہ

منقول ہے کہ خدا کے رسولِ برخی نے ایک اعرابی سے سوال کیا کہ ہم وجود خداکوس طرح سجھا؟ اُس نے کہا کہ بیں نے داستے میں اونطی مینگنیوں کو دیکھا اور سجھ گیا کہ بیاں سے اونٹ فرورگذراہے۔ انسان کے بیروں کے نشانا دیکھنے سے معلوم ہواکہ اس طون سے انسان گذراہے۔ یہ اتنی بلری زمین اورات باندا سمان، روشن سورج، چانداور ستادے، کیا یہ نہیں بتلاسے ہیں کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے۔

حضرت الم معفرصادق عليك الم سينقول م كرآب سي سي على وجد فراك ليل مانئ آب ني أس سي فرمايا كما تجي معى دريا كے سفر كالفاق

ائس نے کہا ، جی ہاں۔ فرمایا کیا کی وقت تیری شتی طوفان سے دوج ار سوئی ہے ؟ ہوتی تواس قدرعلمائے اشراقی اور کھین کا اتّفاق کیوں ہوتا اوراختلات کیوں کرتے۔ چنانچہ فرقد مشکلین کے بعض لوگ ضراکو جسم والا مانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خدا آفتاب کی طرح چکنے والا ایک نور ہے۔"

صوفیوں کے فرقے بعض الم سنت موفی کے ہیں کہ:

فلاک صورت ایک سید سے سادے لوگے جسی ہے یعض کہتے ہیں سفید
ریش بوڈ سے انسان کی طرح فداکن شکل ہے یعض کا قول ہے کہ خدا کا
براجسم ہے جوئن پر سبطا ہے یعض تمکنین صوفی اور نصاری فدا کے
ملول کے قائل ہیں ، مگر نصاری صوت حضرت عیسی علائے لام میل ورصوفی
تمام جیزوں ہیں فدا کے حلول کے قائل ہیں ۔ چنانچہ نصاری کو اسی لیے انسر
تعالیٰ نے قرآن میں کا فرکہا اور لعنت کی ہے۔

صوفیوں کا ایک دوسرافرقہ حلول سے قائلین سے جی برترہ بعن وہ خدا کے اتخاد کا قائل ہے۔ بعض تمام چیزی مکن میں اورالسرمیاں ایک ہی ہے بلکہ سب کچھ وہی ہے اور مختلف صور توں بی آجا ناہے کبھی زید کبھی عمر کبھی بتی کبھی کئے وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ، کبھی غلاظت کی شکل بن جا تا ہے۔ جیے سمندر کی لہروں سے صورتیں بن جاتی ہیں سہ

کرجہانِ موجہائے ایں دریااست موج دریا یکیست غیر کمیا است بعنی تمام جہان اِس دریا بعنی خداکی ایک موج ہے ۔ دریا اور موج ایک مہی شے ہے ، الگ الگ کہاں ہے ۔ کہتے ہیں کہ چیزوں کامکن ہونا ایک فرضی بات ہے جوخداکی ذات سے تعلق ہے ۔ وہ لے ہو ' اور حفرت رسولِ مقبول کے فرمایا کہ وہ میں تم میں دوگرال قدر چیزی چوڈ ہے جاتا ہول ایک قرائی اور دوسر ہے میر ہے المہیت ' الے کی پیروک کرو قرائی اور دوسر ہے میر ہے المہیت اور این عقل کو خال ہے اور این عقل کو رخال ہے نہیں دینا چاہیے ۔

المختفر عارف کامل وہ ہے جو ذات باری تعالیٰ کے معلّق بر کہتا ہوا نظرا کے کہ میں نے اس کونہیں بہجا نا۔ اس لیے کہ اس کا بہجا نا ہی ہے کہ کہ کوئی نہ بہجان سے لیس میں نے کہا میں نے اُسے نہیں بہجانا سے لوکدائس نے کہا میں نے اُسے نہیں بہجانا سے اللہ میں اس کو بہجان لیا۔

جاب علی بن الحسین علالے الم سے توحید اور خدا کے بارے یں الوگوں نے دریافت کیا ' تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ حبل شانہ' جانتا تھا کہ پجیا

زملے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جومیری بات پرغورکری گے ،لیس مورہ اخلاص اورسورہ حدید نازل فرمائیس کران کے مطابق ذاتِ باری کومعلوم کریں اور اس سے زیادہ کہنا باعث ِگراہی ہے۔

روایت کے حصرت امام جعفرصا دق علیات لام نے فرمایا کہ "
بارہ امام علیہم السّلام معرفت اللّٰی کے ابواب بہن ان کی متا بعت کے ذریعے سے داہ برایت ومع فت حاصل ہوسکتی ہے اگریدنہ ہوتے تو السّٰر کو کوئی نہ جانیا ان کے ذریعے سے خدا نے جسّت تمام کردی " بہت سی احاد "
اس مطلب ہیں وارد ہوئی بہی اکثر ا بہا علم کوشیطان نے فرمیب دیا کہ اپنی ناقص عقل پر مجروسہ کرتے ہیں اور خدا و رسول کے قول کو چھوڑ دیا ہے اپنی خیال کے مطابق خدا کو شلایا ہے لیکن سے بلطی پر سی اگراس معالے ہی عقل رسا

اھنت ہی ۔ " (یعنی میں بخشنظ والا ہوں جو توبہ کرے اور جو المیان لائے اور جو نیک کام کرے اور جو برایت پائے ۔ )

یجر حصرت نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فربا یا کہ برایت پانے سے اری حجت " اور اطاعت " مراد ہے ۔ بھر فربا یا : ئے سدیر! میں تم کو دین کے رہزن وکھا تا ہوں ' وہ دیکھو عرائس وقت سائے مسجد ہیں البو حنیف اور سفیان نوری بیٹے تھے ' آپ نے ان کی طرف اشارہ کرکے فربایا ) یہ لوگ راہ خدا کے ڈاکو ہیں انھیں خداکی طرف سے ہایت مہیں ملی 'اگریہ خبیث لوگ نے کھویں بیٹے رہی اور لوگوں کو رہن کا حکام سکھائیں ۔ " کھویں اور خدا و رسول صلع مے احکام سکھائیں ۔ "

ایک اورمعترسندسے روایت فراتے ہیں کہ مکہ کا رہنے والا ایک شخص کہا کہ محمد بن جعفر علیما السّلام)

کی خدمت میں جیلیں میم گئے تو ایسے وقت پہنچ کر حفرت سواری پرسوار مہنے نے میں والے تھے ۔ سفیان نے کہا: یا حفرت وہ خطبہ ارشاد فر مایا تھا۔ رسولِ خداصلعم نے مسجدِ خیف میں ارشاد فر مایا تھا۔

حضرت نے فرمایا: اب ایک کام کے بیے جا ٹاہوں آگر سبلاؤں گا۔
اس نے کہا: آپ کو قسم ہے قرابت رسول اللہ می فرمائیے
حضرت سواری سے اُنز آئے اور فرمانا شروع کیا۔ سفیان توری لکھنا
گیا۔ جب خطبخ مہوا، دوبارہ پڑھ کرحفرت کوسنایا۔ آپ سوار سوگئے اور
ہم دونوں والبس مہوئے۔ راستے میں سفیان سے میں نے کہا: لاؤ ذرامیں بھی
اس خطبے کو دیکھوں۔ میں نے دیکھ کر کہا: " خداکی قسم حفرت نے تم پر ایک حق
اس خطبے کو دیکھوں۔ میں نے دیکھ کر کہا: " خداکی قسم حفرت نے تم پر ایک حق
لازم کردیا ہے جو مجی زائل نہ ہوگا۔ یعنی پیغیر صلعم فرماتے ہیں:

جابجاکت اوراشعاری ایساہی واہی تباہی بیان کیاہے بعض ہندوؤں کابھی بعینہ سی عقیدہ ہے۔ برسمنوں کی کتاب جگ "اسی مضمون پرہے۔ اس زمانے کےصوفی اس کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اور شیعوں کی دینی کتابوں ہے اس کو بہتر جانے ہیں یعبی شیعوں کا بھی بہی خیال ہے کہ وہ برحق ہیں۔ لاعلمی کے سبب ان کی باتیں مانے اور کاف ر بنتے ہیں۔ اتنا نہیں سمجھے کہ دنیا ہیں دشمنانِ دین کا زور بڑھ دہا ہے اور دبنرادم صائب ہیں گرفتار ہیں۔ اس لیے اکٹروگ ہے دینی کی طرف مائل ہو کے بیوی صوفی بن گیا وغیرہ۔ ان کے عالم جن کی کتابوں برعل کرتے ہیں کافر اور خلام کے بیروکا میں واستی برسی ۔ اور خلاف کے بیروکا میں واستی برسی ۔

اکثر صوفی لوگ ستی اور اشعاری ندیب کے بی اعتقادات اور

عبادت میں سب اُن کے موافق پر اتنااختلات ہے کہ اگر کسی کتاب یں مکھا ہوکہ ابو حنیف کے نزدیک نماز اس طرح پڑھنی چاہیے اور سفیان اُوری کے نزدیک اس طرح ، تو سفیان کی رائے برعل کری گے حالانکہ وہ اُن سے کے نزدیک اس طرح ، تو سفیان کی رائے برعل کری گے حالانکہ وہ اُن سے

" اے سدیر! توگوں کوخدا کا حکم ہے کہ اس گھر کی طرف آئیں جی وطوان کریں اور امامت کا افرار کریں ، جیسا کہ اسرتعالیٰ ارشاد فرا تاہے: " وَإِنِيْ لَنَحْ فَارٌ لِمَنْ تَابَ وَامِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّةً فَارٌ لِمَنْ تَابَ وَامِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّةً

سے توبہ ہے کہ ایساعنا داورانگار اکٹر علیم استلام سے ابو صنیفہ نے میں کیا ، ان کے بزرگوں کا حال انشام اللہ آگے آئے گا۔

بعض شیوں میں اس جہالت اورگرائ کا خیال پیدا ہونے سے دین میں رخد بڑگیا ہے۔ می الدّین عربی جوان کا جُوا پیرہے اپنی کتا بِخصوص الحکم"
میں رخد بڑگیا ہے۔ می الدّین عربی جوان کا جُوا پیرہے اپنی کتا بِخصوص الحکم"
میں کہتا ہے ۔ ' جواللّہ کی صفات ہم نے بیان کی ہیں وہ صفت ہم خود ہیں اور اپنی صفت اللّہ نے ہیں بیان کہا ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ابنے تئی ویکھتے ہیں کہ خاتم الاولیا ، کہتا ہے گویا پیغیروں سے بہتری کا دعوی کرتا ہے۔
کتاب فتوعات میں ہے '' سبحان من اظھی الاسنیا، وھو عینا "
یعنی باک ہے وہ خدا جس نے چیزوں کو ظام کرنیا اور چیزین خوقو ہی ہے۔
ایک اور عالم خصوص الحکم " بین کہتا ہے کہ حضرت نوح علیات لام نے اس من اطھی کا ان کی قوم راستی برخی اور معرفت کے دریا ہیں عرق ہوئے اگر رسالت می غلطی کی ان کی قوم راستی برخی اور معرفت کے دریا ہیں عرق ہوئے اگر رسالت می غلطی کی ان کی قوم راستی برخی اور معرفت کے دریا ہیں عرق ہوئے اگر

ود جن خص سین خصوصیات ہوں گی اس کے دل میں کینہ اور خیانت کھی نہ ہوں گئے ۔ (۱) علی خالص : جو محض اللہ کے لیے ہو (۲) امام اور مسلمانوں کا خیرخواہ ہونارس مسلمانوں کی جماعت کے ساخھ دسنا۔ "میں نے سفیان توری سے پوجہا کہ جن اماموں کی مجتب اور اطاعت کو فرض قرار دیا گیاہے وہ کون ہیں ؟

رف روروی یا مهر و معاوید ، یزید اور مروان بن الحکم (جیم الحدن اسفیان نوری نے ) کہا : معاوید ، یزید اور مروان بن الحکم (جیم الحدن جن کے پیچے بناز بھی درست نہیں ، خشر بعیت میں ان کی گوامی قبول ہے -)

ر بجرسی نے پوجھا ) اور وہ جماعت مسلمانوں کی کونسی ہے جس کے ماتھ

رسفیان توری نے )کہا: مرجیہ ذرب وللے سنی - (جو کہتے ہی کہایک شخص جونماز ، روزے کا تارک ، عنسلِ جنابت سے ناوا تعن ، کعبہ کو کر لنے والے ، ماں سے زناکر نے والے کا ایمان حفرت جبرائیل اورمیکائیل کے ایان کے برابر ہے ۔ یا فدریہ مذہب والے سنی ، جو کہتے ہیں ، (معا ذاللہ) خدا جو جاہتا ہے منہیں کرسکتا ہے ۔ یا خارجی لوگ جو (معاذاللہ) حفرت علی علائے لام کو کافر سمتے ہیں اور لعن کرتے ہیں ۔

سفیان نے کہا: نہیں ، گرسٹیوں کا اور ان کے آت کا اس مدیث کے بارےیں کیا خیال ہے ؟

میں نے کہا : شیعہ لوگ حضرت علی ابن الی طالب علایہ لام اور اُل کے اطبیت علیہ السّلام کی اطاعت کو واجب جانتے ہیں۔
دسفیان توری نے ) یہ سنتے ہی صدیث کو بچا الرکھینیک دیا اور کہا کیے بات کسی سے مذہبا۔
بات کسی سے مذہبا۔

کہاں ہوسکتا ہے اورجواس کے قائل ہوں المعلوم کون سے خلاکی عبادت
کرتے ہوں گئے ۔ اس لیے بعض کے نز دیک اس مرتبے پر پہنچ جانے والے کو
عبادت کی خرورت نہیں ، اور ہی آیت میں اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دیا ہے
بعنی : " وَاعُبُ لُ رَبُّكُ حَتّیٰ بَا یَیک کہ تجھ کو کوت آئے ۔ )
بعنی : " وَاعُبُ لُ رَبُّكُ حَتّیٰ بَا یَیک کہ تجھ کو کوت آئے ۔ )
المی معنی اپنے موافق اس طرح بدل لیتے ہیں :
س کے معنی اپنے موافق اس طرح بدل لیتے ہیں :
س عبادت کر رہ کی جبتک کہ تجھ کو وحدت الوجود کا لیقین ہو "
میاد تک رہ بی کہ بیت کہ تجھ کو وحدت الوجود کا لیقین ہو "
اللہ تعالیٰ کسی شے میں حلول نہیں کرتا 'کیونکہ اگر ایسا مان لیا جائے تو اللہ عنی حدالے بھی خرانہیں ہو سکتا ۔
مان ہوگا اور محتاج کہ خوانہیں ہو سکتا ۔

بحث مسلة محلول المرسقة بي صوفيون كه ايك فرقے كا يرفرم

کرخدا عارفوں میں حلول کرتاہے بعنی اُتر آتا ہے اِس کے مشائح کی قبروں کو متبرک جانتے ہیں کیا عجیب بات ہے کہمی خدا اور تام چیزوں کو تقد بتاتے ہیں کم محمدی کہتے ہیں کہ خدا چیزوں میں حلول کیے ہوئے ہے ۔ اس فرقے کی عبادت کا نا اور تالیاں بجانا مسیلیاں بجانا اور نا چناہے ۔ حالانکہ الشرتعالیٰ ان باتوں کو مُرا فرر انہ ہے ، کفّار کو خطاب ہوتا ہے :

وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدُ أَلْبَيْتِ إِلَّامُكَاءً وَ مَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدُ أَلْبَيْتِ إِلَّامُكَاءً وَ

بعنی: ان کی دمشرکوں کی) نماز ودعا، خاند کعبہ کے پاس سوائے سیٹی اور تالیاں بجانے کے اور کیاہے۔؟

اس كے قول كى بابت إوجيتا ہے تو قولِ خدايہ ہے: " إِنَّا مَا أَشُوا الْمَا آرَا وَاللَّهُ مَنْ مَا آنَ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. لعنى: اس كيسوانهي كدائس كاحكم الساعي جيسى شي كابونا جاب، اس کو کمے ، سرحا ، پس وہ بوجاتی ہے۔ اگراس كام كولي حياب توييس:" ر كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَاْنِ . " (بردن وه ایک جُداشان ین ہے۔) اگراس کی صفت کو لوحیتا ہے تووہ یہ ہے: " هُوَ اللَّهُ الَّذِي كُنَّ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَقِ هُ وَ الرَّحْلُنُ الرَّحِيْدُ. " يعنى . وه خدا وه بعدس كسواكوئى معود نهي وهغيب وشهودكى إش جانتاہے، وہ رحن ہے رحیم ہے۔

ان ک کتابوں میں کئی طرح کی کفری باتی بھری ٹپری ہیں۔ عزیزان من الضاف کی کباخدا کی شان میں کئی طرح کی کفری باتی بھری ٹپری ہیں۔ جو بیغیر اکرم صلعم با انتظامی جودین سکھانے والے ہیں البسی باتوں ہیر (معاذاللہ) ان کی زبان کبھی نہیں جل اور در کسی کو ایسیا سکھا یا یہ فصاری کو ایسی ہی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فسر فرما تاہیں ۔

کچھ لوگ جناب امیرالمونین علیت ام کی خدرت میں آئے اور آئے کے اوصا ب بیندرہ کے سبب آئے کو خدا کہدیا ۔ حفرت نے اُن بیراس قدرعتاب فرمایکہ ان کو کنویں میں ڈلوادیا۔ غورطلب بات ہے کہ جب خدا کے لیسے خالص بندے کو خدا کہنا کفر ہے تو کتے ، بتی ، این ط بتقر کو خدا کہنے والوں کا محفاله ندے کو خدا کہنا والوں کا محفاله

درجات عرفت

معرفت کے مختلف درجات ہی جوالمان

کے درجات کے ساتھ برلتے رہتے ہیں۔ خواج نفیرالدین طوسی علیالرجمہ

ارشادفر ماتے ہیں کہ مراتب معرفت خدامثل مراتب آنش ہیں۔

بہلادرومعرفت آتن کایہ ہے کہ مکسی سے نیں کہ آگ ایک الیسی چزہے کہ جس چیز کو اس میں ڈال دیا جائے جلادیتی ہے۔ یہ دروم معرفت اللی کا وہ ہے کہ کسی سے شن کر اُس کی ذات ہرا بیان لاتے ہیں ریرا بیان لاتھ لید اُہوا)

دوسرادر ويمعرفت اتش كايب كمهم دهوال أكفتا مواديكم كريةين

مریتے ہیں کہ بیاں آگ ہے۔ یہ درجیمعرفتِ النی کاوہ ہے جواثرات کودیکھم

دلائل سے اس ک معرفت حاصل کرتے ہیں۔

تیسرادردم موفت آلش کا بہے کہ خوداگ کے قریب تر سوجائے جس سے اس کی حرارت سے متناقر ہونے گئے۔ یہ درجہ معرفت المہی کا اُن مومنین و خواص کا ہے جمعرفت خدا کے لیے لینے دل میں افرالہٰی سے اطمینان حاصل کرنے میں اور سرچیز سے آثار صفات کالی المہی کا مشاہرہ کرتے ہیں اور صنعت الہٰی

عصانع كاطرف متوقير بوتے ہيں۔

پوتھادر ضعرفِ آتش کا یہ ہے کہ آگ کے اندرخودی داخل ہوئے یہ درجہ معرفت ِ النی کا وہ ہے کہ س پر ایک عارف لینے آپ کو فنا فی الله کے درجہ تک پہونچادیتا ہے اور یہ درجہ کمال ریاضت وعبادت کے بعدی حاصل ہوتا ہے۔ 77

اس سے زیادہ کیا گراہی اور غفات ہوگی کر جس عبادت پر اللہ تعالے کا فروں کو عناب فرائے اسی عبادت کرنے والے کو میں لوگ اپنا پیراور رسبر جانے ہیں۔ میں نے دیگ آنکھوں کے منہیں بلکہ دل کے بھی اندھے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ چند صوفی حضرت امام حمین علیات لام کے میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ چند صوفی حضرت امام حمین علیات لام کے

میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ چنرصوئی حضرت امام سین علالے لم کے دوشہ اقدس برآئے ، جب شام ہوئی توسب نے نماز بڑھی سولتے ایک کے وہ خابوش بیٹھا رہا۔ اسی طرح عشاء کے وقت سب نے نماز بڑھی اوروہ الگ بیٹھا رہا۔ میں نے آئ میں سے ایک شخص سے پوچھا کہ شخص نماز کیوں نہیں ، بڑھتا ۔ ؟ اُس تے کہا اسے نماز بڑھنے کی کیا خورت سے یہ تو خدا تک بہنچا ہوا ہے ۔ جو خدا تک بہنچ جائے وہ اپنے اور خدا کے درمیان نماز کا بردہ کیوں ڈلے نماز تو خدا اور بندے کے درمیان حاجب ہے۔

اے صاحبان عقل اِلن توگوں کے عالات کو ذراغورسے دیکھو کہ اللہ جائیائی کی بابت یہ اعتقاد اور عبادت کا یہ حال ، ترک ناز کا عذر میں الاحظار ایک بیم اِن فاسد خیالات برلوگ ان کو ابدال کہتے ہیں حالانکہ حقیقت میں بیلوگ

عابل ترين ہيں۔

اس وقت مجمان کی بہت میں بیہودہ باتیں سنے اورد بیکھے ہیں آتی ہیں۔
ان بانوں کو عاشقان نظم میں لاکراپنے مربدوں کو دیتے ہیں وہ پڑھ کر چِلاتے
اور خوب اُ چِلتے ، کودتے اور تالیاں بجانے ہیں۔ اور مجی بہت سی برعتیں ہیں
جن کوعبادت کا نام دیتے اور کرتے ہیں۔ انشاء اللہ آئندہ بیان ہوں گا۔

مرضی نگاه نهیں کرتا میں اس کے کان بن جا تا ہوں یعنی وہ وی سُنتا ہے جس کومیں پسند کرتا ہوں اُس میں اُس کا نفس شامل نهیں ہوتا۔ اس کے لیک معنیٰ بہمی ہوسکتے ہیں کہ ہڑخص کو اپنے اعضاء وجوارح پیا دے ہوتے ہیں ، مگر اللہ کی محبت غالب ہوکروہ ان کو بحول جاتا ہے۔

اس سے بہتر اور عمدہ ایک مطلب اور بتاتا ہوں خداکرے کیگراہ لوگ مجھے کراپیٹے فاسد خیالات کو ترک کردیں:

الترتعالى في انسان من بهت سى قوتىن اورخواستات بداكى بن اور حكوما المنتعال كروا وروعده فرمايا: حكومات من من المنتعال كروا وروعده فرمايا: " وَعَا الْفَقَدُ مُ مِنْ شَكَى اللَّهِ فَعَدُ يُخْلِفُ لَا "

لعني بو کچيم (راه ضاي )خرچ كرتے سواس كے عرض اور دے ديتا ہے "

یا ایسی نعت عطاکرے گا جو پہلے سے شاہر نہ ہوگی۔ چانچاگرکوئی شخص مال جیسی ہے اعتیار شے کو 'جوآگ لگ جانے یا چری ہوجانے سے خوری ہی ویرس جاتی ہے کو 'جوآگ لگ جانے یا چری ہوجانے سے خوری ہی در میں جاتی ہی ہی لازوال نعمت عنابیت فرما دیتا ہے جو دنیا وی مال سے سقدر زیادہ ہوگ ایسی میں عارضی طور پر دنیا وی عربت عطاکر کے بمقد هنائے آیت :

"يُجَاهِي لَٰ وَنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ تَوْمَةُ قَلَ لِيُعِيدٍ ." تَوْمَةَ لَا لِيُعِدٍ ."

بعنی: راو خرامی جہاد کرتے (خرچ کرتے) میں اورطعنہ زلوں کے طعنوں سے نہیں ڈرتے ۔

یعنی راه فدایس صرف کرو بخشخص دنیاداروں کی عارضی اعتبار کی پرواه فرایس صرف کرو بخشخص دنیاداروں کی عارضی اعتبار کی پرواه فرکے اور را و فراسی بہا درانه رضائے اللهی کے موافق علی کرے الله تعالیٰ اور اس کے عوض بہشت میں عربت عطافر ماشے گا جو اس سے براھ کر موگی اور

حفرت الم حجفرصادق عليك الم في فرما ياكم حنباب رسول خدام كارت وكرامي من المستعلم عند من المستعلم عند المستعلم ا

" جب بنده فرائض کی ادائیگی کے بعد لوا فلے اور کوا قب
رسنت ) ہیں ہم ترے معروف ہوجابا ہے تو پرورد کارِ عالمین فرما تا
ہے کہ میں اُس کو ابنا الیا دوست بنالیتا ہوں کہ جواسے کا
دوست بن جائے وہ بھی ہرادوست ہوجاتا ہے ، پھرائس
کی آنگویں اُس کی نہیں ہوتی جس سے وہ دیکھتا ہے بلکہ وہ
تومیری آنگویں ہوجا تی ہیں ،اُس کے کالی اُس کے نہیں
دہتے جن سے وہ سنتا ہے بلکروہ تو میرے کالی اُس کے نہیں
ہیں ،ائس کی زبان ،ائس کی نہیں دہتے جس وہ بات کرنا ؟
بلکمیری زبان بی جاتے ہے ؟

اس مقرس حریف کوالی باطل اورصوفیار نے سُن کو غلط تنائج کیا ہے
اور مختلف فرقے پیدا ہوگئے۔ اگر حدیث مبارک فرکورکومع تمان قرآن سے سنتے تو
مخالط میں گرفتار نہ ہوتے ۔ حدیث فرکور وٹوسوٹ کا مطلب یہ ہے کہ میراخاص بندھ
حب میرے ذکر وفکر اور میری محبّت بین متعرف ہوجاتا ہے تو میں اُسکی زبان نجا تا
ہوں ، اور حس چیز کے دیکھنے میں میری رضا ہوتی ہے اسی کو وہ دیکھتا ہے میں
اُس کی آنکھ بن جاتا ہوں ۔ اور حس چیز کویدے منا پین کرتا ہوں اس کورہ بجھے
سُنالیندکرتا ہے قومیں اُسے کے کا اے ہے جا تا ہولی۔
معرفت کے مراتب

بوسکتائے کہ اس مرت فرسی میں اس کا یہ مطلب ہوکہ جب مروعارت اس مرت کو پہنچ توسی اس ک آنکھ بن جاتا ہوں۔ بعنی جہال نظر طرق ہے میری صفت کی خوبی دیکھتا ہے میرے خلاف

بے انتہا ہوگی۔

جناب ابرالومنين عليك لام اورآت كاصحاب اپني طاقتوں كو ا طاعت وعبادت مي حرف كرتے تھے۔ السرتعالی نے ان ميں اسفدريك بخشى كمرانسانى قوت سے برهائى داسى يەجنا بايرالمونين علايت لام فرما باسے كُ خيرى دروازے كوميں نے اپنى جسمانى قوت سے نہيں اكھاڑا ، بكة قوّت ربّان سے " برالسي قوّت ہے اگر جا ہي تو باتھ بلا تے بعنيہ آسمان وزمین کوسکرادیں ۔ یہ طاقت موت سے معدوم نہیں ہوتی موت کے بعد می نسی ہی برقرار رہتی ہے۔ پونکوشیت المی کے بغیران کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اور یہ اپنے ارادے کو جمبور کرشیت اللی کے تابع ہوجاتے ہیں۔ رسی لیے اللہ تعالی اینا ارادہ ان کے قلب میں ڈال دنیا ہے اور متسام کام اس کتبرسے ہوتے ہیں۔

مشہور مدیث ہے کہ مون کا فلب استقالیٰ کی دوانگلیوں ہے ۔" لعنیاس کی قدرت میں ہے جدهر چاہتا ہے پھر دیتا ہے ۔سورة دُهرک آيت مباركم " وَمَا تَشَاعُ وْنَ إِلَّا آنْ تَشَاءُ الله " جوالمي بيت علیہ السَّلام کی شان میں نازل ہوتی ہے کا بھی سی مطلب ہے لیسنی انکا ارادہ نہیں سوتاجبتک مشیّت البی نہو۔اسی طرح خوف خدا سے زیادہ رونے اور عبادت میں زیادہ جاگئے سے آنکھوں کے نورجاتے رہتے ى برواه نہيں كرتے اور دوست كارادے كے تا لع بوتے بى اس ليے الشرتعالي ايك خاص نوران حفرات كوعطا فرماتا ميع جويجمي ذأئل نهيي سوتا ا ورغائب جيزياس سے دکھائي ديتي ہيں۔

مريضي سي: " اتقوامِن فواسة المومن فانة بنظر بنوس الله

یعنی: مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اسلاکے نورسے دیکھناہے۔ فتح الله ينابيع الحكمة من فلبه على لساند یعنی : الله تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے حشے زبان کی طرف کھول دیتا ہے اوراس كوخرنها بوتى، الحنينيول سيحس طرئ دوسرول كوفيف حاصل مؤتلي السيم فورمعى كالل طورس فيضياب بوتاب اس جشے كى كرس انتها نبين اس ليه مبشه زبان سرحارى رسهاب اورختم نهبي مرتار

اس مدیث کے لیے انہاہی کافی ہے: بِي سِيْمَعُ وَبِي يَبِضُمُ وَبِي يَنْظِيُ

لعنى: اسمرت برينج كرميرى بى قوت اورمرد سائنا ويكفنا علنا

اس سے ظاہر ہے کہ بیر سبہ مقربان البی کے لیے خاص ہے تاکہ بقول بے دینوں کے سرکس واکس کے لیے صربیت تخلقوا باخلاق اللہ کے معنى بهي بي يعني أخلاق اللي جيد اخلاق بيداكرو" بلاتشبيهاس ى شال ايسى سے جيسے لو باآگ ميں سرخ كيا جائے \_معلوم ہوتا ہے كہ يرلو با نبین ملکآگ ہے، حالانکہ حقیقت میں آگ نہیں ہے اس کا رنگ اوراثر اس مي آگيا ہے - اليه مي الله تعالى اپنى عنايت سے اپنى صفات كاكچي حقد بندے کوعطا فرماتاہے۔ انسانی علم الله نعالیٰ کے مقابلے سی حبل کے براب مراسی کی بے انتہا علم کاذرہ ہے جس سے بے بنیاد انسان عور کے نعرے بند كرتا ب اوراس كى قدرت وطاقت كاذره بادشابون كوطل بحس لِمَنِ الْمُلُكُ الْيُوم (آج كس كى بإدشابى سم ) كاشور مياتے بي -كالات انسانى كے دوسيوس - ايك كمال كا اور دوسرا نقص كا ـ كمال

اس لیے کہ الہائی کتابیں قدم قدم برقیارت کا تذکرہ کرکے زبین و آسانوں کا تذکرہ اس طرح کرتی ہیں و آسانوں کا تذکرہ اس طرح کرتی ہیں کہ وہ دن ہوگا حس میں زمین و آسان ، پہاڑ وکواکب کا غذکی طرح محکوم علوم کو گوئے شعب باقی میں نہ دہے گا۔

# (اصل پنجم) ذر فردیت باری تعالی

ودیت سے مراد اور جب الاتود اور میا اوریکا نہ سے ۔ وہ وحل لا شعر دیگ ہے۔ وہ وحل لا شعر دیگ ہے۔ اگراس کے علاوہ دوسر اضرام تاتو وہ بھی اس خداکی طرح اپنا تعارف کراتا اپنے بیغامبر اور مرسلین کے ذریعے سے پنے اصول وقوائین اپنی مخلوق کی طرف بھی تا ، علاوہ بریں عالم میں دات دن فساد مربار بارتہا ایک خداکی کھرت کے کہتا ، دوسرا کھی کہتا ۔ اوراگر دونوں ہینے ایک بی کافی ہوتا ۔ ضرورت محقی ایک ہی کافی ہوتا ۔

وہ ہیشہ سے ہے اور ہیشہ رہے گائے مطلب یہ ہیں کہ جب سے دنیا ہے وہ ہیشہ وہ جب سے ہے جب دنیا نہ تھی ؛ وہ ہیشہ رہے گائے سے مطلب نہ ہیں ہی کہ وہ دنیا ہی ہمیشہ رہے گائے بلکہ وہ دنیا کے ختم ہونے کے بعر بھی رہے گا۔

م حفرت امیرالمونین اورحفرت امام موسی کاظم علیهاانسکام سے کی دوائق بی وارد مواہے کہ: الله تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نقص وعجز انسان کی طرف سے ۔ الله تعالیٰ جمیع شبعان الم محمد کوجن وانس کے وساوس سے بچااور را وحق کی ہوایت برگامزن رکھے۔ بحق محمد ق آلِ محمد ا

اگرینره صحیم معنول بی النّه کا بنده بن جائے ، دل سکن خال بن جا کو دنیا والے لاکھ باریجی اسے سائیں ، ہمیشہ ذلیل وخوار رہی گے۔ الوذر جمبیا عائق من المبیشہ عزت واحرام سے باد کیا جائے گا۔ برٹیڈلاکھ مرتبہ بھی برعم خودخوش ہوجائے کہ میں نے سین کو دلیل وخواد کر دیا ، مگر حسین قیامت تک منبر شرف براحترام سے بادیے جائیں گے اور نیر بیٹر پر ہشیہ لعنت کی بارش ہوتی رہے گی .

# (اصلچهارم)

# صروث عالم

حدیث ماسبق سے اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یہ عالم طل ہراور
کائنات مادی حادث اور فانی ہے اور ذات خالی عالم غیرحادث لعنی باقی
اور دائم ہے ۔ وہ سب سے بہلے تھا (موجود تھا) جس سے بہلے کوئی شے تھوں
نہیں کی جاسکتی ۔ وہ بہشہ رہے گا یعینی اس کی ذات لامتنا ہی ولا محدود ہے
جس کی انتہا کا تصوّر ہی نہیں ہوسکتا ۔ تام ترادیاں جو ابنیا رکے قائل ہیں اُن کا
مسلک ہی ہے کہ خدا کے علاوہ عالم اور تام اسٹیارِ عالم حادث ہیں یعض
فلسفی جو عالم کے غیرفانی اور آسمان وزمین کے غیرحادث ہونے کے قائل ہیں
فلسفی جو عالم کے غیرفانی اور آسمان وزمین کے غیرحادث ہونے کے قائل ہیں
وہ درہے کے قدید نے بیغیرانِ فعل کے لائے ہوئے دین کے بیشی نظر کافر وہشرک ہیں
وہ درہے کے قدید نے بیغیرانِ فعل کے لائے ہوئے دین کے بیشی نظر کافر وہشرک ہیں

سرب چیزوں کاعلم ہے اوراس کا علم سی نگاہ دغیرہ کے ذریعے کا مختاج

ہنیں اس کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ تھا ، اس کا یہ طلب نہیں کہ ہمیشہ

مقی ، بلکہ واجب الوجود ہے اور ازل سے ہے ، اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ

منقول ہے کہ حضرت امام محرر باقرعلیات لام نے فرمایا :

و خداوند تعالیٰ ت رم ہے ، واحد ہے اور صد ہے ۔ یعنی اس ک

میصفتیں ایک ہی ہیں ، اس کی ذات میں تعدّو نہیں ۔ ، ،

راوی کہتا ہے کہ میں نے عض کیا : یا حضرت اعراق میں ایک فرق قائل

ہے کہ خدا تعالیٰ جس صفت سے شنتا ہے وہ الگ ہے اور سے دیکھتا

ہے وہ الگ ہے ؟

معرت نے فرایا: وہ فرقہ حجولہ اور ملحد ہے کہ خدا کو خلقت تشبیہ دیتا ہے۔ وہ اتحالی جس چیز سے منتا ہے۔ اُسی سے دیجھتا ہے۔
منقول ہے کہ حضرت اہم رضا علایت لام نے فرما یا: حبس کا اس قسم کا اعتقاد مہووہ مشرک ہے ہما دے شیعوں اور محبول سے بہیں بلکہ الشرتعالیٰ یہیئے ہے عالم ہے، قادر ہے، دیکھتا ہے اور منتا ہے۔

نقط واحدى نشريح منقول م كرجنگ جل كروقع برايك والا مفرت امر المؤسين علي المستريخ منقول مي كرجنگ جل كروقع برايك والا مفرت امر المؤسين علي المستريخ الموسول كياكم : خدا كه والا موفي كريامعني و مستريخ المستريخ المس

الگراس کودھر کانے لگے کہ جنگ کے دقت پر نشانی کی حالت میں پر چھنے کا کیا موقع ہے۔

حفرت نے فرمایا سے ندروکو کیونکہ ماری جنگ بھی تواسی مطلب کے لیے ہے کہ

" دین کا بتدار خداک معرفت ہے اور کمالی معرفت اُس کے یکتا
ہونے کا اقرارہ اور بیکتا فی کے اقرار کا کمال میہ ہے کہ اُس کی
صفات اور ذات کو ایک جانے کیونکہ ذات اور صفات دوہ ہونے
سے دوئی لازم آتی ہے اور داجب الوجود کے لیے دوئی محال ہے
خداکی ذات کوصفات سے تجدا ملنے کی صورت میں اس کامت قدد ہونا لازم آتا
ہے ۔متعدد ہوتو لازمی منہیں ہوسکتا ، نہیں کہ سکتے کہ خدا کیسا ہے ، کیونکہ اس
کی کسی صفت کو الگ اس کی ذات سے کوئی نہیں بتا سکتا ، نہیں کہ سکتے ہیں
کہ کہاں ہے ، کیونکہ اس کامرکان نہیں جو بتایا جاسے ، اس کے علم اور قدرت
نے سب چنروں پر احاطہ کر رکھا ہے ۔معلومات سے پہلے عالم تھا ، جب کوئی بھی
مغلوق نہ تھی تب بھی وہ خالتی تھا۔ فدا کے تمام اوصاف اسی طرح حد بیان
سے زیادہ ہیں۔

الترتعالیٰ کی صفات معتبردوایت سے منقول ہے کہ حفرت رسول فداصلع کی وفات کے نویں دوزبعد چوخطبہ حفرت امیرالمؤمنین اسے دیا نظا اس کی ابتداء اس مفنون سے ہے:

"حدوننا، اس پاک ذات کے لیے زیباہے جس نے عقلوں کوائی ذات اورصفات کی حقیقت معلوم کرنے سے عاجز کردیا کیونکہ اس کامننل محال ہے جس سے تشبیہ دے کر کوئی اس کو بتاسے بلکہ وہ ایسا خدلہ جس کی ذات میں تحدّد یا تفاوت نہیں، ہرچیزسے دُورہے بیدُوری مکان کے لحاظ سے نہیں، بلکہ کمال اور پاکیزگی سے ہے۔ ہر فتے برقادر اور مختارہے، یہ اختیار اور قدرت ایسی نہیں کہ جنروں کے اندر سے یا ملاہوا ہے بلکہ اپنے علم اور قدرت سے اس کو

لوكون سے توحيدكا قراركرائين ي

بچرفرایا: اے اعرابی ! تونے کہا خد واحدے۔اس کےچار عنی ہیں ا اُن میں سے دوخداک ذات کے لیے محال ہیں اور دوواجب ہیں۔ پہلے دو ،جو محال س وه برس كه خدا كويم لاكها جائ كيونكه اس سيسى دوسر ع كالجهي بونا لازم آتا ہے اور یکفرے رجبکہ نصاری کہتے ہی کہ خداتین خداوں میں سے تيسراب . دوسرے محال كے عنى يس كرخداكوجنس ميں سے ايك كمبي -جیے شکا زید کوانسانوں میں سے ایک کہتے ہیں۔ یہ می کفر اور شرک ہے۔ اور دوسری دوصورتین جو خراکے لیے واجب سی ۔ ایک یہ کہ وہ کمالات میں یکت ہے کوئیاس کامثل اورشر یک نہیں ، دوسری واجب صورت یہ ہے کہ وہ معنوں میں ایک ہے اُس کے حقے اورا جزار نہیں ' مذظاہر میں ' معقالیں غور کامقام ہے کہ حس امر میں بیان کرنے کی صدیا حکیموں اورعاقلوں نے ہزاروں سال کے عرصے میں طرح طرح کی دلیلیں سوچ کرحق بات بتاتی ، ہمارے اُئے علیم السّلام نے ایک حدیث میں اُس سے کئی کنا واضح بیان كرديا ـ اس كے باوجود بھى برت سے لوگ نہيں سمجق ـ

## (اصلششم) بقائے حق تعالے

یعنی و تعالے باقی ہے فنااور عدم اس کے بیے محال ہے اسى بقاى كوئى انتهائيس بيعض لوگوں كاخيال سے كركيونكر بہشت اور دوزخ سمیترسی گے اوران کے رہنے والے عی سمشدری گے۔ المبذا ، یہ

ابدى صفت فدا كے ساتھ مخصوص نہيں رہى، بلكجتنى اوردوزى بھى ابرى بو م حصر الله السائيس م - بقائ اللي بالذّات سي اوربقات عوام الغير ہے۔ اوربقائے النی ایک صفت اورایک حالت بہے اوربقائے عوام کی مختلف خصوصيات مختلف اوقات اورا دوارسي بدلتي رمتي بي لعين مجمع خاك مى كبيى بإنى كبيرى كوشت مقالمجى بريال المجى سياه تقالبي سفيد غران الميصال يرباقى نبيس تقااور خدا مرزمانيس ايك بى حال يرباقى رستاب ـ

اصل هفته خالق کائنات : صدیثِ مذکور اس طرب بھی اشارہ کردہی ہے کہاللہ ہ خالق زمین وآسمان اور سروه چرجوان یں ہے، چاندا سورج استانے ملائکہ جن وانس ، وحوش وطیورائس کے بیراکیے ہوئے ہی لیعض فلاسفاء في عقول عشره كوان كاخالق ماناب، بلكعض غالى شيعول في زمين و أسمان كاخالق ائمة معصوبين كونعض وجوه سي فرض كياسي - حالانكة كامتراحات اورافوال أئمة سي الساهجهنا بالكل غلطب.

حضرت الم على الرضا على المن المن المرف دريانت كياكه: یا ابن رسول الله لفولیض کے سند میں آپ کی کیا رائے ہے ؟

آئے نے ارشادفر ما یا کہ جو قول اور حکم خدائے تعالی نے اپنے رسول ا کے ذریعے سے بندوں تک بپونچایا ہے اس کے بیے کم ہے کہ اس یمل کرو باقی مصفات نخین اور رزاق کاکام کسی کے سپردنہیں فرمایا۔

الوباشم عبفرى سے روایت ب كميس نے حفرت امام على الرصا علاسي سيسوال كياكه غلات اورعقول عشره كي خالق مان والوريخ متعلق آپ کیافر ماتے ہیں؟ مجھی آپ نے ارشا دفر مایا کہ سوائے ذات واجب کے سی کوخالت یا رازق ماننا کھڑے اُن سے دوستی رکھنا 'اُن کے ساتھ کھانا پینا 'شادی ہند ہند منع ہے۔ بیاہ سخت منع ہے۔

کاب احتجاجات میں علی بن احرقی سے مروی ہے کہ بعض شیعوں میں اختلاف واقعہ ہوا ، اور وہ یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ خدانے ائمۃ وکو کی افرائی ہے بعض کہتے تھے کہ ہنیں۔ محرب عثمان عمری جو کہ حفرت صاحب الام علالے الم کے نائب تھے کہ نائب تھے اس بارے میں ولیفند اکھا۔ حفرت نے جواب میں اکھا کہ خداان جو خلق فرما کا اور روزی دیتا ہے ، مگر ائمۃ وسوال کرتے ہیں خداس و خداان کو طاقت خلق اور روزی دسانی عطافر ما تا ہے۔ یہ محض ان کی عبادت و ریاضت کے باعث ان بر معبور قیقی مہر یاں ہوکرائن کی دعاؤں کو قبول فرما کا ریاضت کے باعث ان بر معبور قیقی مہر یاں ہوکرائن کی دعاؤں کو قبول فرما کا کہ جورہ جس کو چا ہے ہیں روزی دیتے ہیں جس کو چا ہے ہیں مارتے اور زندو کر ہے ہیں۔

# (اصلهشم)

خِلقت ِسمُوات

احادیث معتبرہ سے ظاہرہ کہ آسمان آلیں میں ایک دوسرے کے متصل نہیں ہیں بلکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سوسال کی راہ کا فاصلہ ہے اور تمام آسمان طائکہ سے بُر ہیں جیساکہ احادیث اور اقرال ائمۃ سے تابت ہے ۔ طائکہ احبام لطیفہ کے مالک ہیں جن کومر کان

مھی درکارہے حضرت امبرالمؤنین سنے ارشاد فرمایا ہے کہ خداد ندیما لم کے کھے ورکارہے حضرت امبرالمؤنین سنے ارشاد فرمایا ہے کہ خداد ندیما لم کے کھے ورثیت السے بھی ہیں کہ اگر زمین برا کی فرشتہ اُر آئے تو دمیما کوئی فوق سے ذیادہ ہے اور بلحاظ جسم کوئی فنوق فرشتوں سے عظیم نہیں ۔
فرشتوں سے عظیم نہیں ۔

لعض فرشتہ لیے جہم کے لحاظ سے اس قدر طلیم ہے کہ اس کے کا ندھے اور کان کا فاصلہ سات سوسال کی مسافت کلہے۔ احادیث و اقوالِ آئمۃ عسے تابت ہے کہ جس طرح آسمان سات ہیں اسی طرح زمینیں مجی سات ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کے اوپر اور نیچے اس قدر محلوقات ہیں جن کا مضمار ناممکن ہے۔

فرشتول كاببان علماء كية بي كرعقل موجوده اورنفس خلقي اور طاقتوں کا نام فرشتہ ہے مگراس کے قائل ہونے سے دین کے خروری مسلے كانكارا وركفرلازم آتا برفزنية سے زیادہ تعداد میں اور کوئی خلقت نہیں ا وربلجا ظاهبانیت ان سے عظیم ترکوئی دوسری مخلوق بنیں سوات روح کے . ابن بالورية بندمعترروايت كرتے بي كم جناب اميرالمونين ٤ سے قدرتِ فداکے بارے میں لوگوں نے سوال کیا۔ حفرت نے اسٹرتعالیٰ کے حرو نناء بیان فرمانی مجرارشاد فرمایا که اشرتعالی نے ایک فرنشته بیداکیاکه جواگرزمین براترے توتام زمیناس کے لیے ناکافی ہو.... بعض اتنے برے ہیں کہ بورے آسمان میں سماتے ہیں بعض ایسے بھی ہی کہ تمام آسمان ان کی کریک آتے ہیں اور بعض بوامیں کھوے ہیں اور زمین اُن کے مخنون لک ہے۔ کیسایک اور بزرگ ہےان کا بروردگار۔ بھراُن بردوں کی بابت دریافت کیا جوآسان کے اور ہیں۔

آپ فے ارشاد قرمایا: حجاب آول کے سات طبقے ہیں ، ہر حجاب کی موائی یا بچسو سال کی راہ کے فاصلے کے برابر ہے اور ہرایک کا در میا ن فاصلہ بھی اتناہی ہے ، اور ہر حجاب کے در میان ستر ستر ہزاد فرشتے ہیں اور ہرایک فرشتے کی طاقت تام انسانوں اور جبوں کی طاقت سے زیادہ ہے ۔ بھر اُن کے اوپراور بھی حجاب ہی جو ہرایک موٹمائی میں ستر ہزار برس کی راہ کے فاصلے پر ہے ۔ اس کے بعد سراد قات جلال ہیں ۔ یہ ستر ہزار برد سے ہیں ۔ اول ہرایک میں متر ہزاد فرشتے ہیں ، اور ہرایک میں بانجستو سال کی مسافت کافاصلہ ہرائی میں متر ہزاد فرشتے ہیں ، اور ہرائی میں بانجستو سال کی مسافت کافاصلہ سرادی قدس، چھر سرادی عبر دور بیض کے سرادی مسافت کافاصلہ سرادی وحد انتہ ہے اور اس کافاصلہ متر در ستر ہزار سالہ راہ کے فاصلے کے سرادی وحد انتہ ہے اور اس کافاصلہ متر در ستر ہزار سالہ راہ کے فاصلے کے سرادی وحد انتہ ہے اور اس کافاصلہ متر در ستر ہزار سالہ راہ کے فاصلے کے سرادی وحد انتہ ہے اور اس کافاصلہ متر در ستر ہزار سالہ راہ کے فاصلے کے

برابرہے ،اسکے بعد جاب اعلی ہے۔

علی بن ابراہیم نے امام جعفر صادق علیائے لام سے دوایت کی ہے کہ حفرت نے فرایا کہ فرشتوں کو اشر نعالی نے مختلف بیدا کیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلحم نے جبر بل کو دیکھا کہ ان کے چھسو بازو تھے اور نیڈلیوں پروئی اس طرح تھے جیسے سبزے پر شہنم کے قطرے بیڑے ہوں اور زمین و آسمان کے درمیان سمائے ہوئے تھے۔ جب اللہ نعالی میکائیل کو زمین پر آنے کا حکم وا تاہے تواس کا ایک بیاؤں ساتوی آسمان پر ہوتنا ہے اور دوسرا زمین بر۔ بھر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے رہے فرشتے بھی بیدا کے ہیں جن کا آدھا جسم برف کا سے اور آدھا آگ کا۔ اُن کی تسبیح یہ ہے:

" اے خدائے پاک اجس نے برف اور آگ میں اُلفت بیداکردی سیب اپنی آئی اور عبادت پرقائم رکھ۔ "
مجرحفر اُت نے فرمایا: فرشتے کھاتے بستے مہیں، نہ جاع کرتے ہیں اُن کی زندگی

نسیم وش سے ہے بعض وشت ایسے بھی ہیں کہ قیامت مک دکوع میں رہیں گئے ، بعض سجدہ اللی ہیں ۔ اور مرشب ستر بہزاد فرشتے ذمین برنازل ہو کرکعبہ کا طواف کرتے ہیں ، بھرامیرالمومنین ہم براتے ہیں اور مج کو آسمان برچلے سلام بڑھتے ہیں ، بھر قبرا مام حیون عمر براتے ہیں اور مج کو آسمان برچلے جاتے ہیں ۔ اسی طرح دوسرے روز ایک اور گردہ طائکہ زمین برآتا ہے اور قبامت تک یہ سلسلہ اور نہی جاری رہے گا۔

معترروات میں کرکسی نے جناب ام جعفرصادق علال لام سے بوجھا ، یا حفرت ! فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے یا انسا نوں ک ؟

آپ نے ارشاد فرمایا: قسم ہے اس خدای جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے فرنے زمین کی خاک کے ذرّوں سے بھی تعداد میں زیادہ میں جوم ن اسمان برمیں ۔ اور آسمان برماؤل رکھنے کی بھی السی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے کا مکان مذہو۔ وہ سب خدای عبادت کرتے ہیں ۔ اور زمین کے اور پر کوئی درخت یا وصیلہ ایسا نہیں کہ جہاں فرشتہ نہ ہو وہ اس پر توکل ہے اور سر روزاس کا عال اللہ تقالی کی بارگاہ میں عون کراہے ۔ حالانکہ اللہ تقالی ان سے زیادہ جانتا ہے اور ہر فرشتہ ہم الم بیت رسول اللہ کی جست کے وسیلے سے درگاہ اللہ میں تقرب جا ہتا ہے اور ہم اللہ بیت رسول اللہ کی جست کے وسیلے سے درگاہ اللہ میں تقرب جا ہتا ہے۔

ابن بابور في في بند معتبر لكهام كد زينب عطاره ايك روز خباب التنكيم ك خدمت من حاصر موا اور خلقت خداك عظمت كاسوال كيا -

آخفرے نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا عظمت میں کیا مھکا نہ ہے گرکسی قدر بیان کرتا ہوں کے زمین مع اپنی تمام چیزوں کے اپنی نجلی زمین کے مقابلے میں اللی ہے جیسے ایک حلقہ یا کوا جنگل میں پڑا ہو۔ اور یہ دونوں تعیمی زمین کے مقابلے میں البیسی میں ، ساتویں زمین تک بہی حال ہے۔

### (اصلانهم)

#### مفهوم لطبعت وخبير

لغظِ لطیعن چارمعنی میں استعال ہواہے: (۱) وہ چیز جونہا یت باریک ہواور دیکھنے میں نہ آئے۔اس معن سے مراد خدا بھی ہوس کتا ہے کبونکہ وہ کھی دیکھنے میں نہیں آنا۔

(۱) استیار نظیف کے مانغ کو علی نظیف کہتے ہیں۔ وہ صافع جاشاءِ
نظیف کو خلق فرمائے جو دیجھنے ہیں جی نذائے اور تھیوٹی سے جھوٹی چیز مثلاً فی مرا بلکہ اس سے جی بہت جھوٹی چیز جواپنی خروریا ن زندگی کی تسام چیزوں کی حال بھراس سے جی بہت جھوٹی چیز کو خرورت ہوتی ہے اس کا صافع بھی نظیف کہلائے گا اس معنی ہیں بھی خدا کو لطیف کہا جا سکتا ہے۔
اس معنی ہیں بھی خدا کو لطیف کہا جا سکتا ہے۔

رس لطیعنا وردقی اسنیاء کے عالم کو مجی لطیعت کھتے ہیں۔ دم) لطیع شتق ہے لطعت سے ، لہذا صاحب لطعت کو مجی لطیعت کہا جا سے گا۔

اورلفظ نجیر" دومعنی میں استعال مونا ہے (۱) خبیر ٔ اسم فاعل لعنی جلدا مورسے باخبر۔ (۲) خبیر ، مبعنی خبرد بنے والا لعنی دسندہ۔

رطیف و خبیر کی طرح جمد اوصاف خدایی نه قدیم سے ہیں نه خدا علی اور خبیر کی طرح جمد اوصاف خدایی نه قدیم سے ہیں نه خدا سے بیدے تقبیں ۔ ورنه خدا ان حجملہ صفات کا خالق نہیں ہوسکتا۔ یہ سے ام

میر حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی ؟

د خیکن سبع سیلوات و مین اُلارض مِثْلَمُ قُت "
یعنی ؛ داللہ تعالیٰ نے سات آسانوں کو پیراکیا اور شلاان کے زمینوں کو ۔ )

یسا قوں طبقے زمین کے مع ابنی تمام چیزوں کے ایک مرغ کی پُشت پر
الیے ہیں جیے جبگل میں حلقہ یاکوا پڑا ہو۔ اس مرغ کاایک بازومشرق میں ہے
اوردو سرامغربیں ۔ اور یہ مرغ ایک الیے وسیع سنگ پر ہے جس کے مقابلے
میں یہ تمام چیزیں ایسی ہی ہیں جیے حبگل میں کوئی حلقہ پڑا ہو۔ اوروہ ایک محجبل
کی بیشت بریڑ اے جس کی وسعت کے مقابلے میں تمام چیزیں حلقہ محول کی

ماندس اور محیلی ایک دریائے تاریک میں ہے کہ اس کی وسعت کے مقابلی تام اس یا رحلقہ محوالی ماندس اور اس کے نیچ نری ہے کہ سب جیزیں اُس کے سے نری ہے کہ سب جیزیں اُس کے سے مسامنے صلفے کا طرح میں کہ جو صحوا میں بڑا ہو۔ جیسا کہ قرآن مجیدیں ارشاد ہواہے :

د لکہ کا فی السّلوّات و مَا فی الدُرُض و مَا بَدُنَهُ مَا و مَا تَحَدَ اللّٰوی " و کی السّلوّات و مَا فی الدُرُض و مَا بَدُنَهُ مَا و مَا تَحَدَ اللّٰوی " یک یک ایک ہے جو کھی اسانوں اور زمین سے اور جو کھی ان دونوں درنیا ہے اور جو کھی تری کے لیے ہے جو کھی اسانوں اور زمین سے اور جو کھی ان دونوں درنیا ہے اور جو کھی تام درخو کھی ان دونوں درنیا ہے اور جو کھی تری کے ایک میں مان میں اور دونوں درنیا ہے اور جو کھی تام درخو کھی ان دونوں درنیا ہے اور جو کھی اسانوں اور زمین سے اور جو کھی ان دونوں دونوں درنیا ہے اور جو کھی اسانوں اور زمین سے اور جو کھی ان دونوں دونوں درنیا ہے اور جو کھی اسانوں اور زمین سے دونوں دونوں دونوں درنیا ہے درخو کھی درنیا ہے درنیا ہے درخو کھی درنیا ہے درخو کھی درنیا ہے درخو کھی درنیا ہے در

یدسب چیزی آسمان اقل کے مقلبے یہ مثل صلقے کے ہیں چوجبگل پی برطا ہو۔ اورسا تویں آسمان نک الیسا ہی ہے ایک دوسرے کے مقابلے یں وسعت کا حال ۔ اوریہ تمام آسمان وزمین دریائے مکفوف کے مقابلے میں مثل حلقہ مزکور کا طرح فرکور کے ہیں اور دریائے مکفوف کو ہ تگرگ کے مقابلے میں حلقہ مزکور کا طرح ہے ۔ پچریہ تمام چیزیں حجاب فور کے سامنے الیسی ہی ہیں جیسا کہ حلفہ مزکور اور حجاب نورستر میں کہ نکاہ ان کے سامنے اندھی و بے بصارت موجاتی ہے۔ یہ تام چیزیں کرسی کے سامنے ایک صلعے کی مانند ہیں :

و وَسِعَ كُوْسِيُّهُ السَّلْمَوَاتِ وَالْوَرْضَ "

صفات اس كى عين ذات يى خداف خودكوچندنامول سينسوب فرمايا بيكيزكم بندے بوقت اضطراب اُس کولیکارنے کے لیے پریشان عقے مِشْلٌ سمع المعیر قادر والر عي وتيوم ، ظاهرو باطن وطيف وجير وي وعزيز احكيم و بعض گراہ معرضین اعتراض کرتے ہی کہیاسمار بندوں کے لیے

بھی استعال کے جلتے ہیں المزابد ان صفات میں التر کے شریک ہوگئے حالانكريخيال باطلب، إس كيكم اكره مبندول كوان اسماء سي ليكاراجاتا بلين عنى ومفهوم كے لحاظ سے حُدا ، بي مِشْلاً خدا كو عالم كہتے ہي اسمعى ميں كماس كى ذات اور علم دوعلي دو جيزي بنيں بي بلكم علم عين ذات بكوئى زمانة الساند تقاكه الترموحود تقاليكن وه عالمنه تقار

بكن جب بندول كواس نام كم منسوب كياجائ كاتواس معراد يرموك كميه بندكسى وقت جابل تخ جبعلم حاصل كياتب عالم كهلات كية ادراب مي يعلم أن سے زائل بوكتا ب تو يو مجى وہ عالم نكبلات جائیں گے۔

(اصل دهم)

عالم ايجادي سرحب رهيون، طري، كلّ دجزدي، علم اللي م حفوظ ہے۔ کوئی چنرالیسی نہیں ہے جوائی کے علم میں نہ ہو۔اس برتمام علم اروحک، ایان رکھتے ہیں کہ وہ ہرجیے نرکاعلم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے وہ اس

برقادر مقا- اور اب بھی قادر ہے کہ اِس جیسے بے حماب عالم خلق فرمادے، مگر حکیم طلق ہونے کی بنار براس کی مصلحت کا تقاضا یہ تھا۔ وہ یہ می کرسکتا تھا کہ ایک آدی کے دو با تھوں کے بجائے ان سے ذیادہ علق فرما دیتا ،جیے فرشتوں کے دوسے زیادہ بازو (بر) بھی ہی، مگرتقاضات معلمت يبي مقاكردوم عقرى مناسب بين يضائخ وه الشيارج ممتنعات بي داهل بن اوراُن کواُس کی قدرت فلق کرنا بنیں جا ہی،اس کامطلب یہ نہیں ہے کہوہ أن كوفلق منهي كركما ، ملك وه الشيار انخورقا بل منيق مني بي (اورمذان كى خليق سے كوكونى فائدہ بہوئ سكتاہے اور نہ أس كى قدرت مطلق يوسى ك كوئى فاى نهيل جس نے ليے خزائه عام سے صرف ارادہ اورلفظ "كُن ا سے عالم کوخلق فر ما دیا اس کے لیے کیاشکل مقاکہ وکسی چیز کوخلق ند فر ماسے۔ حفرت المحفرصا وق عليك للم مصنقول سي كم حفرت موسى عليك ام كوه طور ميشرليف لے " فراس ممكلام ہوت اور در وا

ک کم مجھے اینا خزانہ دکھادے۔

التربعال نے ارشاد فروایا اے موسی ! میراخزار یہ ہے کجس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں" کن" (ہوجا) بس وہ سے موجود سوجاتی ہے برحال اس کی قدرت میں شک کرناایک موقد کے لیے گناو کبرہ بى نبى بكه كفرس حضرت رسول مداعسلى الشرعلية وآلم و لم ف ارشاد فرمايا -ا ابوذر ! معرفت المي اوراس ك ذات وصفات برايان لان كابعد مجميرايان لانا واجب سے اوراقرار كرناس بات كاكم خدا وردعالم في مخلوق كى جانب مجھ سینے۔ ساکھ عاے تاکہ میں اُس کے مطبع بندوں کو تواب بے حاب کی بیٹارت دوں اوراس کے مخالفین کواس کے دردناک عذاب سے ڈراؤں ۔

باس اف و أن فائرة اوّل ضرورت وجود نبي

یہ بات ظاہر وہا ہرہے کہ تخلیقِ عالم سے کوئی غرض خالقِ عالم کی والے سے کہ تخلیقِ عالم کی اللہ اس کی کالل ذا کے سی فیر کی متاج نہیں ہے۔ اس کے کمالات کے متاج نہیں ہے۔ اس نے دنیا کواس لیے خلق فر مایا کہ اس کے کمالات کے خزانے سے المہیت و قابلیت رکھنے والے افراد کمالات حاصل کرکے انٹر ون المخلوقات ہونے کی مستدحاصل کراہیں۔

ظاہرے کہ ان افراد کو معولی کمالات کے لیے ایک الیمعتم کی ضرورت می جو ذات کامل کی طون سے تمام صفات کمالیہ سے متصف ہو کہ اس خواہشات نفسانی میں گم گئت مخلوق کو راہ طلمات سے نکال کر بذر لیم تعلیم اور وی دی رہانی راہ سعادت دکھلاسکے ،اور یہ جی صوری تفاکہ وی عظم اور بادی صب کو خالت ما کم مقروری تفاکہ وی مقرون تو ما دیت یک طرف تو ما دیت یک اور بالی سے شام رسانی اور بوانست سے بنیام رسانی اور بوانست سے بنیام رسانی اور بوانست میں مقرب اقد سے اور بوانست میں مقرب اقد سے مقبولی صفات اقد سی المنی کی دو مائی کے در لیع سے مخلوق کو راہ می بردگائے۔

الله لقالی نے مجے وہ نورانی جب راغ عطافر مایا ہے جس کے ذریعے سے میں اس کے سندوں کو صلالت و کم اس کی تاریکیوں سے ذکال کرردایت اور سعادت کی راہ پرلگا تا ہوں ۔

اصولے ویدے میں ایک حیب تربین برآخرالزمان حفرت محرمصطفا مستی الشرعلیہ والمرسلم کی نبوت کا اقسوارہ جب کو مختصر المجسد ف الدوں میں بیان کیا عارباہے۔

چناہجیمنقول ہے کہ ایک زندلی 'حفرت امام حفرصادق علالیہ اللہ کی خدرت میں آیا اور حیند سوال کے ان میں ایک سوال یہ می مقاکہ نی یارسول کی کیا فرورت ہے ؟

حفرت ا مام في الشادفر مايا ، كيونكميس بية ابت كرجيكا بول كه بهمارا خالق الترب، صالع جيع مخلوقات ب اورصفات جيع مخلوقات سے منزہ ہے اورائوراس کےمصلحت اورحکمت بیبنی ہیں مخلوق کی آنکھیں اس کو منين ديوسكتين ، احساسات اس كومعلوم نبين كركية ، وهجمنهي ركفتاكرس كے رُور و گفتگوك جاسكے۔ للمذاس مزورت كے سپنی نظرسى الیے ذر لیے كا مونا فنروري سي مصلحت خداوندي كي حكيمان زصائح مخلوق تك بيوي اسك تاکہ وہ اس برعمل کرکے فائرہ اُکھا سکیں جوانکی بقائے ابدی کا ذراج بنیں اور وه الكورترك كرسكيس جو فنائي نسل اورد سيرمهلك ترين نقصانات كا باعث بول ان لوگوں کو حنکومعلوت فداونری نے اپنی مخلوق کے لیے فروری سجھا ان کا نام نبی ا وررسول قراردیا ، جوسرت میں اخلاق خلاونری کے حامل اورصور میں بشریت سے مشابہ ہوں اُن کو نبوّت و رسالت کے نبوت کے لیم عجزات عطاكي كئة مِنْلاً مُردول كوزنده كرنا ' نابينا كوبينا في دينا ' امراضِ لاعلاج سے نجات دلانا ، جاند کے دو محکولے کرنا ، سورج کوغردب کے بعد والیں بیٹادیا وغيره - اور خداكى زمين كسى وقت يعي ان سے خالى نہيں روسكتى - ا كرميغيرين مولق اس کا وصی اس کابیغیری کی دلیل موجود ہوتا ہے۔

علاوہ ازی ، انسان مدنی الطبع ہے ، شخص اپنی ضروریات زندگ یں ایک دوسرے کا محتاج ہے اور یہ احتیاج بالمی بھی نزاع ، جھگڑت اور جنگ کا سیب بھی بن جاتی ہے۔ لہزاان کو ایک السے حاکم کی لازمی ضرورت ہے

جو تمکم بن کراک کے فیصلے ہے لوٹ اپنی ذاتی اغراض کوبرطرف رکھ کرانجام سے اورالیسی ذات جوان صفات کی حامل ہوا وراس سے فیصلوں میں تلطی بھی نہو اس کو صرف ذات حداوندی کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔

لنذا ، فنروری بواکه وه منصوص مِن المتدبو (الشرکی طرف سے بو) اس کا انتخاب صرف وه ذات فرمائے جوتمام اوصاف کا خالق بو، دل کے ال سے بخوبی واقف و عالم بو - وغیرہ و غیرہ -

#### فائدة ثانيه معجزه

نبی کی نبوّت کی دلیس عوام کے لیے معجزہ ہے۔ معجزہ وہ خارق عاد علی سے جو مدعی نبوّت سے طاہر ہو' اور دوسرے لوگ اُس کو پیش کرنے میں عابز موں ۔ مثلاً ، عصا کا از دیا بنادینا ، مردے کو زندہ کر دینا ، چاند کے دو مکر اُسے کی دینا ، دی وہ مدینا ، جا ندے دو مکر اُسے کی دینا ، دی وہ مدینا ، دو مدینا ، جا دی دو مکر اُسے کی دینا ، دی وہ مدینا ، دی دو مکر اُسے کو دینا ، دی وہ مدینا ، دو مدینا ، مرد کے دو مکر اُسے کی دینا ، دی وہ مدینا ، دو مدینا

جب کوئی شخص فرستا دہ خدا بیغیر ہونے کا دعویٰ کرے اور مذکورہ بالا امرانحام دے کر نبوت دہیا کر دے تو بابات بھی ہونے کہ اندرت ادہ خدا بیغیر ہوگا م دے کر نبوت دہیا کہ دے تو بابات میں نہیں کہ انشر تعالیٰ اس کے در لیے سے کسی قسم کا معجزہ دکھ لادے کیونکہ یہ بات اس کے عدل وانصاف سے فطعاً لعید ہے کہ وہ لینے بندوں کو بہینہ کی گراہی اور ضلالت میں مبتلا کر دے اور حس طرح مرحی بھی نبوت کے معجد وہ کو دیکھنے سے نبوت کا لیقین ہوتا ہے اسی طرح مرحی ہوتا ہے اسی طرح مرحی ہوتا ہے اسی طرح مرحی اس کم بھی اس کی نبوت کا لیقین ہونا جا سی طرح ہم شہر کے وجود مربالیسا لیقین کر لیتے ہیں جیسا کہ دیکھنے کے لعد موتا لو متوارش کرائی اس کم بھی ایسا ہی لیتین کرنیا جا ہے گرا ہم نے معجزہ خود دیکھا ہے۔ متوار شمیر ات کے اخیار سن کری ہمیں ایسا ہی لیتین کرنیا جا ہے گرا ہم نے معجزہ خود دیکھا ہے۔ متوار شمیر ات کے اخیار سن کری ہمیں ایسا ہی لیتین کرنیا جا ہے گرا ہم نے معجزہ خود دیکھا ہے۔

فَائدُهُ ثَالِثُهُ ، نبوت يغير آخِرالزّمان

ابن بالور عليه الرحم سے روایت ہے کہ ابن السکیت عالم خدمت محصرت امام رضاعلل سے ایا اور سوال کیا کہ حفرت ہوشیٰ کو خدانے عصا اور مدینے بنا اور حفرت عشیٰ کو معجز و طب، ہماسے نبی اکرم کو کلام کامعجزہ کیوں عطافہ فال ک

امام الرئیسے بام سے ارشا دفر مایا ، خداتے حضرت ہوسیٰی کو حیب بنجیر بنایا اس زمانہ میں جادواور سحر کا زور تھا۔ بڑے بطے ساحروں کا مقابلہ کراتھا المہذا حضرت موسیٰ کو ایسا ہی معجزہ دیا گیا کہ جس سے اُن کے سحر کو باطل کیا جاسکے اور غالب آ جائے ۔ چنا کچنہ حفرت ہوسیٰ کے عصافے اُن کے حیاد و کے سابنوں کو نگل لیا اور اُن کی معیم کو باطل کرکے فلیہ حاصل کرلیا اور اُن کی میغیم کی کو تابت کر دیا۔ وہی جادو گرحضرت ہوسیٰی پر ایمان ہے آئے اور اُن کے برحق میغیم میں کو تابت کر دیا۔ کی حضرت عسلی کا زمانہ عوم چا طب کا زمانہ تھا منہایت ماہر طبیب اُس زمانے میں موجود سے اُس زمانے کے میں موجود سے اُس زمانی کے معرف کی ایسا معجزہ دے کر بھیجا کہ اُن کے میں موجود سے اُس زمانی کے ایک کے میں موجود سے اُس زمانی کے میں موجود سے دیا کہ میں کا زمانہ کو میں کا زمانہ کو میں کا نمانہ کو میں کو ایسا معجزہ دے کر کھیجا کہ اُن کے میں موجود سے کہ کھیجا کہ اُن کے میں کو میں کا نمانہ کو میں کو کی کو ایسا معجزہ دیا کہ کا نمانہ کو کو میں کو کو کھی کا زمانہ کی کی کھیل کیا گئی کے میں کو کو کی کیا کہ کو کھی کا نمانہ کے میں کو کھی کے کہ کو کھی کھیا کہ اُن کے کہ کو کھیا کہ اُن کے کھیا کہ کا نمانہ کو کھی کے کہ کر کے کھی کا کہ کیا کہ کو کی کو کھی کی کو کھی کے کہ کیا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کیا کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو

کالات طب پرحادی آجائے مثلاً مردوں کوزنرہ کردیناا ُ ن کے کال سے مافوق امر مقا ، مادر زاد نا بنیا کو بنیائی دیناائن کے کمال کی دسترس سے مافوق بات می حضرت عیلی نے یہ سے کچھ عملی طور پر انجام دیا جس کو دیچھ کوائن لوگوں نے آٹ کی نبوت کا اقرار کر دیا اور ایجان ہے ۔

اورمهارے نبی کیونکه اس عہدمیں بھیجے گئے جس میں فصاحت و بلاغت کاعرون تھا۔ فصحار و بلخار اورقادرالکلام شعرار اپنے قصائد درکیمیہ پرد کاکراس کی فصاحت کادعوئی کر کے مقابلہ طلب کرتے تھے ۔ لہٰذا قدرت نے نبی اخراز مان کورہ کلام عطافر مایا کہ حس کود سچھ کرسب عاجزا وردم بخود رہ گئے اور سراعتران میں کیا کہ ما ھانا کلام البشر" یہ لبنہ کا کلام نہیں ہوسکتا ''اس کے باوجود آ مادہ حنیک ہوگئے۔

ابن انسکیت نے کہا 'آپ نے بیٹیک میجے فر مایا ' اب یہ فرمائیے کراس زمانے میں حجتب خداکون ہے ؟

آپ نے فر مایا کہ عقل سیم تھارے پاس اللہ تعالی کی اس نعمت اسے فائدہ اُٹھاؤ' سوچ اغور دفکر کرد اور تلاش کرد کہ خدا کا ضجے بینیام ہندوں نک بونچانے والا اُن کوخدا کالب ندیدہ راستہ دکھلانے والاکون ہوک تا ہے۔ اور اسٹر کا مخالف کون ہے۔ اگر عقل سیم سے کام لوگے تو ہمتھیں جہتے خداتک عزدر بہرنج دے گ

علاوہ ازیں نبی آخرالز مان کے اور بھی بیٹیار معجزات ہیں جن میں شک
کی گنجائش ہنیں ، مثلاً سُنی القر و درخت کا آپ کے حکم سے آنا اور والبس جانا اور انگشتہا کے مبارک سے پانی کا عباری ہونا جس سے سارے دشکرا ورجانورو کا میرب مونا ، آپ کے دست مبارک پیر نگریزوں کا کلام کرنا ، مُزعالہ مسم کا کلام کرنا ، فیلل

. آئے نے ارت ادفر مایا ؛ ال

اُمخوں نے کہا ؛ ہم نے توریات میں پڑھاہے کہ فدانے اباہم کواور اُن کے فرزندوں کو کتاب و حکرت اور نبخت عطاک ہے اور اُن کو اس ملک کی بادشاہی دی ہے ۔ چنا کچہ ایساہی ہو تاجلا آیاہے۔ اور اُن کی ہی حکومت رہی ہے ۔ آب کہتے ہیں ہم بنجی کی اولاد ہی ہم آب کو صفیف و کمزور د سیجھتے ہیں اور دومروں کو باا ختیاد اس کی کیا و حرب ؟

مضرت الم معفرصادق عليك بلام في سنا ورآ بحول من انسو معرلائ اورارشاد فروايا ، بهشد انبيار ، اولبار اورادصيا عضرا منطوم و مقبور رہے ہیں ، ناحق قتل كيے گئے ہیں اورظالم بهشد فا سے بین ، بہت قلیل تعداد ال كی مطبع اور مخلص رہی ہے۔
محون نے كہا ، انبيار اوراك كى اولاد لغيراس دنيا میں علم عال كے۔
محون نے كہا ، انبيار اوراك كى اولاد لغيراس دنيا میں علم عال كے۔

مرائ کے اور ان کے اور ان کا ولاد بجرائ دیا ہی ممان کے دولیے سے وہ اور ان کے اور ان کے اور انٹر کے عطاکردہ کم کے دولیے سے وہ سبق سکھاتے ہیں۔ کہا آپ کو بھی من جانب انٹرانیا علم عطا ہولہے؟

مرائ کے اور کی ایک کو بھی من جانب انٹرانیا علم عطا ہولہے؟

مرائ نے مجھ سے فرمایا 'اے موسیٰ اسامنے آو' اور میرے سینے پراپنا مائھ مھید اور دو عامی فرایا 'اے موسیٰ اور دونوا اور اسلام محمد وال محمد کو اس فرزندگی نفرت فرما۔ اور مھر آپ نے بہود لوں سے بندے کے اس فرزندگی نفرت فرما۔ اور مھر آپ نے بہود لوں سے فرمایا 'جو کچھ دریا فت کرنا چاہتے ہواس بہتے سے سوال کرو۔

مرائیا 'جو کچھ دریا فت کرنا چاہتے ہواس بہتے سے سوال کرو۔

مرائیا 'جو کچھ دریا فت کرنا چاہتے ہواس بہتے سے سوال کرو۔

مرائی نے کہا 'عدیب بات ہے کہا سے چینے سے جسنے

ابھی بیرهاب نه لکھاہے ، سم اس سے کیا لوجھیں ؟

طعام سے کثیر جماعت کوسیر کرنا ، جنات کامطیع ہونا ، حضرت ایر المومنین الله کے لیے آفتاب کو پلٹان ، ناقد کی لینے مالک کی شکایت آپ کی خدوت ہیں کرنا ، اور دنیا ہی کسی سے تعلیم من حاصل کرنے کے باوجود گذشتہ اور آئندہ کے تام حالات سے واقعت ہونا ، شخص کے سوال کا شیح جواب دیا شیح خبریں دینا ، مظلاً فتح مکر ، فتح خبر ، روم وفارس کام ممانوں کا فتح کرنا ، مظلومی اہلیت کے مثلاً فتح مکر ، فلی فلومی اہلیت کے مخبروینا وفات حضرت فاظمہ اور شہادت جسنین معلم السب کی اور محروینا ، خبروینا وفات حضرت فاظمہ اور شہادت جسنین معلم اسکام ، اور امرت کا می فرقوں میں تقسیم ہوجانا۔ وغیرہ وغیرہ بینیا ہوجات ہیں ، فرط نظر ان اوصاف کے جو آپ میں حسب ولسب ، علم وعلم ، خلق ومرقت ، اما نت ان اوصاف کے جو آپ میں حسب ولسب ، علم وعلم ، خلق ومرقت ، اما نت وریا خت ، عرالت و شجاعت ، زیدو ورج ، قناعت وریا ضت ، ترک علائق ، صفائے طیفت ، جہاد بالنفس ، حسن سلوک ، معاشرت باخلی ، صداقت وحن کروار ، محبت والس وغیرہ وغیرہ بائے جاتے تھے ۔

اگرانسان دراجی ان اوصات پرغورکرے تو یہ اوصاف ہی وہ بوت ہیں کہ آپ کی نبوت کوت میم کیے بغیر جارہ کا رہم ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کے لائے ہوئے قانون اور شراعیت مقد سہ کو نظر غورسے دیکھے تواس کوماننا برطے گا کہ یہ قانون سوائے خدا کے کسی مخلوق کا نہیں ہوں کتا علاوہ بریں آپ کی بعثت کے اخبار کتب سابقہ میں بکٹرت ہیں۔

حفرت امام رضا عدالت ام سے روایت ہے کہ میرے والد خمیرے میں میں میں میں میں میں ایک حباعت آئی اور سوال کیاکہ کیا آپ فرزند فحمیر میں جواس اُمت کے میغیر تھے اور حجیت اہل ذمین تھے۔

• آپ نے فرمایا ، بیامام کا فرزند اور ہونے والاامام سے آپ لوگ اِن سے سوال کرتے ہوئے مظرمائیں۔

• أنفول في سوال كيامكم وه أنوجيزي كيا تقين جن كوفدا في حفرت ويي

كالمعجزة قرارديا تقاء

• امام وسی کاظم سنے جواب دیا (اس وقت آپ کی عمر دسال تھی) (۱) عصا جو الدرابن كيا ادر) يربينا اجس برجيزرون موجاتى تقى جب آب اینا باعقر سیان سے باسرلانے سے ۔ دس ٹری دس مینڈک ده،خون دم، جون كو اصحاب فرعون يرسلط كرديا تقارد) كوه طوركو بنی امرائیل کے سروں پر لیکا دیا گیا تھا۔ (۸)من وسلوی اُن کے یے نازل کیاگیا ، (و) دریا شرگا فتہ ہوا۔

• موديون نے كما ، آپ نے كافرمايا - مير دريافت كياكرآپ يرفرائي كه بغيار المعنف وه كون سامجره بيش كياكه ديك ولي اس كو دیوکرات برایان نے آئے۔ ؟

• آٹ نے فرمایا اللہ کے مبیت کے بہت سے معجزات ہیں سنوا اورغورسے سنو اور یاد کھی رکھو ۔ بیملامعجزہ ، یہ ہے کہ تیاطین اورجن آئ کی بعثت سے بل آسان برجاتے اوروہاں کی باتیں الل زين كوك نات مع ص كا وجرس بهت س كابن برابوك ہے کی بعثت کے بعدائن کا آسمان برجانا ممنوع قراریا یا اس کے لعد جب بھی وہ کوشش کرتے ہیں تو تبریشہاب اورستاروں کے ذرایع سے اُن کوروک دیا جاتا ہے ان کے مذجلے سے کا مہنوں کی کہانت باطل ہوگئ ہے۔ (۲) یہ کہ گرگ رجیظیے )نے آپ کی نبوت پر لوائ

دی رجیسا کرققهٔ ابوذر سی بیان بوا) (۳) تمام آب کے عب طفل ، جوانی اوربری میس آی کی صدافت، ویانت اورامانت معترف عقر (م) جب سيف بن ذي يزن حبشه كابادشاه بوا اورجاعت ولیش عبرالمطلب كى معیت میں وہال كئ تواس نے ان سے حفرت محمعتن سوالات کے اورکہا پشخص عنقرب،ی متعارے درمیان بیغمرمونے واللہے۔ قرایش کی حاعت نے اقرار کیا كريصفات جويه بادشاه بيان كرراب فيركى بي- (٥) جب ابرس بن مكسوم انهدام كعبرك يد ما تقبول كولا بأ أوحفرت عدالمطلب نفرا یاکراس هرکاریک محافظ باس لیے تواس کومنہ منبی کوسکتا اس وقت سیف بن ذی برن سفیم ارم کے آنے کی خردے جا کھا۔ جنائد اہل مکرنے دعام کی اورآ یکی برکت سے وہ خانم کعبہ کومنہی نہ کور کا۔ (۲) آب دلوار کوب کے سائے می آدام فرماد ہے تھے اکم ابحیل ایک ٹرابھاری تھرسیکرآیا تاکرآت کے سرمیارک پراوے مگروہ بچھراس کے ہاتھ سے چھٹ گیا اسر حند کوشش کی مرنمارسا (د) يركم الإجبل في ايك اعرابي س ايك اوف خريدا مقاادراس كقيت ادانه کرتا تھا۔ اوائی نے اہل تولیش سے اس کی شرکایت کی اُکھوں نے آ نحفر الكي كالكيف بيوي في في عن الله ويمشوره دياكر رسول فرامے کے تو وہ الوجیل سے اس کامطالیہ دلوادیں گے۔

جنائد وه اعرابي آنخفرت كى صدمت ميس كيا اورعون كرف لگاكة بميرى مدد كھے اورميرے اونطى قيمت الوجيل سےدلوا ديد أن أس كوسيكرالوجبل ككرتشرلين لے كئے . وَقُ البّ

کیا۔ ابوجہل گھرسے نکلا۔ آب نے اس سے فرمایا ، کراس اعرابی کے اون کی قریب اسے دے دو۔ ابوجہل نے فور اقیمت اوا کردی۔ اعرابی نے اہل قرلیش کے پاس آگرائن کا اس کریم اوا کیا۔ اہل قرلیش بیش کر بڑے حیران ہوئے اور ابوجہل سے جاکر کہا گہم نے تو اعرابی سے مذاقاً کہا مقاتاکہ رسول خدام کو ذلت کا سامنا کرنا بڑے ، گر نونے واقعی قیمت اوا کردی۔ ابوجہل نے کہا ، میں مجبور مقا۔ میں نے دیجھا کہ ان کے ہم اوا ایک جانورا وسط سے بھی طویل القامت منود کھولے ہوئے مجد سے کہ رہا تھا کہ قیمت اوا کردے ورند میں تھے اعرافی تم کیے دیتا ہوں۔

(۸) بیکر قرایش کر نے نظرین الحرت وعقب بن ابی محیط کو مدینہ کے بہود اور کے پاس بھیج کر آپ کے حالات معلوم کرنے چاہے۔ اُکھوں نے بتایا کہ ذیادہ ترغر بار آپ کے طرف دارا و دسم نیال ہوتے جارہے ہیں۔ قولیش مکر نے کہ ذیادہ ترغر بار شیک محرد الشرکے رسول ہی کیونکر بہی اوصادت ہم نے گذرت تہ کرئیس دیکھیں۔

رق برکرجب آپ نے مکتسے ہجرت فرما فی تو قرلیش نے سراقہ بن جینم کو آپ کی طلب ہیں مرینہ روانہ کیا۔ آپ نے حب اُس کود بچھا تو الدی تعالیٰ سے دُعا کی کہ جھے اس نظام کے ہاتھ سے نجات دے۔ فررًا ہی اُس کے گھوڈے کے ہیر زمین میں دھنس گئے اوروہ چِلا یا کہ اے حب ند! مجھے نجات دلائے میں آئندہ آپ کو تکلیف ہرگز نہ بہونچا وُل گا۔

آبِ فَحُعاْ وَرْ ما ئُ كَم پالنے والے اگریہ اپنے اس قول پرسچاہ تو اس كونجات دے رچنا بخد اُس كونجات ملى اوروہ والسِ جلاكيا ۔ (١٠) يمكه عامرين طفيل اور زيدين قيس الخضرت مسے پاس آئے اور عامرے

زیدسے کہاکمیں جب محرسے باتیں کرنے لگوں تو، توموقع پاکرتلوارسے اُن کا مقلم کردینا۔ چنا پچہ عام آنحضرت سے معروف گفتگو کھامگر زیدنے اپناکا م انجام نددیا۔ باہر نکل کرعامرنے زیدسے کہا، طرائز دل نکلا، ڈرگیا اور وعدہ فلائی کرکیا۔ اُس نے کہامیں نے وہاں سولئے تیرے کسی دومرے کود کھا ہیں اگر تلوار حلاتا بھی توتیر ای سرفلم ہوجا تا۔

(۱۱) یہ کہ زیر من قیس اور نظر بن الحرف دولوں اکفرت کے پاس کے تاکہ آپ سے چند سوالات کرے بیعوم کرسکس کہ آ مخفرت غیب کے حالات اوقت ہیں یانہیں جنا کچراس سے قبل کہ وہ سوال کرے آپ نے زید سے فوایا کہ کیا تو دسی خص نہیں ہے کہ جو فلاں دوز عامر کے ہمراہ میرے قبل کے الاف سے آیا تھا اور جھے قبل نہر کرسکا۔ کیٹن کروہ بہت حیران ہواکیونکہ ان دولوں کے علاوکسی کوجی اس کے بارے یں علم من تھا۔ اس کے لعدوہ مسلمان ہوگیا۔

(۱۷) یہ کہ ایک مرتبہ چید میہودی حفرت علی بن ابیطالب علیات می فرمت میں آئے اور کہا کہ متحارے جی ازاد مجائی سے مجھ سوالات دریافت کواجا ہم ہیں۔ آپ نے آخضرت کی خدمت میں اُن کا پیغام بہونچا دیا۔ حباب رسول خدا نے ارشاد فرمایا مجھ میں سوالات کرناچا ہے ہیں میں توالٹ کا ایک عاجز بندہ ہول۔ اُس کریم نے عب قدر علم مجھے عطافر مایا ہے لیس اُسی قدر میں جانتا ہوں۔

جنا بخرمبروی حاضر ورست میوئے۔ آپ نے ارشاد فرما یاکہ تم موال کرنا چاہتے ہو یا متحارا مطلب میں بیان کردوں ؟ اُمخوں نے کہا ، آپ م فرطنے آپ نے ارشاد فرما یاکہ تم دوالقرنین کے حالات مجھ سے دریافت کرنا چاہتے ہو۔ اُمخوں نے کہا بیشک ۔ آپ نے فرمایا ' ذوالقرنین روم کار سنے والا ایک لاکا کھا ' مورا بہوکرمشرق دمغرب کا بادشاہ ہوگیا۔ آخر میں اس نے ایک دلوار تعمر کرائی جو فرا بہوکرمشرق دمغرب کا بادشاہ ہوگیا۔ آخر میں اس نے ایک دلوار تعمر کرائی جو آب

تازهدم اونٹول سے زیادہ تیزرفتار موکیا۔

(١١) يكداك سفرين اصحابي سيكسى كاناقد كم بوكيا تفاء أس في كهاآي بعنب بضرابي توسية لائي كميراناقه كباب به أت في في ماياترانات فلاسقام پہے اُس کی مہارایک درخت کی شاخ بن لیے گئی ہے۔ س وجسے وہ حرکت نہیں کرسکتا۔ چنا پخہ وہ کیا اوراسی مقام سے نا قہے آیا۔ (١٤) يمكرايك اونط في شكايت كاكم مجيم مرا مالك بهت مارتاب أي مجھے اُس ظالم سے نجات دلائے۔آپ نے اُس کے مالک سے فر ما باکماس کو کسی کے ہاتھ فروندت کردے مگرجب آئے چلے تواون نے معرفر یاد کی کرکسی اچھ اورنیک مالک کے ماتھ فروخت کیا جائے تاکہ میں زدوکو یک تکلیف سے نکے جاؤں۔ آپ نے جنا إمرالمونين كو ملايا اور فرما باكراس نا قد كوخريدلو\_ جنانچ امرالونین فخریدلیا اور جنگ فین ین وه ناقد آی کے پاس تقار (٨١) يه كم ايك روزآي مسحدين تشريف فرمات كمايك اونط دوارتا ہواایا اورآ یے کے وامن میں سرر مھر بلبلانے لگا آپ نے اصحاب سے فرمایا كرير فابت كرماب كميرا مالك مجه ذبح كرناجا ستاب آب ميرى جان كيائي ایک صحابہ نے کہا اس جانتا ہوں بداونط فلال صحابہ کا ہے اُس کے بيغ كاآج وليم ب اوروه اس اونك كووليمين ذبك كرنا چا بتا بحفظ نے اس کو عوایا اورسفارش کی۔

سے دعارفرا فی کہ پوردگارا اان پررج فرا جنائجہ بارش ہوئی اوراس کا تعجم اللہ اللہ معرکے لیے بردعا کی کہ خداوندا اان کو قعطیں مبتلا کردے ۔ جنائجہ انتہائی شدید قعط پڑا جس سے وہ لوگ سخت پر لیشان ہو کہ آئے نے مجراللہ سے دعارفرا فی کہ پروردگارا اان پررج فرا جنائجہ بارش ہوئی اوراس کثرت سے

کے شہور ہے۔ اُمفوں نے کہا' سے فرمایا' اور وہ سمان ہوگئے۔

(۱۳) یک آیک روز والب بن معید اسدی آپ کی خدمت میں آیا اس خیال سے کہ آج آپ سے اتنامشکل سوال کرے جس کا آپ جواب ندر سے کس اور وہ کون کون سی چیزی ہیں جو ندیک ہیں اور وہ کون کون سی چیزی ہیں جو ندیک ہیں اور وہ کون کون سی چیزی ہیں جو ندہیں ۔؟ آپ نے اُس طولانی سوال کا جواب مرف دوختم سے فقروں میں دیا۔ والبعد کے سینے پرآپ نے ہا تھ مار کر ارشاد فرمایا نیسی وہ جی سے برائیس کے اور دل گواہی دے کہ یہ بیشک حق جیز ہے کہ جس سے تیرانفش طیکن ہوجائے اور دل گواہی دے کہ یہ بیشک حق ہے۔ اور مدی وہ سے جس پر تیرادل مطئن ندہو' ہر حیند کہ اس کو اجھا باللا با جائے مگر آوائس یو مل نہ کرے۔ حال میں عمل نہ کرے۔

رسان یک گروه عبرالقیس آپ کی خدمت ین آیا ، لعدادا مطلب تخفرت نے ان سے فرمایا کہ اپنے شہر کا فر ما جو بمقارے ہمراہ ہے دکھلاؤ۔ ہرایک نے لیٹ اپنے فر عصرت کے سامنے بیش کیے ۔ آپ نے ہرایک کے فرع کا نام بتلایا ، وہ حیران ہوئے کہ آپ توہم سے زیادہ ہمارے شہراور شہر کی چیزوں کا حال جانے ہیں اور کھر کہنے گئے ہمارے سامخد ہماراایک ماموں ہے جو دلوانہ ہوگیا ہے ۔ آپ نے اس کو طلب کیا اور ایک چا دراس پر ڈال کرین مرتبہ فرمایا ، اے کہ شین خدا س کو فرمایا ، وہ عب آپ کے قرب آپ کے قرب آپ نے فرمایا ہوگیا ۔ آپ نے فرمایا ہوائی ان کے باس ایک براتھا وہ حب آپ کے قرب آپ کے قرب آپ نے فرمایا ہوا تا ہوا تا تھا مت تک اس کی سلی س باقد رہ ہے کا درائی فرمایا ہوا تا ہوا ہے کا نے برائی کے باس ایک براتھا اس کے کان پر داغ پڑگیا ۔ آپ نے فرمایا ہوا خ قیامت تک اس کی سلی سابھی وہ نشان باقی ہے۔ باقی رہے گا جہا ہے کو مایا ہوا تا قیامت تک اس کی سلی سابھی وہ نشان باقی ہے۔ باقی رہے گا جہا ہے کی اس کی سلی سابھی وہ نشان باقی ہے۔

رد،) بیکرایک سفرس آپ نے ایک اون کودیکھاجو تھک گیا تھا اورسفرنہ کرسکتا تھا۔ آپنے تھوڑا سا پانی اپنے دس مبارک کااُس کے منحوش ڈالدیا جس م

اعزاركون كتعدد چالس تقى كهانے كي طلب فرما يا حفرت على بن ابطالب مے فرمایا ، یا علی ان کے واسط طعام لاؤر حصرت علی امرالومنین تین آدمیوں کے بقدرطعام نے آئے اوران سب سے فرمایا اسم اسر کہتے اور کھائے انھوں نے سیمانٹر نہ کھا، رسول الٹرم نے خود سیمانٹر کہ کرکھانا شروع کردیا۔ سے شكم سر بوكر كهايا- الوجيل في كما المحرف برا زبردست جادوكيا ب- تين آديو کے کھانے سے بین آدمیوں کوسر کردیا۔اس سے طراحادوا ورکیا ہوسکتا ہے۔ حفرت نے چندر وزکے بعد معران کو بلوایا اور معراتنے ہی طعام سے سب کوسیرویا (۲۲) یک حفرت امیرالمونین سے ارشاد فرمایا کمیں بازار گیااورایک درہم کا كوشت خريدا أيك درسم كاآ فاخريدا ، بنت رسول جناب فاطمة في كهانا تيار كيا اورجم سكهاكدرسول فرام كوبلالائي تاكرآ بي هي مهار سا تقد كها نا تناول فرما لين مين كيا، رسول قدام مفرون دُعار تح كمفداوندا إمين اس كرسني يناه مانكتابون ميس في عض كيا، يارسول الله كاناموتود بمير بمراجل تناول فراليجي مين أخفرت كولينهماه كرايا، آب في انويتم فاطفيراً سے فر مایا۔ بیٹی اکھانامیرے پاس ہے آؤ جب وہ لائیں قرآت نے اُس کھانے يرايك جادردالي اور فراس دعارى كراس كهاني بركت عطافرا يجركب نے نوبیا لے اور نو نان اس میں سے زکا ہے اور اپنی مستورات کو بھجوائے کھر فرمایا تم ادر تھارا شوہرا در بی می کھائیں ، اس کے بعد سمسائے کوحقہ رسدطف م بمجوايا ور معرضي باقى ربا اوكنى روزتك كام آيا-

بوری ارد پری بی حم ارد ماده ما کوشت جوز ایس محونا گیا تھا آپ کے داسطے لائی۔ اُس وقت بشرین البراء آپ کی خدمت میں موجود تھا اُس نے وہ گوشت کھایا۔ آپ نے فرمایا، یہ گوسفند کہ رسی ہے کہ مجھے زم ہی مجونا گیا ،

ہوئی کما ہل مدینہ آپ کی خدمت میں آگر رونے اور آہ وزاری کرنے لگے جِنائیہ آنخضرت نے خالق و مالک کا کنات سے دعا فرمائی اور مادل کوحکم دیا کہ شہر کے باہر برسے اور وہ ایک ماہ تک بیرون شہر رویستا رہا۔

(٢٠) يهكةبلِ بعثت حضرت الوطالب آث كولين بمراه سفرشام مي الحكة ادرایک کیراراب کے دیرے قریب فروش ہوئے۔ راب کتب اسمانی كاعالم تقااورابني كتابول يس بره وجاكاتها كمايك سبغير فلال وقت اس طوف سے گذرے گا۔ جب اُس نے بی قافلہ دیکھا تو اُن کے بیے دعوت کاسامان كيااورسب كوكهاني برمرعوكياليكن اس جماعت مي كسي كوان صفات كا حامل نہ پایا جواس نے اپن کتا بول میں پڑھی تھیں۔ قلفے والوں سے علوم کیا کہ تحصارے سامان کے پاس کوئی اور بھی تھارے قافلے کا آدمی موتودہے؟ اُتھوں فے کہاا کے طفل میم سامان کے پاس ہے۔ راسب وہاں گیا ، ویکھا کہ طفل محونواب سے اورایک بادل اس کے سرمیسایہ کیے ہوئے۔ اس نے کہا پرطفل بى دُريتيم ب. اورمرامطلب هي اسي بغير آخرالز مان سے مقاص كا تذكره مي ہاری کتابوں میں موجودہ اور بعنقرب مبعوث برسالت ہونے والیے ولیس یس کربڑے حیران ہوئے اور حفرت ک عظیم و کریم زیادہ کرنے لگے يخرمكيس شهور يوكنى اسى وجرس جناب فديجه بنت وليدن آیے سے عقد کی خودخواہش کی ، حالاتک سردادان ولیش جناب خد کے سے عقد كے خواہشمند سے آب نے سب كوالكار فراديا اور الخفرت كى روجيت

(۲۱) يركوتبل بجرت الخفرت في مفرت على بن ابيطالب سي فسرايا خد كيرس كهو كي طعام تياركرب رآب في طعام تياركيا جفرت في في اوراس پرایک چادر ڈال دو بھراس میں سے ایک ایک نان ادر گوشت کال نکال کر شکر کودیتے جاؤ۔ چنائچہ ایسا ہی کیا گیا' مشکر کے تین مزار آدی میز دیکئے اور کھانا بجر جھی نکے گیا۔

روس یرکسعدین عیاده، رسولی قبول کی فدمت میں حاصر ہوا۔ آپ دونے
سے تھے اس نے افطار کے بیے آپ کو اورام المونیٹن کو مرعوکیا ۔ آنخفرت نے
امر المونیٹن کے ہمراہ روزہ اس کے گھر مربی افطار فرمایا ۔ لبعداف طار دعاء فرماتی،
دوائلی کے وقت سعد نے ایک گھوڑا آب کی سواری کے بیے بیش کیا جو نہایت
ہی انتہا نی فرما نبر دار ہوگیا۔
جی انتہا نی فرما نبر دار ہوگیا۔

روم ) در کو برائی میرکت و دانس موت توراست میں ایک کنوئی کاطرت سے آب کا گذر مواجس میں بہت فلیل مقدار میں پانی تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ کوئی بھی کنوئیں کے قریب نہ جائے تا وقت کے میں احازت نہ دوں ، بھرآ ب نے تھوڈ اسا بانی طلب فرمایا اور اس کو منھ میں لیکر کنوئی میں ڈال دیا جس سے بانی نے جوش مالا اور بانی کنوئیں کے اور آگیا۔ سب شکرا ور حالوروں نے سیر ہوکر یا نی بیا۔

ردد) میکرجتنی خرس آپ نے آئنرہ کے تعلق دیں وہ سب حرف برحرف صبح ثابت ہوئیں۔

(۲۸) یکرشیم عراج کے واقعات جب آپ نے بیان فروائے تومنا فقین کے تکریب کی ۔ آپ نے اُس شب کے تام واقعات جواُن منا فقین کو پیش آئے سے اُن کو خاموش میر نابط ۔ اُن کو بت لائے جس سے اُن کو خاموش میر نابط ۔

روس بر مرجنگ بوک میں پانی فتم بوگیا ۔ نشکری چِلائے العطش العطش ، پایں ، بانی بانی ۔ آنخفرت نے فرمایا تم میں سے سی کے پاس بانی ہے ؟

پکھدیے بعدلشراس کے کھا پینے سے مرکیا۔ حضرت نے اُس عور ت کوطلب فرمایا 'اوراس سے کہا کہ تونے ایساکیوں کیا۔ اُس نے کہا کہ آپ نے میرے شوہراورقوم کے بہت سے معززین کوقتل کیا ہے۔ میں نے سوجا کہ اگر آپ بادشاہ ہیں تواس کو کھا کرم جائیں گے اورا گر سپنی ہی تو فداآپ کومطلع فوا دے گاکہ اس میں زہر ملاہوا ہے۔

(۱۲۲) یک جابرین عبدالترانصاری کابیان ہے کہ جب ہم ہوم خندق ،
خندق کھود نے یں مصروف سے توسب کا بھوک کی وجہ سے بُراحال تھا اور
جناب ریولِ خداصتی الشرعلیہ وآلہ وسمّ کا شکم مبارک کمرسے دگا ہوا تھا میں نے
گھرچاکرا بنی زوجہ سے سب حال بیان کیا ،اس نے کچھ گوشت اور جبند نان تیاد
کھرچاکرا بنی زوجہ سے سب حال بیان کیا ،اس نے کچھ گوشت اور جبند نان تیاد
کرکے کہا کہ جاکر جناب رسولِ خدام کو ئبلالائیے۔ جابر کے اور رسولِ خدات کے اور سے اور
کہا کہ آپ خود اور جس کو چاہیں لینے ہم او غرب خلنے پرتشر لعن لے چیلے اور
طعام نوش فر ما لیجے۔

آ نخفرت نے اپنے تام اصحاب دسول اوم کے لیے بلایا کہ جابر کے یہاں آج تم لوگ مدعو ہو۔ جمہ اصحاب دسول اوم کے ہم اوجل بہرے مہان ہم کے ہم اوجل بہرے بہت پر دیناں ہوئے کہ اب بطری ذکت اور شرمندگی کا منصد دیکھنا پڑلگا ،کیونکہ اس محقود ہے سے کھانے میں یہ کنیز تعداد کس طرح سیر ہو جائیں گے۔ لہزا اُتھوں نے ذوجہ سے کہا کہ اب کیا کرنا جاہیے ؟ زوجہ نے جابر سے بوجھا کہ ان لوگوں کو تم بلاکہ لائے ہویا آنحفرت ؟ جابر نے کہا کہ آنحفرت نے سب کو طلب فرمایا ہے۔ اُس مومن نے کہا ' بھر تم کیوں فکر کرتے ہو۔ وسول خدا اس سے بہتر یہ جابر سے دریافت فرمایا ان کوا یک دستر خوان پر رکھدو کہا بھوگوشت اور چند نال میں۔ آپ نے فرمایا ان کوا یک دستر خوان پر رکھدو کہا بجوگوشت اور چند نال میں۔ آپ نے فرمایا ان کوا یک دستر خوان پر رکھدو

الوہررہ نے کہامیرے پاس صراحی ہیں ایک پیالہ یائی ہے۔ آب نے وہ پانے پیالے یہ ڈالا اور ہاتھا کھا کردعا رفر ہائی۔ بھرا پیا ہاتھا کس بیا ہے ہیں ڈال دیا راس کے بعد انگشت ہائے مبارک سے اس قدر بیانی جا ری ہواکہ سب نے سر ہو کر دیا۔ اور اپنی ابنی صراحی اور شکیزوں کو بیانی سے بھر لیا' بھر خود پیا اور الو ہم برہ کو دیریا۔ (۳۰) برکر آنحفرت نے خواہم عبداللہ بن رواحہ کو دیکھا کہ کوئی چیز لینے ہم اہ بی حاربی ہے ۔ آب نے اس سے دریافت فر مایا کہ کہاں جارہی ہے اور کیا چیز ہے جا ہی عبداللہ کے واسطے لے جارہی ہوں جارہی ہے اس کے بیا یا اور اس سے خریعے کے کہام خذتی کھودنے والوں کو سے اور کافی خرید والوں کو سے نے اس کو دیا ہے ۔ شرخص نے سر مورکر کھا ہے اور کافی خرید خواہم کو تھا ہم کو دیا ہے کو تام خذتی کو دیا ہم کو دیا ہم کو دیا ہم کر دیا ہم

(۱۳) یہ کہ آپ ایک سفری تھے۔ کھانے کے لیے کچھ نہ دہا، اصحابج کی دوج سے ہے جہ نہ دہا، اصحابج کی دوج سے ہے جہ نہ دہا تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حس سے ہاس کے کھانے کے لیے ہودہ میرے پاس کے آئے رسب نے اپنا اپنا تو شر آپ کی خدمت میں بیش کردیا جو تقریباً ایک میرتھا۔ آپ نے ال ایک میرخریوں کو ایک ظرف میں لکھ کہ دکھ کہ دکھ کہ دکھ کہ دیا تھے تک پھرکسی کوخوراکی ضرورت نہ رہی۔ فرورت نہ رہی۔

(۳۷) بر کر ایک سفریں بانی ختم ہوگیا ، بعد الاسٹی بسیار ایک کنویں پر بہو پخے دیکھا اُلٹ نے بعاب دہن ڈالا تاکہ پانی کی تیمقدار میں جمع ہوجا ہے۔ آب کے بعاب دہن ڈالا تاکہ پانی کی تیمقدار میں جمع ہوجا ہے۔ آب کے بعاب ہوت کی کیا ۔ میں جمع ہوجا ہے۔ آب کے بعاب ہوگئی تو مسیارہ کذا ب نے بھی ایک کنویں میں سیارہ کذا ب نے بھی ایک کنویں میں اُلٹ بیا ۔ بیخبر عام ہوگئی تو مسیارہ کذا ب نے بھی ایک کنویں میں اُلٹ بیا بیا بعاب دہن ڈالاجس کی مخوست سے کنویں کا پانی ایسا خنگ ہوا کہ کم می اُلٹ ہے۔ اُلٹ بیا بعاب دہن ڈالاجس کی مخوست سے کنویں کا پانی ایسا خنگ ہوا کہ کم می اُلٹ ہے۔

يانينس ديار

پی بی بیک سے اور بہ معتم کا گھوڑا دکدل میں بیش گیا تھا۔آپ نے دعادی اور گھوڈا دُلدل میں بیش گیا تھا۔آپ نے دعادی اور گھوڈا دُلدل سے نکل آیا اس نے گھر پہو کی کرایک بکری بطور تھند آپ کی خدمت میں بیش کی جو حاملہ نہ موتی تھی۔ آپ نے اس کے تقنوں پر دست میارک بھیرااس کی برکت سے اُس نے دودھ دیا جوسب نے پیا۔

(۱۳۲۷) برکدایک عورت بنام اُم شریک کے بیبال آپ مہان ہوئے وہ عورت آپ کے پاس مشک لائ حس میں بہت معمولی روغن تھا' آپ نے دُھار فر مائی' اُس میں اتنا روغن بوگیا کہ کھی کم ہی نہ ہوا۔

ده ۳ ) یک دوجداً مجیل ایک بھاری بچھرسیکرآپ کولقصال بیوی تواش کی روجداً مجیل ایک بھاری بچھرسیکرآپ کولقصال بیوی کے لیے جی الوبیجر نے انحفرت سے کہا کہ ام جیل بھاری بچھر لیے ہوئے آپ کی جانب آرہی ہے ۔ آپ نے فرمایا، آ نے دو، خدا میرا محافظ ہے۔ جب وہ آئی تو ابوبیکر سے لوجھا، محیر کہال ہیں؟ الوبیکر نے کہا مجھے مسلوم بنیں۔ وہ ناا میر والیس جی گئی۔ الوبکر نے حضرت سے لوجھا کہ آپ موجود بنیں۔ وہ ناا میر والیس جی گئی۔ الوبکر نے حضرت سے لوجھا کہ آپ موجود میں درمیان ایک بردہ حائل کردیا تھا۔ میرے درمیان ایک بردہ حائل کردیا تھا۔

اس کے بعد حفرت امام موسی کاظم علائت ام نے بہودلوں سے فرما یا کہ خباب رسولِ فدام کے مبتیما رمح خرات مجلد ان محرات کے ایک کتاب ہے جوابی حقیقت اور تمام کتبِ سابقہ کی گواہ ہے جس میں عقلا بوزما مذکب عقلیں حیران ورث شدر ہیں۔

يهودلون نے كہا ، كه يرتمام عجزات جآب نے بيان كيے كيامولوم

كريبي وه داكت بعض كے ذريع سے ضراتك رساني بوسكتى ہے۔

فائدة رابعه بخاتم الانبيار

بارے ربول حفرت محرصطفا صالتر علیہ والدوسم بنص قرآن ، خصرف انسانوں کے رسول ہیں بکہ حبّ وانس کے رسول ہیں حن کے بعداب کوئی دوسرارسول نہیں آسکتا۔ اور تمام انبیار تا فاتم الانبياء سركنا وصغيره وكبره سيمنزه ادرمعصوم سق - احادث معتره سے ثابت ہے کا پ کے آبار واجراد آدم و تولسے آیتک سب یاک پاکیزه کفرونسرک سے منزہ تھے اور سرزانے میں اپنے سمعمروں میں سب زیادہ شرلفین معززا ورعالم تھے بعض ضرور تمندوں نے اس صرورت سے کہ ایے بیشواؤں کے اس داغ کو جھیا سکیس کہوہ خود اوران کے آبار واحداد كافرتے ـ انتيارى شان ميں بھي كتاخيال كى بى اوران كوغير معصوم اور كافر بتلاياب تاكمان كے عيوب ملكے برجائيں يعض بهودلوں نے بھي انسار پرمعاصی کاالام لگایا ہے جس کے تیجے میں وہ پیشوا جوگنہ کارتھ ہی وہ بھی اوران کے وہ پیشواشلا انبیاء اور رسول جگنب گارنے وہ بھی گنب گاربوگئے۔

فائدة فامسة شأل ادصا الخفرت

ابن بالورثير سے روا ب مل بن موسی الرضاعلیات الم في ارشاد قوایا کم مخترت امام الانس والبین علی بن موسی الرضاعلیات الم في ارشاد قوایا کم مخترت امام حتن في مهندا بن ابى بالدست جو وصات رسول مختا ، حضرت رسول فعل منابع المنابع المنابع

صحح بھی ہیں یا نہیں۔

حفرت امام وی کاظمالی ام نے ارشا دفر مایا کہ تم جوحفرت ہوسی کا معجز ات بیان کرتے ہوائن کے سیجے ہونے کا کیا دلیل ہے؟

یہودیوں نے کہا ، ہمارے نیک کرداراورصادق لوگوں سے ہم

يك وه اخبار بهوني سي بوكون منهم أن كوسي مجميل -

ا مام علایت با می علادہ اذیں کہ یہ اخبار علی صادقیت ما دقیق مقل ہوئی ہیں، ایک یا کی سال کا بچرجس نے سوائے درسگاہ الہٰی کے سی سقیلیم ماس بین شک کررہے ہو۔ بیشن کر موسب بیک زیان کہنے لئے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ خدالیک ہے محمد مصطفی اس ہی کردول ہیں اور آب سب اگنے کے اوصیائے برحت ہیں۔ ''
اس کے رسول ہیں اور آب سب اگنے کے اوصیائے برحت ہیں۔ ''

حفرت ام معفر صادق عليك الم المطف ا ورفرزند كى بيتانى كالوس ليكرفر ما يا بيشك تم لعدمير عفق فعل يرحبّ المي مود وه تمام يهودى خلعت

ا کان لیکروالس سوے ۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی معولی بھیرت بھی رکھتا ہوا ورسول کوم اور آپ کے اہدیت پرنظر والے تو یہ بات سمجھ بی آناشکل بہیں کہ آپ کے صداقت اور حقانیت کی خبر ہی اس قدر ہیں جن بیں شک کی کوئی گنجائش ہی ہیں ۔ آپ کی ہر حدیث ایک کا مل معجزہ ہے جس سے بہنیسہ آپ کے بیرو منیع فیصنیا ب ہوتے رہے ہیں ۔ اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو بھے قائدہ بہو نجیتا رہا ہے ۔ البتہ روشنی کی زیادتی دیجھنے والی کمزور آنکھ کو بسکار کردیتی ہے ۔ یہ اُن کی عظمت و جلالت کا غیر معمولی نور ہے جس نے بعض لوگوں کو نا بینا کردیا ہے ۔ ورید ہمر دوست وجشن ان کے فضائل کا معرب کا جب کوئی شفرحت بخش ہوئی توزیادہ اظہار فرحت نظرات ۔
آپ کی سنسی صرت سبتم ہوتی تھی جس سے روش دانتوں کا کچرح تنظرات اتھا۔
حضرت امام سین علالت لام فرماتے ہیں کہ میں نے والد نزرگوار سے سوال کیا
کہ رسول اکرم اکھ میں اہل خانہ سے کیا سلوک فرماتے تھے ؟
کہ رسول اکرم اگھ میں اہل خانہ سے کیا سلوک فرماتے تھے ؟

حضرت اميرالمومنين علائي الم في وايا كرجباب رسالت ما ب حب هوي تشريف لا تفسيم فوات وتن وتن وتن حقول يرتقيم فوات قع المحصد عبادت ين صون موتا تقا و وسراحقد المن فا من من اورتسيراحقي المام من مرن فرمات تقع واس حقد من سعوا في آلام كے ليے محفول فوا اس من عوام اوراضحاب کواجازت دينے کہ وہ آگر اپنے ضروری مسائل بیش کریں۔

جنائی جب وہ آئے توائی سے دیادہ عبادت گذارا وربر ہزی ارموا پیم آپ اس کی طرح ہوتے ۔ سب کے سوالات اور مطالبات کو بہت غور سے سُنٹے اور ہرایک کے سوال اور خرورت کو بقدرا مکان اپورا فرماتے ہو کچھ مسائل دینی ان کو سُنا تے اگن سے یہ بھی فرماتے کہ یہ باتیں وہ اُل لوگوں کو بھی سُنائیں جو اس دقت یہاں موجود نہیں ہیں اورا کرکوئی معذور و مجود محجة تک ایکے اور اپنی صرورت طاہر نہ کر سے وہ سی دو مرے کے ذریعے سے مجھ تک ایکے اور اپنی صرورت طاہر نہ کرسے وہ سی دو مرے کے ذریعے سے مجھ تک ایک طورت کا اظہار کردے تاکہ میں اُس کی خدمت کوسکوں اس کا تواب حرف میں طرورت کا اظہار کردے تاکہ میں اُس کی خدمت کوسکوں اس کا تواب حرف میں طرورت کا اظہار کردے تاکہ میں اُس کی خدمت کوسکوں اس کا تواب حرف

بھرمیں نے سوال کیا کہ جب رسولِ فدام بابر شرلف القے تھے تو کیا طراقی افتیا دفر ماتے تھے۔ ؟

جناب اُمير المونين علاكت ام في ارشاد فروايا - آپ جب بالمر تشرلف لات مق توزياده كلام نافر مات تق يمرگرده بيغيامات جوان كيواسط

عظیم التّان محے۔ آپ کی جلالت نے لوگوں کے دلوں میں جگر کول تی يمرو يُرنور سے چود صوي كا قم بھى شرما تا تھا ، ميانة قد اندزياده بلندقامت في د پیت تے ، سرا قدس می درمیانی تھاجس کے بال نہات تولیمورت حلقردار تے سرکے بال جب سی قدر سرے ہوجاتے تھے توآپ اُن کودونوں ما اسطرح كرينة مح كرفي آسان دبى عربي اس زمان يبركو منڈا نامعیوب تھا اسوائے ج اورعرے کے سرنہ منڈاتے تھے سفیرنگ کشادہ پیشانی اوربلندارو مق ابروکے درمیان ایک رک می جوناخش کے وقت تمایاں ہوجاتی تھی۔ بینی مبارک کشیرہ اور مبند تھی، درمیان سے كجه البند ريش مبارك من على مياندران تع عربون من دان كاجهوامونا معیوب سے۔ دندان مبارک منابت سغیداورخونصورت ایک دوسرے عُراعة بسينة مبارك برزم و نازك بال تق كردن اتنى روس وواقع اد خولصورت تقى كوياجا ندى كى بنى بوئى ب جبم مبارك معتدل ندلاغ مذ فربر باكيزه اورمنورمقا قوى استخال تح اسينه وشكم مبارك برابر تع كف وست وسيع اوربزرگ تھے۔رفتار کے وقت آپ ندمستکرین کاطرح چلتے تھادر معورتوں ک طرح ، نہایت متانت وسنجیرگ سے گردن مجھا کر جلتے سبندان كريا كردن متكران ببندكرك من چلة تق حبكسى سےكفتگوكرتے تونهات زمی اوراخلاق سے، جب سی کی جانب دیکھتے تو محبّت مجری نظروں سے ہمام كرني ابتدار خود فرماتي كالم نهايت مختصرا وريرازمعاني ومطالب لغو باطل اور بعنی یاب سودگفتگوے احراز فرماتے ،کسی سے ناراض نہ ہے لذيذ غذاكى زياده تعرليف مذكرتے - سرنعت كاخواه كثيرسويا قلبل كير خالق ادافر ماتے ۔ جب حق بات فرماتے تودوست ورشمن کی رعابیت نہ کر محق

معلم كرك أس ك حاجت روان مي اينارس كام يت تق ـ برحفرت المحمين علاكي المحمد في عفرت المرارونين علاك الم دريافت درمايك جناب رسالت بناه م كا المرملس سي كياسلوك تها؟ آب تفرایا برای سے نری واخلاق سے کفتگوفرواتے تھے كسى كورنجيده مزمون ويق مق كسى وشمن كوعي ماليس اورسى أميدواركونا أميرن فراتے تین چزی آپ کولیند دیمیں ان سے بیٹ پرمیز فراتے کسی سے مناظرہ وجادلہ نفرماتے ، زیادہ اورسکارگفتگونہ فرماتے ، وہ کام حرکتیں کو فئے فائده نهوانجام مذريت تقد

لوگوں کے متعلق می تین چیزی آب نے ترک فرمادی تھیں۔ را کسی کی فرمت شرو ملتے۔ (۲) کسی کی عیب جوئی شرواتے۔ رس لوکوں کی مغرشوں برائ کا زیارہ بیجیان فرماتے۔

جب آی گفتگوشروع فرمات تولوگ اس طرح فانوش سوجاتے کویا مجلس میں کوئی موجود می منہیں ۔ لوری معلب برک نا طاچھا جاتا۔ لوگ آ کے کے كفتكور كون اعتراض ذكرية، نهايت خاموشي اوراطمينان سيمبش قيمت اور سودمندر نصائح سُنة رسة سق الركوني شخص فيرمبس يس آجا بااورآدامجيس سے واقف نہوتا اوراش سے کوئی بات خلاف ادب سرزدموجاتی تو آج اصحاب سفرماتے کاس کو در گذر کیاجات، بلکاس کی کوئی حاجت ہو لو فرور لوراکردو ا ثنائے كُفلُوآ يُكبي دخل مدوية حب تك كونكاني كفتكونم مدكرے ـ میں نے مجرون کیا کہ آئے کے سکوت وفا موثّی کاکیا مال تھا؟ حضرت المالونين عليات لام في ارشاد فرمايا ، آب كاسكوت حاقسم كا تقار دا، علمى وجرس حبكردوسر أنخص كوئى غلط بات كبتاجس كوسُن كر

مفيداورنا فع موتے تھے۔ ہرايك كوالس ميں الفت وحبت كى تلقين فرماتے و در اقام کے بزرگ جو آتے تھے اُن کی بہت عزّت فرماتے تھے۔ سراكي كواچه اعمال بجالان برتواب كاخوشخرى ديت اورخوشنوري مالكيقيق كاميدوار بناتے، نيكيول كى طرت رغيت دلاتے، نيك كرداراوريرمزگارول ك مرح وثنا رفر ماكراك كى بمت افزائ فراتے مجس كومسلانوں كالممدرد أور خرخواه ديجية اس كى بيرعزت فراتے اور جومنين كى مردكة اس كامرتبات كى نظر معظیم سوتا مقار سرامک کوعذاب البی سے ڈراتے ، اگرسی کومعاصی ورانی من دیجھتے یا سنتے تومتاسف ہوتے اوراس کو احس طریعے سے سیکیوں کیطون

ميتى بيرسوال كياكرهاب رسول اكرم وحباس ومحفل مي كياسلوك فرياتي تع جس پر حبا المرالموسين في ارشاد فرايا ، كم مبلس مي آتے جاتے وقت ياد فدا ين معروت رست الين بيضف كے ليے كوئ جا محفوں نفرمات اجبال حكم ملى بیطه جاتے اکثر اخری صف یں بیٹھنا ایسندفراتے اورلوگوں کو تھی ہی العلیم فراتے کہ بالا اور برتر عبر بیٹے کی کوشش نیکیاکی ۔ سرابل مجلس سے الیسی مبت سے بیش آنے کہ مرفض سمجھتا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبّت فرماتين عرضخص آب سے كوئى سوال كرتا ، وه ماليس والي نها تا۔ آپ كا اخلاق ال قدر ملند كقاكه مرشخص اينا ياغيرآك كالمديده بهوها تا كقا البيشخص براس قدرم بان تعص طرح ايك شفيق باب إن فرزند برمر بان بوتاب -آب کی مجلس حلم وحیا ، راستی ، و یانت وا مانت کی محبلس بوتی تقی حبس سکون اطبينان سوتا تقا كوني شخص كى غيب باعيب بوئي نه كرسكتا تقارب ك تحلسمي بالهى موالست ومحبت اس درجه وقى متى كمايك دوسرے كى خروريات كو

پرندہ آپ کے سرکے اوپرسے برواڈ نہیں کرتا تھا۔ آپ تیٹ تبسر سے ہجا اسے طرح دیکھتے تھے جب آپ میں نہوت کو کو لئے تو سورج کی طرح روشنی پہلے جاتی کا فضار کسی نے کہی نہیں دیکھا کہونکہ زمین اس کو جھپالیتی تھی جیس جانو رہائٹ سوار مہوجاتے وہ بھی ابڑھا نہ تو تا تھا۔ جس درخت کی طرف سے آپ گزرجاتے وہ آپ کوسلام کرتا تھا کی جھی میں جھی وغیرو عمر و تا ہے کے جسم مریز بیٹھتا تھا۔

حضرت امرالمونین عالیت الم فروایا که نان گذم آپ فی می الله تناول بنین فروایا اورنان بجو بھی بین مرتب سے زیادہ سر بوکر تنا ول بنین فروایا۔
جب آپ نے رصلت فر مائی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس جاردر بہمیں تراث کی باوجود تمام عرب پچکومت کے آپ کے باس از قسم سونا یا چاندی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک و تب نے مالی منتبہت سے بین سوم زاردر بہ تقیم فروائے، رات کوایک سائل آیا اور سوال کیا۔ آپ نے فر مایا کہ اُس خداکی تسم جو واحد و میک ہے، آج آل جم کے گھریں ایک سیرجوا و رایک در بہ منہیں۔

منقول سے کہ آپ بغیرزین کے سواری پرسوار ہوتے تھے۔ آپناشکستہ جو تاخود درست فرماتے تھے ۔ آپناشکستہ زمین بربیٹی کرطعام نوش فرمالیتے اور ارشاد فرماتے کمیں اپنے معبود کاسب سے زمین بربیٹی کرطعام نوش فرمالیتے اور ارشاد فرماتے کمیں اپنے معبود کاسب سے بڑا غلام ہوں ، کیونکہ اُس کے انعامات مجھ پرسب سے زیادہ ہیں۔ فقرآم اور فلاموں کے عیادت فرماتے ، حبار کے میں شرکت فرماتے ۔

معترردایت بی کفرشته نے حافز بوکرخالق کاسلام اور بیغام بونجایا که اے میرے حبیب اگرتم چا بوتو بم تحصارے واسط محد کی سرزین کوسونے سے تبدیل کوریں آپ نے سرا قدس آسمان کی طرف بلندکیا اور فروایا ' پالنے والے! ناراصنگی کا اظہار کرنے کے بجائے آپ پرتخل و بر دباری کے آثار کایاں ہوجائے ، یا بر سبیلِ مذرجب بات کرنے پی فخرر کا اندلیشہ ہو' یا یہ دیجھے کے لیے سکوت فرمانے کہ کون اور کس قدر میری طرف متوجہ ہے یاجب آپ دنیا اور آخرت کے بارے میں کچھ سوچنے توساکت و خاموش ہوجاتے ۔ آپ نے ملم کو صبر کے ساتھ الیساجم فرمادیا تھا کہ سی ناخوشی پرآپ کو عقد نہ آتا تھا۔

علاوہ ازیں چار عا دہی تھیں۔ کارنیک کی مراومت 'تاکہ لوگ دی کھراس کی پردی کرنے لگیں، ۲، ہر نامناسب کا ترک ، تاکہ لوگ بھے ترک کریں۔ (۳) صلاح امت کے لیے صائب رائے کاافہاد (۴) ونیا اور

آخرت کے الورخرمرقیام۔

محرلیفوب کلین نے حصرت امام محرمافر علالت الم سے روایت سے کہ جناب دسول خداصلی اللہ علیہ واللہ وسلم میں تین صفات السی تقیس جسی دوسرے میں نہ تھیں ۔ (۱) آپ کا سایہ نہ تھا ۔ (۲) جس راہ سے گذرتے تھے ، اس قدر معطر ہوجاتی کہ تین دوز تک میعلوم ہوجاتا کہ اس طون سے آپ گذرے ہیں اور جس بھریا دوخت کی طرف سے آپ گذرتے تھے تو وہ آپ کو سجدہ کرتا تھا۔

حضرت امام عفرصادق على المستلام في مرايا كرف تاريك يو آب كاجبره بودهوي كي المرك روشن موتا تقا فيزهس رائ سه آپ كذات مقداس كام درود لوارد ال كاطرح روش موجات عقى ـ

منقول ہے کہ آپ کی ارواج بین سے کسی کی سوئی رات کے وقت تاریخی میں گم ہوگئی جب آپ تشرلیت لائے تو آپ کے نورسے تمام گھردوشن ہوگیا اور سوئی مل گئی ۔ آپ کا پسینداس قدرخوشبودار ہوتا تھا کہ قوت شاعہ تاب ندلاسکی وقتی جس ظون میں آپ کتی فر مادیتے سے مشک کی طرح خوشبودار ہوجا تا تھا۔ کو فئے

# باب (تنویرات)

تنوبراول بضرورت ام

امام سے مراد وہ صاحبِ اختیار اولی بت مراد وہ صاحبِ اختیار اولی بت مرت دات ہے جو اکوردین و دنیا بین بن جانبین و قائم مقام رسول ہور باین رسالت میں یہ واقع ہوچ کا ہے کہ لوگوں کی ہدایت و اصلاح لغیری رئیس اور قائم مقام کے مکن نہیں ہے۔

جنائی حضرت امام رضا علیات لام نے ارشاد فرما یا ہے کہ خداد دندعالم فرما یا ہے کہ خداد دندعالم فرما یا ہے کہ خداد دندا کو رہے اور میں جا کہ وری حکم فرما یا ہے اور میں جا کہ وری کہ کہ کوئی ہارے قانون کی خلاف ورزی دندرے اور فساد ونزاع کا باعث منہ ہے نے دہدا ضروری ہوا کہ ان ایس میں نزاع دہونے دے اور قانون الہی کونا فذکر تا رہے ۔ اوراگرالیا منہ ہوگا تو شخص اپنے ذاتی فائدے کے لیے دو مرول کو ستائے گا اور حصولی دولت کی خاط فلم کرتا رہے گا۔

المذااس ضرورت محبيني نظراس عاقل وعادل خالق في مرزمانه سايك امام كونتخب فرمايات ماكم وه لوكون كوفساد سے روكے اور قالون اللي مخرک دلی تمنا یہ ہے کہ ایک وقت اتنی روزی مے کر سر موکر تیری عبادت میں معروت رہے اور دوسرے وقت بھو کارہ کربعب عاجزی وانکساری بخرے این دوزی طلب کرے۔

ارشادگرامی جناب رسول مقبول مے کہ بعدا قرار رسالت میر سے اہلیت کی محبت ہے جن کو خدانے سرشک اور شرک سے محفوظ رکھاہ اور معموم و مطحر قرار دیا ہے جنانچہ آیہ محلم شان اہلیت میں نازل ہوئی ہے سکی تفصیل متعدد کتب اصحاب میں مرقوم ہے عالماندلباس اورمتكبرانداندازس گفتگوكررانها دلك سوالات كررس سق وه عوا بات دے رہامقامیں سب سے آخریں بیٹھا ہوا تھا میں نے بھی اُٹھ كركها و اُسْرِی العالم اِلمیں ایک مردمسافر ہوں کیا اجازت سے كمیں بھے

كوفى سوال كرول .

• أس ني كها كإل -

و میں نے کہا کیاآپ آنگیں رکھے ہیں۔

اس نے کہا، اے فرزند! یہ می کوئی سوال ہے، اس احمقانہ سوا کاکیا جواب دیا جائے۔

میں نے کہا ،میرایمی سوال ہے آپ جواب دیجیے

• أس نے كہا، مال، بيرى أنكيس بير.

میں نے کہا ان سے آپ کیا کام یتے ہیں ؟

• اُس نے کہا' رنگ وغیرہ کوان سے دیکھتا ہوں۔

• میں نے کہا آپ کے ناک جی ہے ؟

• أس ن كيا ال

و مين نے کہا'اس سے آپ کيا کام ليتے ہيں؟

• اس نے کہا اس سے خوشبوا وربدلو کومعلوم کرلیتا ہوں۔

• میں نےکہا آپ کا مخد (دہن)ہے؟

• أس ن كها الله

و میں نے کہا اس سے آپ کیا کام لیے ہیں ؟

• اس نے کہا، چیزوں کا ذائقہ معلوم کرتا ہوں۔

میں نے کہا آپ کی زبان مجی ہے؟

يمل كان -

یہ بات ظاہر وواضح ہے کہ دنیا کاکوئی فنسر قدا ورجاعت الجریکسی مسرداد اور رئیس کے زندگی بسرنہیں کرسکتا، بھریہ کھے جوم ملی تھا کہ وہ مکمیم مطلق وعلیم 'اپنی مخلوق کوالیے ا مام اور حاکم سے جوم رکھے جوم ملی ورم ہرجوام ہو۔ ان کوکٹ منوں کے ظلم وسنم سے محفوظ درکھے ۔ مالی غنیمت 'خیرات اور صدفا کوان میں بدانصاف تقسیم کرے ۔ جمعہ وجماعت کی عبادات کوقائم کرسے بنظلوم کوظالم کے شرسے نجات دلاسکے ۔ اگر الساامام لوگوں میں نہ ہوجومی افظ دین بی خیرام سے اور جرام ہو تو اگر مت متمتری سوقو اُمت میں شہرات بداکر دینے مولال سے بدل جائے گا۔ وشمن دین 'مسائل دیئیت میں شہرات بداکر دینے اس کے لوگ اکثر خود رائے اور خود رہندی اور شخص ابنی رائے کو بہتر اور اُس کے باطل ہوجانے کا معرادت ہوگا۔

معتبرروایت ہے کہ ایک جاعت اصحاب کی خدمت حفرت امام جعفرصادت علائے ہم میں حاضر تھی آپ نے اپنے شاگرد مہتام سے فرمایا کہ اس میں حاضر تھی آپ نے بیاد سے کیا مباحثہ ہوا ، بیان کرو مہتام نے کہا ، یا ابن رسول الشر 'مجھے آپ کے سامنے بیان کرتے مہتام نے کہا ، یا ابن رسول الشر 'مجھے آپ کے سامنے بیان کرتے مہتام نے کہا ، یا ابن رسول الشر 'مجھے آپ کے سامنے بیان کرتے

ہوے شرم علوم ہوتی ہے۔ زیان یارانہیں کرتی۔

ائی نے فرمایا ، تھیں اپنے امام کے حکم کی اطاعت کرنی جاہیے۔
سٹنام نے کہا ، مولا ! عمرون عبید کے علم کی بھرہ میں بڑی شہرت محقی اوروہ اپنی جاعت اہلسنت کے سامنے تقریر کیا کرتا تھا ، میں بھی اُس کی شہرت سُن کرا کی روز مسجر لیھرہ میں جاہیجا۔ وہ لوگوں کے درمیان سٹیھا ہوا

ہی تودل کے سلمنے بیش کرتے ہیں وہ فیصلہ دیتا ہے اورشک یقین سے بدل جاتا ہے۔

میں نے کہا اس کامطلب یہ ہواکہ خدانے دل کوانسان کے حبم بی اس یے پیدا کیا ہے کہ جب بھی اعضاء و جوارح بی اختلات یا شک مودون عیل دے اور شک کولقین سے بدل دے ۔ ؟

• أس نيكيا، إلى •

میں نے کہا' یا ابامروان اخدانے عضار و وارح کو تنہا اور کناد ہنیں جھوڑا ، بلکدان پر ایک دل کو حاکم وامام مقرر فرمایا ہے تاکہ و چیز درست ہو اس کی تصدیق دل کردے اور شتہ چیز کو دور کردے ؛ کیا یمکن ہے کہ اتنے بڑے عالم کو سرگردان ، حیران و پرلیشان ، حیرت اور شک شبیہ یس تنہا چھوڑ دیا اوران پر کوئی بھی امام مقرر تنہیں فرمایا جوائن کے اختلافا شک و شیم کو دور کرسکتا۔

و بری عالم دریتک خاموش میتارا، بعدس میری طرف بغورد میااور

كهائد كيائم بشام بو؟

- سين المخاصد .

اس نے کہا ، بشام کے بنشیں ہو۔

- سين لهذي .

• اس نے کہا ، کہاں کے دسنے والے ہو؟

• میں نے کہا ، کونے کارسے والاہوں۔

مین کاس نے کہا ، بھر ' بیٹک تم بشّام ہی ہوا در کھڑے ہو کرجوے بغلگ ہواا بنی جگر پر بیٹھا یا اور میرے سامنے پھرائی نے مزہبِ حَقّہ کے • اس نے کہا، اِن •

و میں نے کہا اس سے آپ کیا کام لیے ہیں ،

• اس نے کہا اس سے بات کرتا ہون۔

• میں نے کہا آپ کان رکھتے ہیں۔ ؟

• أس غكبا وال

مين ني ان سيآپ كياكام يستين

• أس في كها الوازي منتابول -

• میں نے کہا ا آپ کے ہاتھ بھی ہیں ؟

-U! WZW1 .

• ميس نے کہا ان سے آپ کيا کام ليتے ہيں ؟

• أس في كها ان سے چيزوں كو اطفأ تاہوں \_

میں نے کہا کیاآپ دل بھی رکھتے ہیں ؟

• اس نے کہا، ہاں •

• میں نے کہا اس سے آپ کیاکام کرتے ہیں ؟

• اس نے کہا 'اس سے ان چیزوں میں جو ان اعصاء وجوارح برفرارد سوتی ہی تمیز کرتا ہوں ۔

• میں نے کہا کیا پراعصاء وجوارح اس قلب کے محتاج ہیں۔

- اللاغران .

• میں نے کہا،ان اعضام کے حج وسالم ہوتے ہوئے یہ دل کے کیوں محتاج ہیں ؟

• اس نے کہا ، کہ یہ اعضاء جب لینے کام میں کوئی تک و شبریاتے

سے سوال کیا کولوں کو پنیسر یا ام کی کیا طرورت ہے۔

آئے نے فرمایا اس کیے کہ دنیا اپنی اصلاحی حالت پرقائم رہے اور خلا عذاب کواہل زمین سے بیغیب یا امام کی وجہسے دفع کرتا ہے۔

جنائي الترتعالى فخود فرمايا سے كم "ك مير عبيب! عب تك تم زمين پر مور ان مي موجود مور) اس وقت خدا اللي زمين پر عذاب نازل تنهيں كرليكا "
اور حباب رسول خداصلى الترعليد وآلم وتلم في ارشاد فرمايا كر "ستارے الم السيان كے ليے امان ہيں اور ميرے البيت ذمين والوں كے ليے امان ہيں اگر ستا ہے اسمان سے برطرف ہوجائيں تو آسمان ندر ہے كا "اورا كرميرے البيت زمين برخ اسمان سے برطرف ہوجائيں تو آسمان ندر ہے كا "اورا كرميرے البيت زمين برخ رسي توزمين ندر ہے گا "اورا كرميرے البيت زمين برخ

الحين كتافينينى-

ستّام نے کہا، مولا اس یو نہی قدرت نے میری زبان سے کہ لوادیا۔ امام نے فرمایا، کم اے ستّام اجس کا کچھ پرالہام ہواہے یہ باتیں صحف

ابراميم اوروسي مندرج بي.

رادی کابیان ہے کہ سے نے سوال کیا، یا ابن رمول اللہ ااگر حجت یا امام فائب ہوتواس سے کبا فائرہ ہے۔؟

آپ نے فرمایا ، ویساہی فائدہ ہے جیسا ، آفتاب سے الم دنیا کوفائدہ پہونچتا ہے جبکہ وہ بادلوں میں پوٹ بدہ ہو۔

خابرجيفى سے روايت سے كميں نے حقرت الم محمد ما قر علا السلام

علاوہ اذی عقلِ سیم کا تقاصہ ہے کہ اہلِ عالم کو توصیر بیر قائم رکھنے اور راہ سیم کے دکھانے کے لیے ایک دہم را در مہاا درا مام کی بہر حال عزودت ہے۔ اور مام کی بہر حال عزودت ہے اور مام کے بیضروری ہے کہ وہ منصوص بن اللہ سوع قل سیم بالیقین جانتی اور کا م کے بیض خدانے دین کے معمولی مسائل تک کو بیان کرنا عزودی سمجھا ہو، بجسی ادابِ بیت النظام ، آدابِ جاع ، اور کھانے بینے ، اُسطنے بیٹے وغرہ کے طریعے اور اور کو گاری کے عقل پر مجھوڑ ابو ، وہ اتنی بڑی ذیتے داری مینی مقام امامت جیں چیز جس پر لیقائے دین اور نجات اِس سے موقو ف ہواس کو لوگوں کی ناقص عقل پر کیسے جھوڑ سکتا ہے۔ مقام امامت جی جوڑ سکتا ہے۔

علاده ازی تمام بینبران اسبق نے ابنا پیا وی مقرر کیا یہ کیسے مکن مقاکہ بغیر آخرالزمان جوتمام بینبروں کا سرداد موده اپنا وی تقرر ذرائے مالانکر آب ابنی اُمت برتمام انبیاء سے زیادہ شفیت تے دریگر بینبروں کو الانکر آب ابنی اُمت برتمام انبیاء سے زیادہ شفیت تے دریگر بینبروں کو ایک بعددوسرے بینبر کے مبعوث مونے کالقین تھااگروہ وہی مقرد نہ کرتے توا تنا نقصان نہ تھاجتنا بیغبر آخرالزمان کو کیونکہ آب کومعلوم تھا کہ آب کے بعدا ب کوئی بینبرقیامت مک آنے والانہیں ہے اور آنخصر تے آب کے بعدا ب کوئی بینبرقیامت میں آب کے بعدا ب کوئی بینبرقیامت میں قدرضروری تھا کہ آب این غیبت میں دی کی نظری تو وہی کامقر دفروا نااس قدرضروری تھا کہ آب اپنی غیبت میں دی

یں جب بھی سی جنگ کے لیے تشرلیف ہے جاتے 'ا پنا جائشین اور قائم مقام صرود مقر فرماتے ۔ بھر زمانہ غیبت کبری اورعالم بقاکی طرف رصات کے وقت کیسے ممکن مقاکہ اپنا وصی مجھوٹ جاتے ۔ آپ نے اپنی اُمرت کو تاکید اُ وقت رحلت وصیت کا حکم فرمایا ہے ' تو بھر پر کیسے ممکن مقاکم آپ ا بینے رصلت کے وقت وصیت نہ فرماتے ۔ وصی اورامام کے لیے عصمت کی شرط ہے اور یہ کہ کون معصوم سے سوائے اُس عالم الغیب خدا کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ لہذا صروری سے کہ امام کا تقریر من جانب اللہ سو۔

سعدبن عبدالله قائم اکا بر محد شین سے نقول ہے کہ ایک روز برترین ناصبی سے مبرامباحثہ ہوا وہ کہنے لگا ، وائے ہوتم روافض پرکہ تم ہوگ اصحابِ بینی برکو مراکعتے ہوا ورالزام لگانے ہوکہ وہ بینی برخداسے مجتبت ہی نہ رکھتے ہوا ورالزام لگانے ہوکہ وہ بینی برخداسے مجبت ہی نہ رکھتے ہوا لائکہ ابو بکر سابق الاسلام ہونے کی وجہ سے تمام اصحاب سے بہتراور برتر نقط اور جناب دسول خدام ان کواس فدر دوست دکھتے سے کہ ترب ہجرت ان کو این عمران موان کواس فدر دوست دکھتے سے کہ ترب ہجرت ان کو اسلام کا دہر اور خلیفہ کون ہوگا۔ اسلام کی بقا خطرہ بین بڑجائے گی اور حصرت ملی علی علی اسلام کوئی خاص خوا میان موسے کے اور اللہ کے کہ اگر فیتل ہوگئے تواسلام کوئی خاص خطرہ یا نقط اسلام کوئی خاص خطرہ یا نقط اسلام کوئی خاص خطرہ یا نقط ان کہ ہو گئے تواسلام کوئی خاص خطرہ یا نقط ان کہ اس موسے گا۔ الجو کرب سے بہتے بخوشی اسلام کوئی خاص خطرہ یا نقط ان کا اسلام کا نا بر عبت تھا یا جا کراہ ؟

میں نے سوچا اگر کہتا ہوں کہ برغبت تھاتو یہ کہے گا ، بھرنفاق کہاں اسے آیا اوراگر کہتا ہوں کہ برغبت تھاتو یہ کہے گا ، بھرنفاق کہاں تھی کہتے ہوں کہ برخان سے اگراہ کھا توائس دے ایس سے ایک کہتے کہتے کہ در برستی صلمان بنا سکے یہ میں سخت پرستان ہوا اورائس سے جوا بجلیم کہومہات جاہی ۔ جند مزوری سوالات کے ساتھ میں نے اُس کے اِس سوال کو

ت دوبتلائی۔ اسی طرح جب سب رقوم حلال وحرام عُداعُدا ہوگئیں توامام نے فرمایا کمشتبہ حرام رقوم انطالوا وران کے مالکول کووائیس پہونچادو کہ یہ امم کومطوب نہیں ہیں۔

اس کے بعدام علائے اس کے بعدام معلوم کے بعدام کے بعدام معلوم کے بعدام کے

احد نے کہا، میں نے لینے دوسر سے سامان کے ساتھ زنبیائیں رکھ لیا تھا، ابھی نکال کرپٹی فرست کے دیتا ہوں۔ احمد لینے سامان کے طوف گیا توا مام علایت بلام میری طرف متوج ہوئے اور فروایا، تم کیا کہنا چاہتے ہو ؟ میں نے کہا کچے سوالات ہیں جن کا جواب مطلوب ہے آپ نے ارشاد فروایا ۔ میں گے۔

میں نے دست بہ عرض کیا' اے مولا' اے میرے مولا کے فرزند! ہم نے سنا ہے کہ جناب رسولِ خدلنے اپنی ازواج کو طلاق دینے کا اختیار حفزت امرالیونین علایت یا میں کو دے دیا تھا چنا پنج جنگ جل بی الدالمونین علایت کیا میں عائشہ کے پاس پیغام جیجا کہ آپ نے اسلام اور فرزندانِ اسلام کو ہلاک کیا ہے اور آپ نے اس سلسلے میں اگر اسلام دوست طراقیہ اختیار نہ کیا تو میں آپ کو طلاق دیدوں گا۔ کیسی طلاق می جو اعدوقات دسول خدا ' امرالمونین کوسونیا گیا تھا۔

ام ابن امام علی است است است است و است و الموند عالم نے اپنے رسول کی ازداج کو تعظیم کے طور پر اُم المونین لعنی امت کی مائیں کہا تھا۔ جناب رسول خدام نے بنا میں المونین سے فرمایا تھا کہ یہ ازداج میرے بعد اگر ضرا دراحکام خداکی فرما نبردار ندر ہیں اور تم سے آمادہ جنگ ہوجائیں آدتم کو

بھی لکھااورسامرہ حضرت امام میں مسکری علیات بلم کی خدمت ہیں پہونی ا میرے ہمراہ احمد بن اسحاق امام کا وکیل بھی تھا جو اپنے ہمراہ شیعوں کی طرف سے ایک سوسا کے مقیدلیاں دینا رودرہم کی لایا تھا۔

ہم دولوں خدرت الم علائے میں بہونچے ، غلامانہ ادا بجلائے اقانے جوابِ سلام دیا اور میٹھ جانے کا اشارہ فرمایا۔ امام علائے لام کے نورانی چہرہ مبارک میں ایک طفال مجوری جال بی رشامی ماہ مقا میٹھ اس ایک طفال مواسی ایک طلاقی انار تھا جس مال میں رشامی ماہ مقا میٹھ امہوا تھا۔ بہتے کے ماہ تھ میں ایک طلاقی انار تھا جس وہ کھیل رہا تھا۔

احدنے اپن جیب وہ تام تھیلیاں نکالیں اورا ام عالی ا كرسامين ركوديد امام علايت امن ودتهم رقوم اس طفل كے سامنے ركه كرفرايا الميتحمار عشيعول في تمار عيد تحالف بهيج إي ال كوتمار كرو- بجة نے كها كيا امام مجھ اجازت ديتے ہيں كرميں إبنے پاك وياكيزہ المة مخبس خالف كولكا وُل وَا مام عنه احمد سے فرمایا اس بيس سے الك تقيالى كوكھولوا ورائي ہونے والے امام كے سلمنے ركھو۔ بيكے نے وہ رقم دھي اور فرمایا کواس میں اتنی رقم ہے جو فلال سخف نے قم سے روان کی ہے اورانتی رقم اس میں ملال سے اور باقی مال حرام ہے۔ اور کال باسٹھواشرفیاں اس میں بی دواشرفيون بركجه مطهوك نشان بي جوهرب فورده بي وسي مال حرام احرف اشرفيال نكال كرشاركس جولوري باسطرسي تعير أور ووبروسى نشان صرب موجود تقيجو فرزندام علايت لام نے فرما يا تقاامام نے فرزیزار جندا مام ابن امام کی طرف د مجھ کرفر مایا ، اے بیٹے! آپ نے باعل یج فرمایا۔ اس کے بعداحد نے دوسری تھیلیاں بیش کی طفل امام نے بعرصال وحرام کی زراعاليت بمكودي اور عجر رسول خداعسے اس كونقل فرمايا-

واقعرب كرحفرت ذكرياعت الشرتعالى دعارى كراسات مقدسة أل عباك تعليم فرما متي تاكوشكلات عن وه اساء رو بلاء كے بيكام أي جرال نازل ہوئے اور پنجتن پاک کے اسمارتعلیم فرائے حضرت زکریا عجب حفرت محمد وعلى وفاطم وحسن كانام يست تص تومسرور بوت تعظرجب حفرت اماح ين كانام ليت توب اختيار روبية اورهبرية كرسكت تع يفرت ذكر ياني الشرتعالي سے اس كى وجه دريافت فرمائى توضداوندعالم في حصرت المحين عليك لم في فلوميت اورشهادت كقصة كو كفيد حص كهركر سجمایا۔ لینی کان سے مرادک ربلا ، ها سے مراد هلاکت ب اور يا سے مراد پزين ب جوحين اور اعزاء وانصاران حين ك شهادت کایاعث موا ، اور ع سے مراد عطش (بیاس) بے لینی تین روزتک یانی نے گا۔ اور ص سے مراد حیثن اور البیت مِین اور اصحاحیان كا شائدومهائ يصبركوناس.

جب جناب ذرگرانے به دروناک قصد کنا ، توشن روزتک مسجد
سے باہر نہ تعلے دروئے ، چات نے اور آہ وزاری بن شغول رہتے تھے اور آب
باربار فرماتے تھے کہ پروردگارا ، آولینے ایسے برگزیدہ جبوب کو اتنے بڑے
امتحان اور غم واندوہ میں مبتلا فرمائے گا تواس واقعے سے تیرے حبیہ کاکیا عالم ہوگا ؟ علی تیرے دسول کا وہی اس واقعے بکس طرح صبر کرسے گا؟
صیر مطلوم کی ماں فاطم زیرا کا کیا حال ہوگا ؟ اوران کا فرزندست کیسے آب واقعے کوبر داشت کرسے گا؟

مير حيدو بخي واسطران سي بنجتن باك كالمجيع كلى ايك فرزندعطا

میں اختیار دیتا ہوں کہتم اُن کوط اِق دے دولعینی خطاب ام المؤنین ہے خارج کردو۔

میں نے عرض کیا ، یا ابن رسول اللہ ! یہ فرمائیے کہ یہ جوخدا ونرِ عالم نے حرت ہوئی علی کیا مطلب کا استعمام سے فرمایا "آب جوتے اُ مّاردو " اِس کا کیا مطلب کا ابعض عالم کہتے ہیں کہ وہ جوتے مُردے کی کھال کے بنے ہوئے تھے اِس یے نجس تھے جن کامقام مقدس ہے جانا درست مذتھا۔

آپ نے ارشاد فرمایا ، یہ غلط ہے ، بلکہ حفرت ہوسی علی کسے لام کے سٹان یں گستافی ہے کہ اُن کو با وجود نبی وسینی ہر ہونے کے اتناعلم بھی منظا کہ پیخس ہے یا پاک ۔ حفرت ہوسی اس جوتے سے نماز بچر سے تماز بچر سے سے کا زبچر ہے جاسکتی ہو وہ کیسے نس ہوسکتا ہے ۔ کہالاتے سے ۔ لہٰذاحس جوتے سے نماز بچر ہی جاسکتی ہو وہ کیسے نس ہوسکتا ہے ۔ کہا ، یا حفرت ! مجر نعلین سے کیا مراد محتی ؟

آئیسنفرمایا، حقرت موسی اجب قرب البی کے مقام کہ کہ بہونچ جہاں صرف الشریک کے سی اور کا خیال دل بین نہیں ہونا چلہ بید تھا جب کہ حضرت موسی کے دل میں اپنی المبیدی مجتب اس وقت جا گزیں تھی کیونکہ آپ الن کے واسط آگ لینے بہو پنجے تھے۔ لہذا فداونو عالم نے ارشاد فرمایا ، کہ موسی ! بیمقام قرب سے بہاں کسی اور کی مجتب دل میں نہونی چلے ہذا کفش پاسے تشبیب میں ایک مجتب دل سے نکال دو (اکٹر زدج کو کفش پاسے تشبیب دی جا تھے المرکوئی شخص خواب میں دیکھے کہ میراجو تہ تلف (جوری) موکیل ہے تواسی کی تعبیر اکثر یہ ہوتی ہے کہ المهیہ سے جدائی ہوگ ۔

سعدنے کہا، میں نے سوال کیا، فرزندرسول آکھی عصب کیامرادہ ؟ آبٹ نے فرطایا ؛ یہ اخبار غیبت ہیں جن کی خبر الشرنے حفرت

فر ما یا کرحفرت دوسی ع جوجلیل القدر پی منیب رسے کیا اُن کے انتخاب میں غلطی ہوکتی متی ۔ ؟

ميں نے عن کياجي نہيں۔

پھر حفرت نے با عباز فرمایا: ئے سعد! تمھارے مخالف نے بہ بھی اعتراض کیا ہے کہ جناب رسولِ خدام کومعلوم تھاکہ الوہ کرآ پٹے کے بعد خلیفہ موں گے اس لیے آ پٹے غارس انھیں اپنے ساتھ لے گئے کہ مکترس اوکرکس مارے د جائیں۔

اس کا جوابتم نے بیکیوں نہ دیا کہ بقول تھارے ' بیغیر نے فرایا :

د میرے بعد خلافت ۳۰ سال رہے گی '' اور تم بیتیس سال چارخلفا ،

برتقت یم کرتے ہوا ور تمعارے نزدیک چاروں حق برحظے ۔ بھرتو آ خفر ن کو چاہے سے چاہیے ساتھ آ خفر نے کو شفقت محصارے خیال کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آ خفر نے کو شفقت خصارے خیال کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آ خفر نے کو شفقت خصار حقی اور حقر جانے تھے ۔

عنالف کا ایک سوال بیمی تفاکه الدیکر ا ورعرکا ایان بخوشی تفایا جبرًا؟
تم نے بہ جوابکیوں نہ دیاکہ : بخوشی تھا اطع دنیاکی غرض سے کیونکہ وہ یہودلیں اورکافروں سے ملے ہوئے تھے اورآ نحض تے کے حالات سے تورات کے فریع سے انعین معلوم ہو جبے تھے کہ آ نحض تی ملک عرب بربا دشاہ اورحاکم ہوئے اور بخت نقط کی اوروہ دعوی نبوت کریں گے ، مگر اور بخت نقط کی اور دھیقت وہ بیغیر نہیں ، (معاذاللہ) وہ دعوی نبوت میں اور معاذاللہ) وہ دعوی نبوت جھوٹاکریں گے ۔

چنانچہ آپ نے اعلانِ نبوّت ورسالت فرمایا' اوران دولوں نے طبع کے خیال سے ظایر الملم برط ھا' تاکہ اسلام کے فتح مند مونے برشا بدھکومت مل ھاتے

فروا ، جوصورت وسیرت بین حیث جیسا ہو اس کی محبت سے میرے فلکے معور فرمانے اور محراس کو حمین جیسی مصیبت میں مبتلافر ما دے بی کو میں اپنی آنھوں سے دیکھوں اور جس طرح تیرا حبیث حیث کے غم میں دردناک ہو، میں میں اس طرح غمز دہ مول ۔

خلاوندعاً لم نے جناب زکر پاک دُعار قبول فر مائی اور ایک فرزند کی گی عطافر مایا جوامام میتن کی طرح صرف چیرما پشکم مادر میں رہے اورا مام حسین ع کی طرح مرتد کیشاں میں بین از میں میں

كاطرح مرتب شهادت برفائز بوت.

بحرمیں نے عرض کیا ، یا ابن رسول اللہ اس کی کیا دسی سے کم عوام النا اس الم خود منتخب نہیں کرسکتے ؟

آبِ نے فرمایا کہ عوام انتاس ایساا مام منتخب کری گے جو صلح عوام ہو یا الساکہ جومفسہ عوام ہو ؟

میں نے کیا کہ امام تو وہی انتخاب کیا جائے گا جو مقبلے عوام ہو۔ آپ نے ارشاد فر مایا ، کیا یہ بات ممکن ہے کہ عوام سی کو دیندار اور مصلح عوام سم کے کرنتنی برکسی اور لعبر سی اتفاق سے وہ مفسد تا بت ہو ؟ مصلح عوام سم کرنتنی برکسی اور لعبر سی اتفاق سے وہ مفسد تا بت ہو ؟ میں نے عرض کیا ، یہ بات مکن ہے کہ الیب الفاق ہوجائے اور

وه منتخب خره مفسرعوام نابت مهور

آپ نے فرمایا ' اسی وجہ سے انتخاب امام کا صرف دہ کرسکتا سے جس کے انتخاب میں بغلطی ممکن ہی ہ ہو ا در حس کو وہ منتخب کر ہے وہ ہمیشہ ا در سرلحاظ سے مصلح امت ثابت ہو اورالیبی ذات حرف الدّلغالی کی ہے۔اس کے علادہ کوئی دوسرا الیبا نہیں ہوسکتا کیو نکہ وہ دلوں کے حالات سے بخوبی واقعن سے کیونکہ وہ عالم الغیب سے یہ محرآب نے ارشاد ے مبدشترن فرلمے۔

الم علايت لام نے ارشاد فر ما ياكرا حر! بير دُعام نه كرو، بيتحاداً خرى سفرے اس كے بعد عالم بالا كاسفر در پيش ہے۔

احرنے جب پرٹ انٹم سے بیہوش ہوگیا جب ہوش میں آیا تواہ م سے میں میں کیا جب ہوش میں آیا تواہ م سے عرض کیا کہ میں اس کو بجائے کفن استعال کرسکوں۔

آپ نے زیرِفِش ہاتھ ڈال کرتیرہ درہم نکانے اوراحرکو دیے اور فرمایا' اس کوخرچ کروکفن تھا رائمھارے پاس پہونی جائے گا۔

سعدکابیان ہے جب ہم والیں ہوئے اور مزلِ حلوان پر ہم کیا ایک سرائے میں تقیم ہوئے حجہ بہا ایک سرائے میں تقیم ہوئے حجب شب ہوئی قاحمر نے ہم سب لینے لینے مقام بینب شناچور دواور میرے پاس سے سب چلے جاؤ۔ ہم سب لینے لینے مقام بینب لیسے احرکے پاس گئے تو دیکھا، کافر رفادم امام سن عکری "ارباہ جب ہم اس کے قریب بہو بچے تو کا فور نے کہا فداآپ حضرات کو میر جیل عطب فرائے میں نے احمر بن اسحاق کو آ قاکے کم سے نسل وکفن دے دیا ہے ۔ اب آب ال کورفن کروہیں۔

ابن بابور نے امام عبفرصادق علی کے اسے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ فراصتی السّطیہ والہ وہم جبنی مرتبہ مواج پیشر لین سے گئے ہربار جو احکامات فدائے مبیل کی جانب سے ہوئے ان میں سب سے زیادہ انہم اور فروری امارت امراز مونین کا حکم مقاد اور حب آپ کی رحلت کا زمانہ قریب آپا کی رحلت کا زمانہ قریب آپا وحبر نیل من جو دجناب سالتما ب اور آپ کے تابعین ائمۂ طاہرین کے والعن منصر جسے نے العین انمہ طاہرین کے والعن مندر جسے نے العین انہ مناز کی مندر جسے نے العین انہ کی العین انہ کی العین انہ کی دائیں مندر جسے نے العین انہ کی دائیں مندر جسے نے العین انہ کی دائیں مندر جسے نے العین انہ کی دائیں کی دائیں مندر جسے نے العین انہ کی طاہرین کے دائیں مندر جسے نے العین انہ کی دائیں کی دائیں مندر جسے نے العین انہ کی دائیں کی دائیں مندر جسے نے العین انہ کی دائیں کی

باطن سی اپنی کفر پر قائم تھے۔ چنانچہ جب ایک موقع پر الویں ہوتے تو وہ بھی منافقوں کے ساتھ منھ لیب کے رہا چہنچ تاکہ بہجانے نہ جائیں اور خالی کہتے حضرت کی قیام گاہ کی طرف لاک دیے تاکہ آنجنا ہے کا اور ڈر کر جاگے اور آنجنا ہے کو تعریب کے دھر تا کہ تاکہ کو تعریب کے دھر تا کہ وجمع کے دھر تا کو خبر میں کہتا ہے کہ دھر تا کہ وجمع کے دھر تا کہ دھ

بہنچادی اوران کی شرارت سے بچالیا۔ اسی طرح حفرت امرالمؤیس علائت بلام کی خلافت ظاہری ہی طارق زمیرنے آب کی بیعت حرف اس سے کی کہ آپ اپنی سلطنت کے زمانے میں اُن کو کہیں کا گورز مقرر فرادی میں کی حب عدالت علوی سے مالیس ہوگئے تو بیعت تو طوکر جنگ برآ مادہ ہوگئے۔

سعد کابیان ہے جب فرزند حفرت امام سن مسکری علیات بام کابیان ختم ہواتوا مام علیات بام منازے واسط تشرلیت ہے گئے۔ اور آپ بھی اپنے پررگرامی کے ہمراہ تشرلیت سے گئے جس اُمطار کریا ہوا اُرہا ہے۔ میٹی گریہ کا سبب اچھا، تواس نے کہا وہ کیڑا جوام ما نے طلب فرما یا تھا باوجود تلاش کے نہ مل سکا جس نے کہا، پھراس میں دونے کی کیا بات ہے ، امام علیات یام سے جا کرمعذرت کرلو۔

احمد ام مسلات ام کی خدمت بی گیاا در فرا استا ابوا با براگیا اس کی زبان پر در ود مقایمی نے وجد دریافت کی تو کہا۔ جب بیس ام عکم کے خدمت بیں پہونجا تو میں نے دیکھاکہ وہ کی اام ملکے زیر قدم بچھا ابوا ہے اور آپ اس پر نماز بڑھو دہ ہیں ۔ ہم نے چندر وزا وروہاں قیام کیا ، بھر احمد فی کے دہنے والے دو بزرگوں کو سی کرام ملائے ام کی خدمت بی بہونجا اور کہا کہ مولا ! آپ پر اور آپ کے آبار واجداد ملیبین وطا برن پر براروں بار درود و سلام ہو۔ اب میں آپ سے اجازت جا ہتا ہوں اگر جبی فراق اور مرائی نا قابل برداشت سے مگر میری دعاء سے کہ خدا و نرعالم مجرآب کی زیارت جو گرائی نا قابل برداشت سے مگر میری دعاء سے کہ خدا و نرعالم مجرآب کی زیارت

حضرت جبرئيل نے بعد تحف درود وسلام منجان رہ جبیل یہ ارشاد فرمایا کہ مالک کون و مکان نے آپ سے استفساد فرمایا ہے کہ کیا آپ کو بر منظور ہیں۔ جناب رسولِ خدا نے سب حا مزین کورخصت فرمایا اور عضرت علی ابن ابیطالب علی سے لام کولینے قرب بُلایا اور مامہ خداوندی تلاوت فرمایا اور حضرت جبرئیل سے فرمایا کہ بندے کولینے مالک کاحکم دل وجان سے قبول ہے اس کی لاہ میں جو تکالیف مجھے یا میرے البیت کوبردات کونی قبول ہے اس کی لاہ میں جو تکالیف مجھے کہ خوشی انجام دیں گے۔

تفرت جرنيل وخصت بوك - الخفرت في ابن لخت مرفاطم اوربايرة ولحسنين كوطلب فروايا - نامهٔ خداوندي بره كرسنايا حفري على ے سوال کیا۔ کیوں اے الوتراب! برتام شرائد ومصائب برداشت کرد کے ؟ دشمنوں کے مظالم برہمایت خاموشی سے صبر کرنا ہوگا ،حق تلنی پرت کوہ شكايت مركى العلى الرمهاري لي مبارك ون سيخفاب بوتواف نہ کرنا حفرت علی نے فرمایا 'اے اللہ کے رسول برق اجب بہرسے باتیں آب كوننظور بي تومين مجى يقينًا آب كافرما نردادغلام بول انتاء التراكب مجے صابرین میں سے پائیں گے۔ بھر آپ اپنی پارہ جگر فاطر زئراک طرف متوقة ہوے اور فرمایا 'اے فاطر کیا یرمب مصاب مبروسکرسے برداشت کرو كى ؟ الملك عضب كى جائے كى، ياب المت منبدم موكا يحسن كى شہادت ہوگ ۔ علاوہ ازی علی برجومصائب گذری گے وہ تھی سب تم پی آ تھوں سے دیجوگ - رسول خدم کی اطاعت گذار اور فرا نبردارسی صدیقهٔ طایره نے فوایا بابا إحب آي كويرس كجيمنظور ب توآي كى بيلى كوهي فوشنودي خالق یں سب کچینبول ہے۔ مگر بابا! برتوارشادفر ائیے کہ آب نے میرے بیٹے

هین کے واسط کیا بڑھا تھا ، کیا ایک میم نازک پرا کیزار نوسو کیاس زخم ، تین روزی مورک میوکے پیاس ، آنکوں کے سامنے دوستوں ، عزیزوں اور اولاد بکر چھ مہینہ کے بیخے علی اهنوکی شہادت ۔ یہ سب میرے بعد ہوگا ۔ بابا اکیا الوالس ایپ کی موجود کی میں مہوگا ۔ بابا اکو الیا الوالس کی موجود کی میں ایسا ہوگا ، فرایا ، نہیں بٹی علی بھی نہ ہوں گے ۔ بابا الوکیا میں موجود ہوں گی ، قرایا ، نہیں ، تم بھی نہ ہوگی ۔ فاطر نہرانے برسنا اورش کھا کہ گر بڑی ۔ جناب رسول خدام فی کوسنجالا اور فرایا ، اس می اکیا مکم خداکے سامنے مرتب میں کرتمیں ۔ ؟

طامرہ نے جواب دیا ، بابا ، اس خال و مالک کے سامنے فاطمہ کی کیا جواب دیا ، بابا ، اس خال و مالک کے سامنے فاطمہ کی کیا مجال کے مام کے دول کرسے ۔ گر بابا ، میں نے پنے اس بیتے کوچکیاں ہیں ہیں کر طبی سے بہترین فرماسکتے کرمین کر طبی سے بہترین فرماسکتے کرمین کی اس مصیبت کوٹمالدے ؟ مجھے ڈرہے کہ میرا ناز پروردہ بجیران مصائب کوکس طرح برداشت کرے گا ؟

حناب رسول خدام نے ارشاد فرایا 'میٹی افدا سے سی کیا کہوں ؟ اگر می اسمان کی طون ہا تھ اکھا کرظا لموں کے لیے بدد عاکر دو 'قدر در نے دہن پر ایک مجھی جاندار باقی ندر ہے ۔ گربٹی اعلی مقام اور مرتبہ تیرے اس بیٹے کو اس امتحان پیز عصر سے امتحان پیز عصر کا اور دین حقہ کی بقا بھی اس امتحان پیز عصر سے الے بیٹی تیرے دونوں بیٹے حسن وسین سردادان جوانان جنت بنائے جائینگ تو خالون جنت بنائے جائینگ تو خالون جنت بنائے جائینگ جنت اور شغیع دوز محشر ہوگا۔

جَابُ فاطِّهُ زمرا في ارشاد فرمايا 'الجهابابا' الردين كواس شهادت

کی ضرورت ہے تو محض نظور ہے ، گرمیرے بچے سے بھی وعدہ لے لیجیے ، کیؤکم اس کی رضامندی بھی ضروری ہے ۔ جہا کہ الشرکے رسول نے نواسے کو بلایا اغوش رسالت کی گری پہونچائی اور فرما یا ، اے بیٹا صیب نی پیجورب کچھ من جانب الشریمات واسطے طے پایا ہے کیا تم اس جان کا ہ استحان کے لیے تیار مو ؟ بیٹا اسی استحان براستہ کے دین کی بقا کا انحصار بھی ہے ۔

حسین مسکرائے اور فر مایا ' ناناجان ! مجھے نہ لوچھے ' بلکرجب سرزین کربلاپرز رخیخ والم میرا گلاموگا اور زبان پیٹ کر فداموگا لوا پ خود ہی سُن لیں گے اور جین کے صبر کا منظامرہ طاحظ فر مالیں گئے۔

جناب رسولي خدام دنياسے رخصت ہوئے۔ وہ نام حفرت علي ابن ابیطالی کے پاس رہا۔ بنت رسول نےظالموں کےظلم بردانشت کرتے ہوئے دودهائ ماه کے بعدی اس دنیاسے کوچ فرمایا۔آپ کے بعد مفرت علیٰ کے سر مبارك برابن مج ك زمر آلود نلوار كلى ـ اورات في فرمايا " رب كعب كقيمي كاميا ہوگیا " اپاوعدہ میں نے پوراکیا۔ ابتک فارع خیبر کھا آج ساقی کوٹر بنگیا۔ ابوہ نامیرے پاس ہے اورمیرے بعدیہ نامدائمہ کے پاس ہوتاہوا رموالخِذا كة خرى وصى باربوي امام صاحب الزّان كي باس بوكا ـ سرامام اس نامه كى برایات کے مطابق اپنے اپنے فرانفن منصبی کو انجام دے کر رخصت ہوں کے مگر آخرى جالشين رسول مجن كوخلاوندعالم عمرطويل اورزمانه عرلين ديكريهوقع والم كرے كاكر دكھو! يجنى بون اور كراه قوم راه راست براق سے يا تہيں جب إيناحكامات كنافر مانى ديجه كااور حجت تمام بوجائ كى توحكم بوكاكه رسول اورا ہبیت رسول کا انتقام لیاجائے۔ نبریکچھ زمانہ رجعت بی ہوگاجس برمزنیعه کاعقیده رکھنا فروری ہے۔ یہ بات بھی ذہان بین کرلینی چاہیے کہ

ان ذوات مقرسہ کے یہ امتخانات اس پیے نہیں تھے کہ خداد ندعالم ان حفرات کے درجات دوجا فی اورا یمانی کو جانج ناچا ہتا تھا ایسا بنیں تھا وہ عالم ابنیب تو پہلے ہی سے ان کے ایمانی درجات سے باخبراور واقت تھا۔ یہ تمام استخانات صرف اس غرض سے ہوئے تھے کہ دنیا والے اگر یہ ہیں کہت بن میں بی الیسی کوئسی خاص بات تھی کہ اُن کو جنت کی سرواری مل گئی ، قدال صاحب کومسردا یہ جنت کیوں نہیں ہے۔

جواب خین خدمت گاریم کہرستے ہیں کہ میں شہادت شی کی جائے توہم اُن کو کچوم تبدد سے سکیں ۔اصل ہی جنت کی سرداری یااسی قسم کے دیگرمرات کا تعلق عرف اللہ رتعالیٰ کی ذات سے ہے وہ جس کو جی چاہے نوازے۔ بقوے سے

این سعادت بزور بازوندیت که تانه بخشد خدائ بخشنده با جاب فالمه زم رامی کوفاتون چنان کیون کهاجا تا ب یا حفرت علی کوساقی کوز کیون کهاجا تاب ؟

جواب میں صرف بہی کہا جا سکتاہے کہ: ۔
قسرت کیا ہرائی کوقسام ادل نے ، جو خص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا
حضرت امام جعز صادق علیات بام سے روایت ہے کہ خداو بنوعالم
کی جانب سے جبر نیول امین حباب رسول خداصلی الندعلیہ واکہ وسلم کی خد
میں ایک نامیس کہ نازل ہوئے جس میں حباب رسول خدام سے ایک رمت ا
اوصیا یہ رسول اُنم کی طاہر من کے فوائض مندرج سے آ نحفرت نے اُس نامے
کو کھولا اور پہر سا اور جبر نیول سے فرایا کہ مجھے لینے خالت کا حکم ہے کم وکا ست
منظور سے بھر حضرت امیر المونین نے اپنی مہر کا حقد کھولا اور پڑھا 'جوفر الفقی نھی

اس دارفانی سے کوچ فرمایا۔ خالون جنت نے اپنے فرائض پرعمل کیا جفرت امام حن ٹے اپنی ہم کا حقہ بڑھا اس پرعمل کیا اوراس جہانِ فائی سے وات وائن سے وات فرائن پرعمل کیا اوراس جہانِ فائی سے وات فرمائی حفرت امام حن ٹے اپنی ہم کا حقہ بڑھا 'اس پرعمل کیا اوراس جہانِ فائی سے وات فرمائی کور خفرت امام حمد میا فرشنے کھی اپنے بے فرائن امی کور خفرت میں اسی طرح حفرت میں اسی اسی میں مجمعی فرشنے کھی اپنے بینے فرائن امنی میں اس میں مجمعی فرشنے کھی اپنے بینے فرائن اس با میں کر دما ہوں اور دین کھے گئی میں ہے میں مجمعی خدا ہوں ۔اس کے اس بے میں مجمعی خدانے فوف ومرائس اس برعمل کر دما ہوں اور دین کھے گئی ہوئے گا اور دہ 'جو نزائر ارتباک معصوری علیم الشمام بر ہوئے ہیں 'انتھام لیں گے۔ اور دہ 'جو نزائر ارتباک معصوری علیم الشمام بر ہوئے ہیں 'انتھام لیں گے۔ اور دہ 'جو نزائر ارتباک معصوری علیم الشمام بر ہوئے ہیں 'انتھام لیں گے۔

(تنويردوم)

عصمت امام

مزمب حقد معفریه کااس پرایمان ہے کہ:
ام اقل عمر سے آخر عمر تک ہرگناہ صغیرہ اورکبیرہ سے پاک منزہ اور معصوم
ہو۔ مگروہ لوگ جویہ کہتے ہیں کہ امامت کے لیے عصمت خروری بہیں۔ اس کے
عرف یہ وجہ ہے کہ اگر وہ عصمت کو ضروری مان لیں توان کے مذہب کے
تام عمارت ہی منہدم ہوجا تے گئے ہیں لیے کہ وہاں تو وہ امام مان لیے گئے
ہیں جو برسوں حالت کفریس زندگیاں گذار جیکے ہیں ۔ حالانکہ ہر عقل سلیم رکھنے والا

جانتا ہے کہ الیہ اسخف صب پردین کی اصلاح کادار دمدر ہوائس کو ہرگناہ سے باکھونا

چاہیے ورد اس کی المت سے وہ فائدہ جوایک سبخ اورصادق امام سے ہور کتا

ہم ہر گرظہور بنریز ہوگا۔ بلکہ اس کے غلط فتاوی سے دین و دنیا کے اُمور ہیں۔

مفاسیوظیم کے پیرا ہونے کا امکان ہے اوراگریہ دیچھ کم کر ہی پخص المورد بنی اور

دنیا وی میں غلط فتوے دے رہا ہے برطوف کر دیاجائے تو بائی نزاع اور

فنادات کا اس سے بھی زیادہ خطرہ ہے اوراس خطرے کے مینی نظرا گرفاموشی افتدات کا اس سے بی ذیادہ خطرہ ہے اوراس خطرے کے مینی نظرا گرفاموشی افتداری جائے تو بھی ذیادہ خطرہ ہے اوراس خطرے کے مینی نظرا گرفاموشی افتداری جائے تو بھی دیا و فاجر تک بھی بی خیادیا۔ حالانکہ خدانے اولوالام کی اطاب کو دیج معصوم کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔

کا حکم دیج معصوم کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔

جنائج علافخ الدین رازی نے تفسیری کھا ہے کہ اولوالام سے مراد معصوم ہے کیونکہ اس میں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اورا یک السخص کی اطاعت جو محرا میں ہے خداوند عالم السخص کی اطاعت کا حکم ہر کرنہیں دے مکتاجو خود گنا ہم گارا ور دوسروں کو بُرائیوں سے منع کرے الشر تعالیٰ نے جناب ابراہیم سے خطاب کرتے ہوئے اس مشلہ کو واضح فر ما دیا ہے گہ لا بنال عدف ی النظا لمین یہ (جو تی ہے تی) النظا لمین کی فرست میں داخل ہو گیا۔ لہٰ ذاصادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور میں ہو گئے گا " اور جو شخص ایک دن بھی کا فر رہ ہو وہ ظالمین کی فہرست میں داخل ہو گیا۔ لہٰ ذاصادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور میں ہو کہ کہ مادی کو امام سلیم کرو اور میں ہو کہ کہ صادق ہما دارا مام ہے۔ اور حقیقی صادق کو امام سلیم کرو اور میں ہو کہ کہ صادق ہما دارا مام ہے۔

مبابله ندکرو ورمة زمین پرایک نصرائی بھی باقی ندسه گا۔ دنبزا وہ سب لوگ جناب رسول خدام کی خدمت ہیں عاظم ہو کے اور عض کیا ہم آپ سے مباہر نہیں کرنا چاہتے۔

ا بی سے باہم بیت و ایا اگر مباہلے ہیں کرنا چاہتے تومسلمان ہوجاؤ۔ انحوں نے مسلمان ہونے سے بھی از کارکیا۔

أتخفرت نے فرمایا ا تمادہ جنگ بوجاؤ۔

اُمنوں نے کہا ، ہم یں جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے سے چاہتے ہی اہذا اس شرط میں مہرسال دو ہزار سے ماہ صفریں اور ایک ہزار عقے ماہ رجب میں تبین نفیس زرہی ہرسال دیا کریں گے۔ رسول خدا صف بعد صلح ان سے فرمایا کہ اگرتم لوگ نے نہ کرتے اور مباہلہ پر رضا مند ہوجاتے تو تم میں سے ایک فردھی یاتی نہ رہتا ، حتیٰ کہ وہ طائر جو اس صحرایں درخوں ہمیں اورقوم

نصاری ایک سال کے اندرسی فتم بوجا تی۔

## تنويرسويم

أيزنطهي

روایات عوام وخواص بین به تواتزمرقوم سے که آیهٔ تطهیب البیت رسول کی شان میں نازل ہوئی ہے جو کم آلِ عبا ہیں اورین احدیث سے آیۂ تطہیب رکے مصدات تام انگی طاہرین ہیں۔

صاحب کشاف نے باوجودمنع سی ہوئے گے قق مباہدی ذکر کیا ہے کہ جب رسولِ خلاف نے نصاری نجران کو مباہدی دعوت دی تو انخوں نے جو جہلت چاہی اور تنہائی ہیں لینے سردادعا قب سے جو بڑا صائب دائے مقامشورہ لیا کہ بہی کیا کرنا چاہیے ؟ عاقب نے کہا والٹر مخری پیر بی ادر حق کو انھوں تحصارے سامنے بیش کردیا ہے اور جو تو کسی پی پیرسے مباہد کرتھ ہے وہ ہلاک ہوجاتی ہے ۔ اگر تم نے الن سے مباہد کردیا ہے اور مالک ہوجاتی کے ۔ اگر تم نے الن سے مباہد کردیا ہو کہ کردو۔ تم کے دین کو محفوظ در کھنا چاہتے ہو تو مباہد نہ کردی بلک می کردو۔

حبيج بوئ قورسول فراعمبا بلرك الاده سدوانه موت و قو آپ كي آفوش مبادك بين سخ دائين جانب أنگل بلرك بور حري تع الوربي ليت فاطم و على تقد اس طرح آپ ميران مبا بلرين تشرلف لائ اورآب نے جاروں صادفين سے فر ما يا كم جب س اس قوم كے ليے بدد على كروں لوتم سب آبين كہذا و مرى جانب اسقف نجران نے جب بين ظرد كي حالا ابنى قوم سے كہا كم دو رضا دى امين لينے سامنے اور مرم حابل الين مورتين دي قوم سے كہا كم دو رضا رئي آور بہا را ابنى جگر سے مرف جائے ۔ ان سے مركز مركز و دي حدم ابوں كم اگر برد كا الري تو بہا را ابنى جگر سے مرف جائے ۔ ان سے مركز مركز الى مورتين دي حدم ابوں كم اگر برد كا الى مورتين دي حدم ابوں كم اگر برد كو بہا را ابنى جگر سے مرف جائے ۔ ان سے مركز مركز دي ان سے مركز مركز دي مورتين مورتين مورتين مورتين الى مورتين مورت

كياس آئ كابل بتي سيسيرون ؟

آئ فارشاد فرمایا ، نہیں ، تم میری زوج ہو ، تضاری عاقبت بخیرے إسى تنم كے مضاين اكثر كتب المي سنّت ميں مرقوم ہيں۔ يہاں رض سے مراد صرف کناه نبی ب بلکہ رسم کی برائی عیب اوربدی سے تطبیر مراد ہے اور يرالله تفال كاحتى وعده مع وغلط نهيس موسكما ولهذاب ذوات مقدسه حبوط بعى نہیں اول سکتے اور میثابت ہے کہ ہرایک امام نے دعولتے امامت کیاہے۔ المنا ماننا برے گاکہان کا دعوی صحیح اور ستیا تھا۔

# (تنویرچهارم)

فضائلِ اہلِ بربت اظہار ابن بابویہ نے بسندِ معترصرت امام محدياة علاكت ام سے روایت كى ہے كم حضرت رسول فداع نے ارشاد فرمایا كر" ميرے المي بيت كے مجتب اورميرى مجتب سات مواقع پر

(١) لوقت موت ، (٢) قرمي ، (٣) لوقت مبعث (٨) لوقت نامُ اعمال (۵) بوقت حساب (۲) بوقت ميزان (۷) بوقت مراط-حارث بمرانی کابیان ہے کہ ایک روزمیں حفرت امیر المونین کیخدمت ين ما ضربوا -آب في سوال كيا الع مارث إيبال كيدة نابوا؟ مين نے وض كيا ، مولاكا اختياق زيارت مجھياں لايا ہے۔

ان ہی حفرات کومیا ہدیں کیوں ہمراہ لے گئے۔؟ اس کی وجہ یعنی کرانسان الیے يرخطرموقع يراية اعزاءا درا ولادكؤجوجان سيجى زماده عزيز بول ليجاناليند تنبي كرتا اليكن أخفر كواين صداقت كالقين تقااور يحفزات عبى أيئه مركور كعمطابق باك وياكبزه اورصادق تق اس لية آب مرف أن كوسى الينهراه

مالك جوامسنّت كا ام بي ابن كتاب موطا مي الكفة بي كه: "جب آية تطبير نازل بوفى توجناب رسول فداء تقريبًا جه مسيخ تك جب مجى خارص كے بلے تشرلف ليجاتے تھے توبيعے ، دروازه فاطم يرية والإلندفرماتي عفى الصلاة بأاهال البيت اتَّمَا يُرِدُنُ اللَّهُ لِيُ أَهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ الْفُلُ الْبَيْتِ وَيُطَّقِيَ كُمُ لِنَّطُ هِيْرًا \_ "

صبح ابی داؤدنے بھی بالکل میں الکھاہے۔ الس اور سیح بخاری جدرهام میخ سلم میح الوداؤر وغیره نے حفرت عائشہ سے بھی روایت کی م اور ياسلم جدرهام مي باب ففائل المرارونين مي سعدوقاص في دوايت ك ب كروب آير سايله نازل موى قررسول خدام فعلى دفاطر وسن وسين كو مُلِایا اوران کوانی عیا میں داخل فرمالیا اور الله تعالی سے فرمایا ، برمیرے البیت ہیں " اور الوداؤد نے اپنی سے میں اُم سلمے سے روایت کی ہے کہ آیہ تطبیریہ كمرس نازل موئى محى أس وقت عبا بين على ، فاطمة ، حسن حسين عقر اورميس دروازے بیٹی تھی کہ رسول خرام نے دُعا رف رمانی ، خداوندا! میمیرے ا بل بیت بن ان سے برقسم کی برائی (رحب) اور گناه کودور رکھنا اور ماک و باكيزه ركه حوياك وباكيزه ركف كاحق ب- مين أكر برهي اوركها يارسول اللها

روزِ وَیارت دوست رکھے گا اورائس دن اُس کوکوئی خوت منہوگا۔ ہنقول ہے کتاب بصائر الدرجات میں حفرت امام حفرضادق علالت الم منقول ہے کہ جناب رسالت مآب منے ارشاد فرمایا 'اے علی'! میں نے اپنے اُمّت کے سرحمی لے بڑے کو عالم ارواج میں دیکھا 'محمیں اور تحصار سے شیعول کو دیکھا'اُن کے لیے دُعاری۔

مناب المرالمونيين في عرض كيا، يا رسول الله المجهوف فأنل شيعول

و حفرت آمام رضاعلی کے امرائی ہے جناب رسول فدام کا کہ جناب رسول فدام کا کہ جوعلی کو دوست رکھے گااس کو روز قیامت بیم بروں کے دوج میں جگہ ملے گا اور جوعلی کورشن رکھے گا وہ روز قیامت بیمودی محشور ہوگا اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہماری حبّت کا سوال ہوگا۔''

ت حضرت امام محر بافر علیات با مفر مایا کم آسمان پرشتر قسم کے ملائکہ میں اوراک کی تقسم تعداد میں روئے زمین کے اسانوں سے زیادہ ہے اور مرز شد ہاری ولایت کا ماننے والاہے۔

وایت کے ہیں کہیں ارحمہ نے جناب میٹم تمادسے روایت کے ہیں ایک شب جناب امیرالمونین کی خدمت میں تقا ایٹ نے فرما یا کنہیں ہے کوئی

• آپ نے ارشاد فرمایا 'اے حارث اکیاتم مجھے دوست رکھتے ہو؟ • میں نے عرض کیا ، بینک ۔

آپ نے ارشاد فرایا 'اے حارث! جب تمحاری جانتی کا وقت ہوگا توتم مجھے اپنے پاس دیجھو گے کہ میں اپنے دوستوں کو جام کوٹر دے رہا ہوں گا' اور دسسنوں کو دور کررہا ہوں گا توقم یہ دیجھ کروش ہوگے اور جب دیجھو گے کہ میں مراط سے گذر رہا ہوں اور لوائے حمد میرے پاس ہے توتم اور بھی خوش ہوگے انشا مراستہ تعالیٰ ۔

و الوحزة شالی نے حفرت ام محسمد با قعالی الم سے روایت کی بی کوفر وایا جاب رسول مقبول ع نے اے علی انتخصاری محبت جس دل میں ہوگ اگراس کا ایک قدم مراط سے ہے جائے گاتو دوسرے قدم بروہ ثابت قدم ہوگا حتیٰ کہ خدا و ندیا لم اُس کو داخل جنت فرمائے گا۔

م حضرت امام حفر صادق عليك الم في ارشاد فرماياكه: " مم ابل بيت ك مجت كنامون كواس طرح دوركرديتي بحس طرح تنزموا تيون كو . " تنزموا تيون كو . "

حضرت امام رضاعلی تست کارشاد ہے کہ ' انفری نے ارتاد فرمایا کم چارتسم کے لوگوں کی شفاعت میں بروز قبامت کروں گا' اگر چراک کے کناہ زمین والوں کے برابر ہوں گے ۔ (۱) جس نے دل سے میرے اہل بیٹ کی مرد کی ہوگی (۲) جس نے حالت اضطراب میں اُن کی استعانت کی ہوگ ۔ دسی بر نے دل وزیان سے اُن کو دوست رکھا ہوگا (س) جس نے میرے اہل بیت فرر کے دور کرنے کی کوشش کی ہوگ ۔ نیز ان ہی حفرت نے فرمایا کہ ارشادگا ای قدر سے جناب رسولِ خدام کا کہ " عبس نے میرے اہل بیٹ کوروست رکھا اُس کو ضرا

بندہ جس برج کو فدار حمت نه نازل فرما تا ہو گردہ جس کے دل میں ہماری عبت ہو،
اور نہیں ہے کوئی بندہ جس بر خواعذاب نه نازل فرما ہو گردہ جس کے دل میں ہما دی
دست منی ہو میں جب جس کرتا ہوں تو اس تصوریں کہ خدا میرے دوستوں سے
خوشنو دہ خوش ہوتا ہوں ۔ اور وائے ہو ہمارے دشمنوں پر کہ جب وہ برنجت
می کرتے ہیں تو عذاب الہی اُن کو حبتہ کی خبر دیتا ہے ۔ اور ہماری محبت اور دشمنی
ایک دل میں جم نہیں ہو کتی ہے ۔ جو ہمیں دوست دکھنا چا ہتا ہے اس کو
جاسے کہ ہم سے اپنی دوستی کو بالکل خالص کر ہے جس طرح سونے کو کھوٹ سے
خالص کیا جاتا ہے ۔

ہم ہیں برگزیدگانِ خدا' ہمارے فرزند' فرزند سنجیر ہیں،ہم ہیں وصی داوصیام' ہم ہیں یاوران خدا و رسول۔ جوہم سے جنگ کرے وہ گروہ سنیاطیس سے جوشخص جاہے کہ بیمعلوم کرے کہ وہ ہم سے مجت کرتاہے یا نہیں تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل ہے ہمارے دیشنوں کے محبت تو نہیں ہے۔ اگرہے تو وہ ہرگز ہما دادوست نہیں ہے اور خدا اوراس کے فرشنے الیسے کا فرکے دشمت ہے۔''

و حفرت امیرالمونین علیست ام نے ابی عبدالتہ حبرل سے فرمایاکہ اللہ محصی بتلاؤں اُس بیکی کوجس کو وجہ سے روز قیامت کوئی خون نہ ہوگا، اوراس گناہ کوجس کی وجہ سے خرااس کوجہتم میں منھ کے بلی ڈال دے گا۔"
اوراس گناہ کوجس کی وجہ سے خرااس کوجہتم میں منھ کے بلی ڈال دے گا۔"
میں نے عض کیا ارشاد فرمانیے ؟

• آب نے ارشاد فرمایا "وہ نیکے ہماری محبت ہے ادروہ گناہ ہماری محبت ہے ادروہ گناہ ہماری محبت ہے ادروہ گناہ

ے سلمان سے دوایت ہے کہایک روز ہم خدمت رسول خرام میں

علاجے عود وصف ہے۔ کتبِ ویفنی میں مرقوم ہے کہ جناب رسولِ خداع نے فرمایا 'اگرلوگ ولایت علی پر شفق ہوجاتے تو خداوند عالم جنتم کو ہر گز مبدا نہ فرماتا ۔"

و انس سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صنے ارشاد فرما یا کہ دو خداونر عالم روز قبامت ایک جماعت کومبعوث فرمائے گاجن کا چہرہ فررانی ہوگا، نوری کرسیوں پرطوہ افروز ہوں گے، نورانی لباس زیب تن ہوگا، سایڈع ش پر شکن ہوں گے، نیڈ بروں کے مالانکہ وہ خور پیغیر نہوں گے ، نشہداء کے ہم سربوں گے ، حالانکہ وہ شہداء نہ ہوں گے بیجر آپنے ارشاد فرما یا کہ وہ ان کے رحفرت علی کے سربر اپنا دست مبارک رکھا ) شیعہ ہوں گے۔ کہ وہ ان کے رحفرت ملی کے سربر اپنا دست مبارک رکھا ) شیعہ ہوں گے۔ حضرت رسالت آب نے حضرت امام علی رضاعالی سے روایت کی ہے حضرت رسالت آب نے حضرت علی سے ارشاد فرما یا کہ جب خداونر عالم قیامت کے روز حساب و کتا ہے ہو کا مارغ ہو کر کلیہ حِبّت اور جبتم مجھے عطافہ مادے گا

ښي سوکتي وه ماليس سوكرجان لگا تو آپ نے مجم سے فرمايا الے علىٰ الم نے اس بور سے كو پېچا ناد ؟

سي فيون كيا ، جيني .

أخفرت نے فرمایا ، پیلعون شیطان سے -

کین کومین تیزی سے اُس کی طرف بیکا اور برطور اُس جَی خدا کا گلا برط کرز مین پردے مارا۔ وہ چِلا یا کہ لے ابوالحس اِ مجھے خدانے قیامت تک دہلت دی ہے خدا کا داسطہ مجھے نہ مارئیے میس آپ کا دوست ہوں اور جو بھی آپ کا دشتن ہے اُس کے باپ کے ساتھ اس کی ماں سے ہم بستری کے موقع پریس بھی شر کے رہتا ہوں تاکہ وہ حرام زادہ ہوجائے ، حلال زادہ نہ رہے رکیونکہ ولد الزنا اور حرام زادہ ہی آپ کا دشتن ہوتا ہے ) بیٹن کر مجھے بسیاختہ سنسی آگئ اور

میں نے اُس کو چھوٹر دیا۔ صلی ن قرصے کر دانیاں قرصے روایت ہے کہ ایک روز سشیطان کچھالیسے لوگوں کی طرف سے گذرا جوامیر المونین حضرت علی علایت لام کی مزمّت کررہے تھے اور اُن کے باس کھ طاہوگیا۔ اُن لوگوں نے پوچھا ، تم کون ہو؟

اس نے کہامیں الومرہ ہوں۔

أخوں نے كہا، تم نے كنا كريم كياكبدر سے بہي -اس نے كہا ، متحالا برا بوتم لين بى آقا ، على ابن طالب كو براكبرة ، امخوں نے كہاكہ وہ مجارے آقا كيسے بہيں ؟

اس نے کہا 'کہتم ار معولا' رسول فرائے ارشاد کے مطابق کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ روہ متھارے مولا اس طرح ہیں۔) اُن کی درستی فداکی درستی ہے اُن کی شہنی فداسے دشمنی ہے۔ اور اے علی ! وہ کلیرجنت وجہم میں تھادے سپر دکر دوں گااورکہوں
گانا ساقی کوٹر اجس کوتم چاہوجنت میں داخل کر داور جس کو جاہوجہم ہیں۔

ہوں گا دو رایک منر رکھاجائے گاجس ہر جنا یا میرالمونین بحکم فرا دونق افروز ہوں کے روز ایک منر رکھاجائے گاجس ہر جنا یا میرالمونین بحکم فرا دونق افروز ہوں گا دائیں جانب ہوگاا ورایک بائیں جانب ۔
دائیں جانب کا فرت ندا کرے گا کہ یہ امیرالمونین علی ابن ابی طالب ہیں ، جس کوچاہیں گے داخل بہشت فر مائیں گے۔ بائیں جانب کا فرشتہ ندا دلیگا یہ امیرالمونین ہیں جب کو چاہیں گے جہم میں داخل فر مائیں گے۔ "

ے عبدالترین سرسے روایت ہے کہ حفرت رسول مقبول سے حفرت علی سے ارشاد فسر مایا کہ جب قیامت ہوگی تو لے علی اہم ایک نوا کے كھوڑے برسوار ہوگے، تمارے سربر لوركا تان ہوكاجس كى روشنى ديكھنے والول كالتحول كوخيره كردك، بعرضائ بزرگ وبرترك نداآے كى الے مير حبيت ( محرمصطف ) كفليل إتم كمان بو؟ اعلى اتم كموك لبيك يارب العالمين إ بجرخداوندعالم ارشاد فرمائ كا العلي إتم سي قسيم جنّت و دورخ بو آن جس كوچا بوجنت مين داخل كردوا ورجيے چابوجبتم مي بھيرد-و حفرت اه معلى رضاعللي الم عنقول م كرجنا ليمرالمونين نے ارشادن۔مایاکہ ایک روزمم کعیہ کے قریب جاب رسول مقبول می فد مِن بيع بوت تھے کم ایک بیرم دخمیرہ کم ایک بی عصابے ہوئے اسر پر سرخ لولي،جم براون كرة يهي بواع مقاعبابرسالت مكى فدرت ين حافز بواادركها الترك رسول إدعا رفر ماني كم خدا محي فش دے جناب رسولِ خداع نے اُس سے فر مایا ، یہ توقع تیری غلط ہے اب تیری یہ اُمیدلوری گیاہے اوراس خص کواس کا تواب اس قدر ملاہے کہ اگر تمام اہل آسمان وزین پروہ قسیم کیا جائے تواک کے تمام گناہ معان ہوجائیں اوربہشت ان پرواجب بروہ سے کے اس کے تمام گناہ معان ہوجائیں اوربہشت ان پرواجب بوجائے ۔

صحابے اس سے پوچھا، آج تونے کیاایسا کام کیا ہے سی کی جزار

س قدر کھے لی ہے؟

اص نے کہا میں ایک ضروری کام کے لیے گھرسے بلاتھا۔ راہ میں سوچاکہ جے دیر سوگئی ہے اب شایروہ کام انجام مذدے سکوں تومعًا خیال بیدا ہوا کہ کیوں نہ کوئی نیک کام کروں۔ لہذا حض علی ابن ابی طالب کے چہڑہ اقدس کی زیادت کرکے آرما ہوں کیونکہ حضور کی صریف ہے کہ علی ابن ابی طالب کے چہرہ بیرد

پرلطرزناعبادت ہے۔ آنحفری نے ارشاد فرمایا، بیشک، واللہ عبادت ہے۔ استخص تو مال دنیا کے مامل کرنے کے لیے گوسے چلاا درعلی این ابی طالب کے چبرے پر نظر کرنے کوعبادت سجھ کر مخطوص قلب علی کی زیارت کی معلوم ہے کہ تجھے کتنی دولت حاصل ہوئی ؟ اگر تمام دنیا خالص سونا بن جائے اوراس کو راہِ خوایی خرچ کر دیا جائے تواس کا اتنا توا بنہیں ہوگا جتنا چبرہ علی ابن ابی طالب پرنظر کرنے کا تواب حاصل ہوتا ہے۔ ، اُعفوں نے کہا اکیا آواک کے شیعوں میں سے ؟

. مشیطان نے کہا۔ نہیں ،لیکن میں علی کودوست رکھتا ہوں اورجواُن کا دستمن ہے اُس کے فرزندیں، میں می شریک ہوں ۔

• المفول في كما الم الومره إعلى كى كوتى فضيلت بيان كرسكتا ب

مشیطان نے کہا اے گروہ گراباں اہم خارج ازدین ہوگئے ہوسنو!
مصوف رہا ہو ہرارسال تک عبادت اللی ہیں مصوف رہا ہوں ہرارسال تک عبادت اللی ہیں مصوف رہا ہوں کو خلاک کردیا توہیں تنہا رہ گیا میں نے اللہ سے اپنی تنہا کی شکا ہت کی ۔ اُس کریم نے مجھے اسمان پراکھالیا اوروہاں میں بارہ ہزارسال تک ملائکہ کے ساتھ اللہ تو اللہ عبادت کرتا رہا۔ ایک روز میں یا دِاللی میں محومقاکہ ایک نورک عجیب وغرب شعاع میری طرف سے گذری و شعر یا دِاللی میں محدے میں گرگئے اور ہی جیبل القدین غیر کا اور کہنے گئے یہ نورکسی جیبل القدین غیر کا عقاد رب العرب کی جانب سے آواذ آئی ۔ اے میرے فرشتو! یہ نور تو میرے کے جانب سے آواذ آئی ۔ اے میرے فرشتو! یہ نور تو میرے

ولی علی ابن ابی طالب کاہے۔

ابوہری و سے منقول ہے کہ ایک خص جناب رسالت ما بہ کی خدمت میں آیا اورا کس نے بیان کیا کہ ایک خریب آدمی چین گیا تھا، وہاں سے اسقدر جلد مالدار ہو کہ والیس آیا کہ لوگ اس کی دولت میرشک کرنے لگے۔ حض تعمی المرتبت نے فرمایا ، کیا یہ فانی دولت بھی قابل رشک ہے ؟ وہ دولت جو قابل رشک ہے جس پر طاکم آسسان بھی رشک کرتے ہی وہ ، وہ ہے ب کو یہ سامنے والا آدمی مال کرکے آیا ہے۔

ہم نے دیکھا ایک انصاری آیا ، رسول مدائے فرمایا ، استخص نے آج اس قدر کثیر دولت حاصل کی ہے کہ اس کا ایک حصر خزا در عرش اللی میں جے کویا

شخص میری عبادت میں خشک مشک کی طرح لاغ بوجائے اور متحارے البیت کامنکر ہوائس کو ہرگزداخلِ بہشت نظروں گا۔

حضرت امام علی ابن الحیث زین العابرین علایت بام سے دوایت ہے کہ خیاب رسالت آئی نے ارشاد فرما یا جو بندہ روز قیامت شربیغیروں کے برابر اعلیٰ نیک دکھتا ہوا ورسیاری اور اہل بیت کی محبت ندر کھتا ہو، اس کوخد اہر گز داخل بہشت نہ فرمائے گا۔ نیز امام علایت بام میں بہتر چائے ہیں۔ آئی نے مقام زیادہ مقدس ہے؟ اصحاب نے کہا، امام ہی بہتر چائے ہیں۔ آئی نے ارشاد فرمایا کہ بسیدہ کوئی میڈو کر عمر فور کے ارشاد فرمایا کہ بسیدہ کوئی میڈو کر عمر فور کے کہا در ایا کہ بسیدہ کوئی میڈو کر عمر فور کے کہا دیا دے کہا کہ باکا میں بلکہ خرد رسال مجی ہے۔

اوربہ مرود میں الفریقین سے گئیس نے اپنے زمانے کے امام کو مذہر بیجا یا وہ کفری موت مراء " للمذاہر ممان پردساراً مام نہیں بلکہ الم کام خونت واجب ہے۔

## (تنويرششم)

صفات امام کیونکرعوام انتاس احکام دین و دنیا کے متاح ہیں اس لیے صروری سے کہ امام احکام دین و دنیا کا عالم ہو۔ آیات قرآتی محکم ہوں یا متشا بہ ، مجل ہوں یا مفصل ، تاسخ ہوں یا منسوخ ، عام ہوں یا خاص ہرا بک

# (تنويرپنجم) عبادت اورځښاېلېيت

صحت عبادت موقوت ہے اعتقادِ امامت اثنار عشر صلواۃ المرّ علیہم اُئم معصوّی د اورعبادت الغیر مذکورہ بالااعتقاد کے لاحاصل ہے ، بلکہ باعث عذاب وعتاب ہے۔

ابن بالویہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضرت امام حفرصاد ق علات الم خفرصاد ق علات اللہ فی منظم کے لیے بیش ہوگا، تو خاز، روزہ، ذکرہ، اور جے سے پہلے ہماری ولایت کا سوال ہوگا۔ اگر موت کے وقت ہماری ولایت کا افراد واعتقاد رکھتا ہوگا تو خاز و روزہ و زکرہ اور جج بھی قابل قبول ہونگ وریز کوئی عل نیک قبول نہ ہوگا۔

نیزآپ نے ارشاد فرمایا کرجر سُلِ این اسولِ فرام کی فدوت میں نازل ہوئ اور فرمایا کہ خداو نرعالم بعد تحف درود وسلام ارشاد فرماتا ہے کہ سی نے آسمان وزمین کوپیدا کیا ہے اور مقام ابرا ہم کوخلق کیا ہے۔ اگر بندہ مجھے تمام زندگی بلکدا س روزسے جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے ہیں فیامت کے دن تک مقام ابراہیم (درخاذ کیم) میں بیچھ کر مجھے یاد کرے اور اس کے دل میں مجبت علی ابن ابی طالب کی نہ ہواس کومیں سرکے بل جہتم میں فرال دول گا۔

نيرمنقول ب كه خدائ تعالى في دى فرائى اين يول يركدار كوفي

کوجانتا ہو۔ احادیث نبوتی کا ماہر ہوا ور مرعلم میں فاصل اوراکمل ہو۔ صاحب
رائے ہو۔ اشج ع النّاس ہو، تاکہ اعدائے دین پرغالب آسکے اور دنیا کے تام
انسانوں سے لم وعقل میں افضل ہو کیو تکر ترجیح مفضول کی فاصل پڑتھ کم کے
معلم پر، جاہل کی عالم پر جیسے ہے۔ خداوند عالم بھی ہی ارشاد فرماتا ہے ۔
معلم پر، جاہل کی عالم پر جیسے ہے۔ خداوند عالم بھی ہی ارشاد فرماتا ہے ۔
" جو کچھ اوچھنا ہو صاحبان علم سے پوجھو" دمتر می سے
کیوں ہے مختاج ہوایت ہوایت کی طلب

ہا تھے بھیلاتاہے کب کوئی گداکے سامنے چنا بچہ خدا ورزِ عالم نے حفرت آدم کو ملائک برِ فضیلت عرف علم کی وجہ سے عطافر مائی اور سجود ملائک قرار دیا۔ عالموں کے لیے ارشار اللی سے یہ کیا عالم اور جاہل برابرہیں ؟ "

علاده از بي عقل كالقاضلي كرامام ، رمبرا در بادى بو ، مادم رابرد برايت طلب سے عالم ترا دراكمل بونا چاہيے كيونكرامام جانشين رسول اوروضي بغير بوتاہے ۔ اس ليے اس كاكام جي برابت اُمّت كے يہ وي ب جورسول كا ۔ اگرامام كمالي على سے حروم بوكا لوظا برہے كہ اُمّت كاكيا حال بوگا حورسول كا ۔ اگرامام كمالي على سے حروم بوكا لوظا برہے كہ اُمّت كاكيا حال بوگا يہ برمبر گارترين ہو ، رب سے زيادہ عليم ورُدبار يہ بين كہ دا ناترين انسان ہو ، برمبر گارترين ہو ، رب سے زيادہ عليم ورُدبار بو ، شجاعت وسخاوت بين ابنا نائي در كھتا ہو ، سب سے ذيادہ عبادت گذار ہو ۔ جب بيرابولو و خون ہو ( قاعت بروا يا اولى الاب ماس) ۔ بو حب بيرابولو دونوں ہا تھونين بر يك وصاف متو لد موجس طرح سامنے سے در كھتا ہے اسى طرح لي پر برابولو دونوں ہا تھونين بر در كھكا ہو ۔ جب بيرابولو دونوں ہا تھونين بر در كھكا ہو ۔ جب بيرابولو دونوں ہا تھونين بر در كھكا ہم در كھكا ہم دل بو حقيم دار موجني طام خواب بيں ہوں مگر جنيم دل بو حقيم در موجني طام خواب بيں ہوں مگر جنيم دل بو حقيم در موجني طام خواب بيں ہوں مگر جنيم دل بو حقيم در موجني طام خواب بيں ہوں مگر جنيم دل بو حقيم در ہو حقيم در ہو حقيم در موجني طام خواب بيں ہوں مگر جنيم دل بو حقيم در ہو حقيم در سے حقيم در ہو حقيم در

بدار بويستقبل كائمورس مزرايه خواب آگاه بوجائ \_ فرشته اس اس كالم كتابو ، سفاب رسول فدام كى زره ائس كحسبم بيريح آجائ ، اس كي بول وبراز كوكسى نے در دي اس كے معرف سے بہتر خوشبوا مے ، لوگ اپنجاني ا پنے امام برنثار کریں ، مومن پر مال باپ سے زیادہ مہر بال ہو، تواضع اور فروتنی ين سب سے بہتر ہوا لوكوں كومن فيكيوں كاحكم دے خود عى ال يومل كرتا ہوا جن چیزوں سے منع کرے خود عی اجتناب کرتا ہو' اُس کی دُعار اس قدر ستجاب ہوکہ اگر سی کو جائے او فکروے ہوجائے ۔ جناب رسول خراصے تمام اسلح اُس کے پاس ہوں، ذوالفقار کا وہ حامل ہو اُس کے پاس ایک صحیفہ ہو جس براس ے دوستوں اور شمنوں کے نام تحدیم ہوں ، جفر اکبر اور خفر اصغر کا عالم ہو۔ حسمين تام حالات مندرج من - اوصحيفهُ حناب سيده فاطمه زَبراسلام الشر عليها اس كے باس ہو۔ أس كاكونى أستارة مو علم لَدُنى كا مالك ہو۔ و کلینی سے روایت ہے کہ ام محمر باقر علالت بام نے فرمایا کہ امام ى دس علامتين مي \_ باك و باكيزه مختون متولّد مو. جب پيدا موتورولول م تفديين پرركه كرماً وازيلند كلم شهارتين برسه محتلم نه موتام ويشم دل كبعى خوابیده مذبول ، تهجی انگرانی اورجسایی مذلبتا بواسامنے کی طرح لیست مھی دیجھے ، رسول خدام کی زرہ اس کے قدیر بالکل درست آئے ، مل انکم سے کلام حميري نے كتاب قرب الاسناد" يس بسند سي روايت كى ہے

و حمری نے کتاب قرب الاسناد" میں ب ندیجے دوایت کی ہے کہ ابور بھیرنے کہا کہ میں ایک روز خدرتِ امام کوئی کاظم علیات بلام میں حاظر ہوا اور میں نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ الامام کی شناخت کیا ہے؟

اور میں نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ الامام کی شناخت کیا ہے؟

آپ نے ارشاد فر ما یا کہ پہلی شناخت یہ ہے کہ امام کے بیرونزرگوا آخ

مجھ علم کے ہزار باتعلیم فرائے جس کے ہرباب سے ہزار باب مزید جھے پروکشن ہوگئے۔

امام علیات لام نے ارشاد سرمایائے ابو محمد ا میرے پاکس سے۔

میں نے عض کیا ، مولا ! جامعہ کیا چیزہے ؟
ام ملائے لام نے ارشاد نسر مایا ، وہ ایک تسربہ ہے جس کو جناب رسولی مقبول ہوئے کا مستحضرت امرا کمونین نے بقیم خود تر فر مایا جب کو موال وحرام اور مبروہ چیزجس کی اُمت کو خرورت ہے موجود ہے ۔ بجر فر مایا ہمارے پاس مصحف فاطرا ہے اورکسی کو کیا معلوم کرم صحف فاطرا کیا ہے ؟
الوم ترم صحف فاطرا قرآن جید کی ضخامت سے سراگنا ہے بین قرآن مجید کے علاوہ تمام گذشتہ اورائندہ کی خبری موجود ہیں ۔

حَادَبُ عَنَّالَ سے روایّت ہے کہ حضرت امام عفر صادق علا السّے لام فی خد مایاکہ زنادقہ ایک سوامھائنیں میں ظاہر ہوں گئے میں نے معمونی المرم میں خد درکہ ا

یں خورد کھاہے۔

میں نے سوال کیا مصوب فاطر کیا چیزہے؟

آپ نے ارشاد فر مایا ، جب جناب رسالت بناہ کے اس دنیا سے

رصلت فر مائی توحفرت فاطر زمرا میارہ جگر رسول خدا منهایت غمزدہ تھیں۔

گریہ و زاری کے سواا ورکوئی کام نہ تھا۔ خداوند عالم نے لینے حبیب کی محبوب

بیٹی فاطر ازمراکی دلجوئی کا یہ انتظام فر مایا کہ ایک فرشتہ متعین فرمایا ، تاکہ دہ

آئندہ کے تمام ہونے والے واقعات جناب فاطر زمراکور مناکراس طرف

متوجہ دیکھے۔ فرشتہ حالات سنا تاریخا تھا اورجناب امرالمونین تحریم فرطے ہے۔

ان کوامامت کے واسط منتخب کیا ہوا ورخردی ہو، تاکراتمام جت ہوجا سے براح جن ان کوامام تھے ہوجا سے براح خیاب رسول خدام نے امیرالمونین کی امامت کی خردی اور آب کو اپنا وصی منتخب فرمایا۔ دوسرے یہ کہ امام سے جو جی سوال کیا جائے وہ عاجز نہ ہوبلکہ اس کا جواب شافی فرادے بلکہ سوال کرنے سے پہلے جواب سوال دیدے اور سائل جس زبان جس سوال کرے اُسی زبان جس اس کا جواب دے۔

برفسرمایا میٹھ جاؤ تاکمیں تھی اپنی امامت کی علامت دکھاؤل اور تم مطائن موجاؤ ۔ اتنے میں ایک مروخ اسائی آبا اور اس نے عربی زبان میں آب سے سوال کیا۔ امام نے اس کا جواب فارسی رجواس کی مادری زبان تی میں دیا۔ اس مروخ راسائی نے کہا کہ یا حضرت اسیس نے توعربی زبان میں اس سوال کیا تھا کہ شابد آپ فارسی نہ جانتے ہوں ، گرآپ توجھ سے بہتر فارسی جانے ہیں ۔ امام الی سے امام الی سے خواسانی سے فرمایا کہ میں فارسی نہ جانوں توجم مجھ سے افضل ہوئے اور بھر میں متحاراا مام کیسے بن سکتا ہوں جب تحصاری زبان سے ناواقف ہوں ۔ موجوز کر برند کے علاوہ تمام دی روح کی زبانوں سے جبی واقف ہوتا نہیں ہے۔ وہ چرند برند کے علاوہ تمام دی روح کی زبانوں سے جبی واقف ہوتا نہیں جب ۔ وہ چرند برند کے علاوہ تمام دی روح کی زبانوں سے جبی واقف ہوتا نہیں اس میں نہیں جب ۔ اگریہ علامتیں اس میں نہیا نہیں جب ۔ اگریہ علامتیں اس میں نہیا نہیا نہ جاتی ہوں تو وہ امام نہیں ہے ۔ دبیانی جاتی ہوں تو وہ امام نہیں ہے ۔ دبیانی جاتی ہوں تو وہ امام نہیں ہے ۔ دبیانی جاتی ہوں تو وہ امام نہیں ہے ۔ دبیانی جاتی ہوں تو وہ امام نہیں ہے ۔ دبیانی جاتی ہوں تو وہ امام نہیں ہے ۔ دبیانی جاتی جاتی ہوں تو وہ امام نہیں ہے ۔ دبیانی جاتی ہوں تو وہ امام نہیں ہے ۔ دبیانی جاتی ہوں تو وہ امام نہیں ہے ۔ دبیانی جاتی ہوں تو وہ امام نہیں ہے ۔ دبیانی جاتی ہوں تو وہ امام نہیں ہے ۔ دبیانی جاتی ہوں تو وہ امام نہیں ہے ۔ دبیانی جاتی ہوں تو وہ امام نہیں ہے ۔ دبیانی جاتی ہوں تو وہ امام نہیں ہے ۔

و الولجيرسيمنقول ہے كميں نے امام على رصاعليك لام سے سوال كياكہ ام كى علامت كيا ہے۔ ؟

آب نے ارشاد فر مایا ، پہلے یہ کہ وہ اپنے والدکارب سے بڑا فرز درہو علم فضل میں اسلام اور درہو علم فضل میں اسلام اور میں کے باس میں میں کے باس علم رسول مور حضرت امرالمونین نے فر مایا کہ رسول مذرا سے

سنے۔ اس کا نام مصحف فاطر ہے بی اسٹیا بِصلال و رام یک اور نہی ہے بلامون علیم آنندہ کا تذریع ۔

و ابی کیلی نے حضرت امام عقرصادق علی است نا۔ آب نے فوایا اید ابی کیلی اور نے ہیں۔ ہر شب جمھرکو اسٹر نعالی ہر شب اور امام کی روح کوا ورتحصارے موجودہ امام کواجازت دیتا ہے کہ وہ عرض کی سیرکوآئیں جب وہ سب عرض پرجاتے ہیں تو ہر قائمة عرض کے قریب دورکعت نماذ ادا کرتے ہیں اور بیٹھا رعوم کیروائیں ہوتے ہیں اور کھاراا مام کی این اندر غیب مرحمولی علوم کااضا فریا تاہے۔

نیز آپ کے ارتاد فرمایا کرجاب رسون ملامی معرف ی جروب کے دو دو انارلائے آ مخصرت نے ایک انارخود تناول فرمالیا اور دوسرے کے دو حقے کیے نصف خود تناول فرمایا اور نصف جناب علی مرتضی کو کھلایا اور فرمایا اے گی امعوم ہے کہ بددوانار کیسے تھے ؟ ایک اناریس سیخیری تھی جس میں تم شرکے بہیں تھے اور دوسراا ناد علم تھا جس میں سم دونوں شرکے ہیں۔ داوی نے سوال کیا کہ حضرت علی مرتضی علم میں رسولی خداع کے سی طرح شریک تھے؟ آپ نے

ندرای ہودہ اس وی سے پہوپا دواووں مرص وہ مہمت بہری ہوئے۔

ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے تھے توائفوں نے ایک طائر کو دیکھا جستے

ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے تھے توائفوں نے ایک طائر کو دیکھا جستے

ایک قطوہ شرق کی طرف دوسرا مغرب کی جانب تیسراا سان کی طرف اور چوتھا

ذیبی پر چھینے کا اور بیا بچواں قطوہ دریا میں ڈال دیا۔ دولوں چران تھے کہ یہ کیا معہ کے بایک صیّاد دریا سے برآ مرہوا اور اُس نے حفرت توسیٰ اور حفرت خفر کو بری اور حفرت خفر کی ایک میں کے بیال کہ یہ بریدہ جو دریا سے نے کلا اور چارق طرے مرچہار جانب چھینے اس کا مطلب یہ تھا کہ آخری زمانہ میں ایک بیغیر سپراہو گاجس کے باس مشرق و مغرب اسمان وزین کا علم ہوگا اور یہ پانچواں قطوہ جو دریا میں ڈالا وہ علم مثل دریا کے بس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی من جانب اسٹر، فرشتہ تھا۔

میں سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی من جانب انٹر، فرشتہ تھا۔

حفرت امام حفرصادق علاست الم في ارشاد فرمایا م كوس ازاول التركت بدا كاعلم در ها الاوره قرآن جس بین دین وآسان گذشته اور اكنره ك خبرس بین وه گویاسب مهاری شمی بین بهی بهر جین المان گذشته اور محمل بین بین بهر جیز كاعلم ہے۔ محمول الد فرا یا كه فداو ندیالم نے دواسم اعظم حفرت عید كول بیم فرات تھے جن سے وہ مجرات فہور میں آئے جوان سے خسوب بی اور حفرت فرات موسی الد حضرت ابرا میم كوا تھا ایم المظم تعلیم فرمائے و كل ایم المظم تهر میں سے بہتر سیفی بر فران ان كول الم المظم تعلیم فرمائے و كل ایم المظم تهر بین میں جن بین میں میں بین میں میں میں میں بین بین الم المطم تعلیم فرمائے و كل ایم المظم تعلیم فرمائے و كل ایم المظم تعلیم فرمائے و كل ایم المطم تعلیم فرمائے و كل ایم المطم تعلیم میں جن بین میں سے بہتر سیفیم بین میں میں بین میں سے بہتر سیفیم بین میں اسے بین میں سے بہتر سیفیم بین میں سے بہتر سیفیم آخران میں کو تعلیم فرما دیا ہے اور ایک ایم المطم المطم کو بین میں سے بہتر سیفیم بین میں سے بہتر سیفیم بین میں ایم المطم کو بین میں سے بہتر سیفیم کو الموال کو تعلیم فرما دیا ہے اور ایک ایم المطم کو بین میں سے بہتر سیفیم کو الموال کو تعلیم فرما دیا ہے اور ایک ایم المطم کو بین میں سے بہتر سیفیم کو الموال کو تعلیم فرما دیا ہے اور ایک ایم المطم کو بین میں سے بہتر سیفیم کو الموال کو تعلیم فرما دیا ہے اور ایک ایم المطم کو بی میں سے بہتر سیفر کو اسم کا موال کے ایک کو بی کا کھر کو بی کو بھر کا کھر کی سے بہتر سیفر کیسوں کی کھر کو بی کو بی کو بی کو بی کا کھر کو بی کھر کی کھر کے بھر کے بھر کے بھر کی کھر کی کھر کے بھر کی کھر کی کھر کے بھر کے بھر کے بھر کی کھر کے بھر کی کھر کے بھر کے بھر کے بھر کی کھر کے بھر کی کھر کے بھر کے

عصا نے موئی ہمارے پاس ہے۔ ہم ہم پی پیغیبروں کے وارث۔ حضرت ام مستدما قرعالیت ام نے ارشادفر مایا 'جرفیام کا محم کا مکر سے ظہور ہو گاتو صلم ہو گاکہ کوئی شخص اپنے ہم او کھانے اور پینے کی چیز نہ لے اورا یک سنگ موسیٰ کو اور طے کی پشت ہوا ہے ہم او رکھیں گے جس سے اوقت ضرورت یہ چیزین خود مجما ہو جائیں گی۔

کے مفقیل سے دوایت ہے ان کا بیان ہے کہ ایک روز حفرت ام محفر سادق علالت اللہ منے مجموعے دریانت فرمایا عبائتے ہو بیرا ہن حفرت اوس منے کما تھا ؟

میں نےوض کیا ، جی بہیں مولا ،میں لاعلم ہول۔

حفرت نے ارشاد فرمایا ، جب حفرت ابراہیم کو الش نمرودیں ڈالاکیا قوط و ندعالم نے اُن کے بلے ایک بیرا ہن بھیجا جو گرمی وسردی کے اثرات کو قبول نہیں کرتا تھا حضرت ابراہیم لوقت رحلت اُس بیراین کو حضرت استحاق کو دے گئے تھے اور حفرت استحاق سے حضرت لیعقوٹ تک بہونچا اور آب نے لیتے بیٹے اور سے کو دیا اور وہ وہی بیرایان تھاجس کوسونگھ کر حضرت لیعقوب نے فرمایا تھا کہ مجھے اوسوٹ کی خوشہو آرئی ہے۔

مفضل نے سوال کیا ، مولا ! بھروہ پراہن کہاںگیا ؟
آپ نے ارشاد فرما یا ، بھروہ پنے اہل کے پاس گیالیعنی آل جھڑکے
پاس اور اب وہ ہمارے پاس سے اور تبر کات جناب رسول فرام، تالوت بن
اسرائیل، اسلح اور زرہ جناب رسول فرام سب کچھ ہمارے پاس ہیں اور پر بریں
جس کے پاس ہوں گی وہی وصی اور جانٹین رسول فراہوں کتا ہے۔

کے باس فرشتے آئیں فرشتے ایک رسول فرادہ ہے بی کے باس فرشتے آئیں فرشتے اس کے پیچے نازاداکیں و شعر کے فرطر کے موفوظ رکھیں ،اس کو مرتے والے بادشاہ کی خبردیں ۔

و بسندم معترسد روایت سے کہ درینہ میں حفرت امام محدة معلام محدة معلام محدة معلام محدة معلام محدة معلام معلوم معلوم

رادى فيحفزت مام محتربا قرعداليت بام سيسوال كياكم كياع ربخان آبے باس آ اے اور کیااس پرآپ کا اطاعت می واجب ہے؟

و نعان ابن بشيرس دوايت بكهم جابر بن يزيع في كيهم اه جي بنه سے بعد زیارت حفرتا ام محتراقر علا است الم موقد کی جانب روانه موث توسم نے وكيماايك طويل القامت انسان بهارى ظرف آيا اورأس في جابركوايك خط دیا جس پرتازه مرتھی مابرنے وہ خطالیکر جو اور آنکھوں سے لگایا محراس کو کھول کر وا در نہایت عمکین ہوئے رب م کوف بیریخے توایک روزمیں جا بر سے ملنے کیا۔ دیکھا کہ وہ بانس کی لکڑی (لائٹی) پرسوار ہیں کوفر کی گلی کودوں میں بجول كيسا تقرير كية بجررب بن كمنصوركوف كالميرين كيارها ري مرى م دیچها مرکوئی بات نہیں کا ، چذاشعار پھے اورلاعقی پرسوار کونے کے بحوں کے ساتق کلی کویوں میں دور تے رہے ۔ لوگوں نے کہا 'افسوں کہ جار داوانے سو کئے چندروز کے بعدستام ابن عبدالملک کاحکمنامہ والی کوفہ کو بیونجا کرجابر

كوفتل كركے اس كامر ہمارے پاس بھیج دو۔ وال كونه نے وكوں سے يوجياكہ جاركون فق سے ؟ لوگوں نے کہا 'ایک عالم وفاصل راوی اور محدّث ہیں مبھوں نے

بہت سے ج کیے ہی لیکن اب دلوانے ہوگئے ہیں۔

وال كوفدت كما الحريث كم جوران كافتل كرنا فروى نهي ب اس داقعے کے جندروز کے بعد منصور کو کوفے کا حاکم بنادیا گیا اور جاہر كىپنين كوئى مح ثابت بون-

و جناب رسول خداصة المترعليه والمروثم في ارشادفرما ياكه:

ASSOCIATION KHOPA

SHIA ITHNA ASHERI

SHIA ITHNA ASHERI

Lecular واكثروستيروه باري خدرت ين حافز رستاب JAMATE و الوحمزة ثال سے روایت ہے کممم اور مرینہ کے درمیان میں حفز امام حفرصادق علاي للم عيمراه تعاكددورسالك كتاآتا موا دكها في ديايب قريباً ياتوده ايك طائر مقارمين في تعبب عوض كيا، مولا إيركيا چربي؟ آپ نے ارشادفر مایا ، برایک حن ہے جو بہشام کی موت کی خبرلی کرآیا ہے۔

و کلینی سے روایت ہے کسعداسکان کا بیان ہے کمیں حفرت ام محمر باقر علال مل مرست من ما هر تقا يجب رخصت بون كيس نے اجازت جابی توارشادفر مایا ؛ ابھی توقف کرداتنے میں میں نے دیکھاکہ کہوگ بلنقامت زردجير والع داخل بيت الشّرت بوك يميس فع عض كيا مولا! يركون لوكيبي ؟

آپ نے فرمایا ، بیتھارے برادرجنات ہی جواپنے دی مسائل ملال

سرامی معلوات کے لیے ماحز ہوتے رہتے ہیں۔

و حفرت ام محربا وعليك لام سدروايت م ايك روز خاب امرارمنين علالت لام منكرم جركوفه ريشرليف فرمات كدايك ازدم درسجه داخل ہوا۔ لوگوں نے اُس کو مارنا چام ۔ آٹ نے منع فرمایا۔ اردم منبر کے قرب عا يبوينا ، بند موااورام المونين كوك الم كيار آب فاس سے آنے كا دج دریافت فراتی ۔اُس نے کہا، مولا اِمس غربن عثمان ہوں جس کے باپ کوآیے جّات كاخليفة قرفر ما يافقا اس كاانتقال بوكيا ب اور مجم وصيّت كي تقى كني آب كى خدرت من حاصر موكرآب كاحكم بالاؤل ـ

آب فارشاد فرما يا كمس محق تقوى كى نصيحت كرتابون اورهم ديتا موں کمیری عانب سے تولینے باپ کی جگر کارخلانت انجام دے۔ كوبلثاديا-

ق صفار نے بند معتبرروایت کی ہے کہم حفرت امرالمونین کے ہم او ایک مقام مربہ ویخے جس کا نام عاقول تھا وہاں ایک خشک درخت کے قریب پہر بچے جفرت نے اس پر باخف مارا اور فر مایا ، فدا کے مم سے اپنی اسل حالت پر بلیط آ۔ درخت سے فورًا شاخیں بھوط نکلیں اورامرود کی شکل کے مصل مزد در موسے روز حب ہم نے اس کود کھا تو وہ بعینہ رسز وشاداب تھا۔

ح حفرت امام عبفرصادق علیات ام سے روایت ہے کہ حفرت امام حسن علیات اللہ مسے روایت ہے کہ حفرت امام حسن علیات اللہ حسن علیات اللہ منظرت کے نیج قدرے ارام فرمایا اس زبری نے درخت کی طرف دیکھ کرکہا، کاش! اس درخت بیر رُطب ہوتے ادان سم کھا تر ا

ورم ما المحاسم المحاسف المحاسف ورايا كيا رُطب كمان كودل الماست ورايا كيا رُطب كمان كودل الماستان ورايا كيا رُطب كمان كودل الماستان و الماستان

اس زبری نے کہا ،جی بال یا حفرت ۔

خداکے دوعلم بین ایک مخصوصے اُس کی ذات کے واسطے ہے ہو دوسروں کو تعلیم بہی کیا گیا، اور دوسراعلم انبیاء اور ملائکہ کوتعلیم کیا گیا ہو ہم تک بہونی ہے ہ باسنا دیجے اَئم علیہم استکام سے روایت ہے کہ قورلیت ہوسی ع انجیلِ عیلی ، زبور داؤد " وصحف ابرا ہیم اور عجا نبیاء کے صحیفے ہمارے ایس موجود ہیں اور بس طرح وہ پڑھے تھے ، ہم جم پڑھے ہیں اوراک کی تعاسیرے واقف ہیں

عرب بن سعر سے منقول ہے کہ ہم جناب امرائونین علیات ام کے ہم اب امرائونین علیات ام کے ہم اب امرائونین علیات ام ک ہمراہ جنگ خوارج سے جب والی ہوئے اور سے درمین با بلی پر وارد ہوئے تو آپ نے ارث دفر مایا 'اے لوگو! اس سرزمین سے تبزی سے گذرنے کی کوشش کروکیونکہ اس سرزمین پر عذاب الہی تین مرتبہ نازل ہو چکا ہے اور پیب سے بہلی ذہیں ہے جس پر بُتوں کی پر ستشش کی گئی ہے

آپ نے ارشاد فر مایا کہ نمازِ عصرا داکریں اوراس مرزین برنماز نہ بڑھیں جنا کے ہم میلری جلدی وہاں گذررہ سے تھے کہ سورج غروب ہوگیا ،
کین جنا ب امرالمونین نے بہاں سے نکل کر وضوفرایا ، ہم نے بھی بڑی جرانی میں وضوکیا کیونکہ نمازِ عفر کا وقت توخم ہوچکا تھا۔ تاہم آپ نے نماز اداکر نے کا حکم دیا اورا ذان کہنے کے لیے فر مایا میں متعجب ہوا جب آپ نے غروب شدہ افتاب کو ابنی انگشت مبارک کے اشادہ سے والیس عصر کے مقام پر مہونیا کہ نماز عمر فرائی ہم ریب نے بھی آپ کے پیھیے نماز اداک سے ہرانتاب غروب ہوگیا اور ستارے نمودار ہوگئے ۔ آپ نے ارشاد فر مایا لے جو ریہ ! تم اس قدر متعبت نماز عور کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے عظیم اس سے بکا دائس نے میرے واسط آفتاب میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے عظیم اسم سے بکا دائس نے میرے واسط آفتاب میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے عظیم اسم سے بکا دائس نے میرے واسط آفتاب میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے عظیم اسم سے بکا دائس نے میرے واسط آفتاب

میں نے کہا 'بہل حالت ہی پر رہنا چاہتا ہوں۔

ہیں نے کھرمیری آ نکھوں پر ہاتھ بھیراتو میں اپنی بہلی ہی حالت برآگ ۔

علی بن مغیرہ سے روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علائے ہم منی میں ایک عورت کی طرف سے گذر ہے جو خود اورائس کے بتح اپنی گائے کے مرجانے کے باعث رور ہے تھے ۔ آپ نے اُس سے رونے کاسبب دریافت فرمایا۔

اس نے کہا ، یہ بتح یتم ہیں ، یہ گائے ہما دے لیے ذرایعۂ معاش کتی جومرگ ہے اب ہمارے معاش کاذرایع ختم ہوگیا۔

ہر مرگ ہے اب ہمارے معاش کاذرایع ختم ہوگیا۔

ہما۔ ہاں ۔ چنا بچہ آپ نے دورکوت نماز ٹرھی ، ہاتھ اطاکر وعار فرمائی اورکا کے قریب جاکرایک محموکہ ماری اورکہا تم ہا ذن اللہ " اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ گائے زندہ ہوگئی۔

جا۔ گائے زندہ ہوگئی۔

ہر دیکھ کرعورت جران وکٹ شدر رہ گئی اور حیلائی کہ کعبہ کی قسم آپ

یہ دیکھ کرعورت حران دخشدررہ گئ اور حلّائی کہ کعبہ کی قسم آپ عیسی بن مریم ہیں۔ آپ نے فور اُخود کواس اُڑ دھام ہیں پیکٹیدہ فرمایا ' تاکم دگی کہ معدم رہ سو

و داور بن کیرسے دوایت ہے کمیں اپنی زوج کے ہمراہ زیارت محضرت امام عفر صادق علی سے لامیں داستے میں بیوی انتقال کرئی میں امام علیات بلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ بیان کیا۔

. آپ نے ارشاد فرمایا۔ جا و اور تم دیکھو گے کہ وہ کھاناکھارہی ہوگی۔ میں والیس آیا اور دیکھا، واقعی وہ کھاناکھانے میں شغول تھی۔

ورمی بدر بررگوار حفرت امام موسی کاظم علیات بام معظم علیات بام موسی کاظم علیات بام معظم علیات بام مقام عریض کی طوف اور میں اور میں اور میں اور میں کی طوف کی مقام عریض کی مقام کی کی مقام کی کی مقام کی مقام کی مقام کی مقام کی کی مقام کی کی مقام کی کی مقام کی م

درخت علم فدا کے مطبع اور فرما نبرداد! ہمیں اس کے حکم سے اپنے بجول کاذالقہ چکھا دے۔ فورًا ہی درخت سے تازہ رکطب زنگ برنگ کے نمودار ہوکر زمین بر گرنے لئے سب نے سیر ہوکر کھائے۔ عبداللہ بمنی نے کہا، یا ابن رسول اللہ ابت چیز جھڑت مرئیم کے واسط شنی تھی وہ آج ہم نے اپنی آ بھوں سے دیچھل۔ چیز جھڑت مرئیم کے واسط شنی تھی وہ آج ہم نے اپنی آ بھوں سے دیچھل۔ حسن بن عبداللہ نے حضرت امام موسی کاظم علیات بلام سے مجب زہ طلب کیا۔ سامنے ایک درخت تھا، حضرت امام موسی کاظم علیات با اور فرمایا اور فرمایا کہ جاکرائس سے کہوکہ کچھے امام نے طلب فرمایا ہے۔ وہ تحض گیا، اور درخت سے جو بہی کہا وہ فورًا زمین کو چیریا ہوا فدرمت امام میں جا بہو کیا۔ درخت سے جو بہی کہا وہ فورًا زمین کو چیریا ہوا فدرمت امام میں جا بہو کیا۔ آپ نے حکم دیا، اپنی جگہ والیس بلط ہا۔ وہ والیس بلط کیا۔

ے حس نے الوبھیرے روایت کی ہے کھیں ایک روز حفرت امام محمد ماقوعلائے ای حفرت بغیر محمد ماقوعلائے ایک حفرت بغیر مخالر آن کے وارث ہیں ۔؟
انتخالر آن کے وارث ہیں ۔؟

• آپ نے ارشاد فرمایا، بیشک میں وارث ہوں آن مخطرت کار

میں نے عض کیا ، رسول ضلام تمام بیفبروں کے وارث تھے۔ بو اوصات دیگر انبیاء میں تھے وہ آنخفر نے بی جی ہوں گے ، اوراک میں بھی ؟

. آپ نے ارشاد فرفایا ، بیشک ایسامی ہے۔

میں نے عرض کیا ، کیاآب مردے کو زندہ اور نابیناکو بیناکرسکتے ہیں۔ ؟ آئے نے فرمایا ، ہاں ، خداکے حکم سے ابسا ہوسکتا ہے بچر فرمایا ، میں قریب گیا حضرت نے اپنا ہا تقومیری آ محصوں پر بھیرا فورا دونوں آ محصیں دوشن ہوگئیں رہر چیز چھے نظر آنے لگی بھیر فرمایا ، کیا بینا ہی رہنا چاہتے ہو؟ یا اپنی بہلی ہی حالت پر بلب کرجنت کے حقدار ہونا چاہتے ہو؟

سغیران ، یا امبراکوئین ! آپ پر ام مود -آپ نے واب میں فرمایا علیک السّکلام اے برا درِ ن شمعون بن حون وسی عبسی بن مربم ، کیا حال ہے تمحال ؟

جواب میں اُکھوں نے آلمحرلیّر کہ آپ پر رحمت پروردگار ہوکہا اور یعی فرمایا کرمیں حفرت عیلی کا منتظر ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے فرزندگی نفرت فرمائیں ' اے امیرا موضیی اگر ان لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آپ گرتبہ پیش مروردگار کیا ہے تو مرگز مرگز آپ سے ارادہ جنگ نہ کرتے اوروہ لوگ جو آپ کی مدکر رہے ہیں اُن کواگر علم ہوتا کہ اس میں کیا تواب ہے تو لینے اجمام کے یارہ یارہ ہونے کی دُعائیں کرتے ۔ والسّلام

اس کے بعد جناب امیر المونین علات الم مشغول نماز ہوئے اِسماب میں سے عمّارین باسر مالک اُسٹر ' ابن عباس وغیر هم نے سوال کیا باامیلونین میں سے عمّارین باسر مالک اُسٹر ' ابن عباس وغیر هم نے سوال کیا باامیلونین کی میں خصرت عیلئی کی آ واز ہی ۔

عبارہ اسری سے دوایت سے کمیں جب ایک روز جا اِسمالونین کی خدمت میں میرونجا تو آپ ایک خص میں گفتگویں شغول تھے جب وہ محص چلاگیا تو خدمت میں میرونجا تو آپ ایک خص میں کھنگویں شغول تھے جب وہ محص چلاگیا تو

میں نے جناب امرا رونین سے سوال کیا کہ یہ کوئٹ خص تھا؟

ابٹ نے ارشاد فرمایا ، یہ وسمی حضرت موسی ( ماروں ) ستھے۔

ح جناب امرا لموسین علالت لام سے نقول ہے کہ حضرت رسول خدائے

وقت رصلت مجھے سے فرما یا کہ جب میراانتقال ہوجائے تو مجھے سل وکفن کے بعد

برفھا دینا اور چو کچھ سوال کرنا ، اس کا جواب تھیں ملے گا۔

حضرت امام محری باقر علالت لام سے روایت ہے کہ میں اپنے والیہ
ماجد کے سمراہ مکر کی طرف جاریا تھا کہ داستے میں ایک شخص کو دیکھا جس کے گلے میں

جارب تھے کہ راسے یں ایک مقدس خف سفیدش سے ملاقات ہوئی۔ پرزرگا اُن کو دیکھ کہ راسے یں ایک مقدس خف سفیدش سے ملاقات ہوئی۔ پرزرگا اُن کو دیکھ کہ رجد احترام آگے بڑھے اوران کو بھدا حترام سام کیا، ببینا فی و دست بوسی کی اور فرایا میں آپ بہ فدا۔ اُن مفول نے آپ کو چند نفیحتیں کی اور دوانہ ہوگئے۔ یہ میرے حبرا مجرح خرت امام محمد باقر علایت بام محق ۔

حسما عہ سے منقول ہے کہ میں ایک روز لعروفات حفرت امام محمد اُقرام فی محمد المحمد فرایا میرے والد اُجد فرمت امام حبورت امام محمد باقر میں بہونیا۔ آپ نے فرمایا میرے والد اُجد

كودىكى فاچاستے ہو۔؟

میں نے عرض کیا ، جی ہاں۔ آیٹ نے فر مایا ، اس گھرس داخل ہوجاؤ۔

جبمیں وہاں بہونجا تومیں نے امام محمر افرطلی الم کو بیطے ہو دیکھا بھرا، معلیات لام نے ارث دفر مایا کہ بعد شہادت جناب امر المؤنین علی محمد علیات لام نے معلیات میں معاظر ہوت اور چند سوالات کے حوایات دینے کے بعد فرمایا شمیرے پدر بررگوار جناب المیرالمونین کو اگر دیھو گے تو کیا اُنھیں بہجان لوگے ؟

اُفوں نے کہا ، خرور بیجان لیں گئے۔

آبِ نے فرمایا، سامنے سے یہ بردہ اُکھا وُلِکھوں نے بردہ اُکھا یا تو دیکھا کہ جناب میرالمونین سامنے تشرلین فرمائے۔

حضرت امام عفرصادق علیات ام سے منقول ہے کہ جب جناب امیر المومنین علیات ام مے قرصادی علیات الم سے منقول ہے کہ جب جناب امیر المومنین علیات الم من صفیان کا قصد فرمایا ، دریا ئے فرات عبور کر کے ایک پہاڈے قریب بہو پہلے تو نماز عصر کے واسط آپ نے وضوفر مایا۔ اذان دیگئ جسے ہی اذان تمام ہوئی وہ پہاڑ شکا فتہ ہوا اور ایک آداز آئی ''اے وشی حالم

میں نے امام علی تے اس کے علق استفاریا۔

آپ نے ارث دفر مایا کے حمرت کم افداد ندعالم نے ہر جا ندار کوانسانوں سے بھی زیادہ ہا رامطیع دفر ما نبر دار منایا ہے۔ یکبوتر اپنی مادہ سے برگمان تھا مادہ اپنی پاکدامنی کا تبوت بیش کرتی متی مگر کبوتر اس سے طائن نہ تھا جہا کہ مادہ نے کہا کہ احجا اگرا مام محرین علی علالے کیا م میں میں موجا و کے کبوتر نے کہا کہ اجہا کہ احجا اگرا مام محرین علی علالے کا مصلے پرتم داختی ہوجا و کے کبوتر نے کہا بیشک وہ میرے مولا و آقایی ۔

میں نے کبوتر سے کہد دیا کہ تیری مادہ بچ کہتی ہے یہ بے تصور ہے۔ لہذا وہ طمئن ہوکر جیلا گیا۔

منان حفری مفتول ہے کمیں حفرت امام رضا علائے لام کو میں حفرت امام رضا علائے لام کی خدمت میں آپ کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک چڑیا آئی اور ذبین برلوط کر فریا در ایک اور ما بروالیں آگر جھے کے افرایا کا کے امام علائے ہوئے ماکھ کر گھر میں تشرای نے کے اور ما بروالیں آگر جھے فرمایا کا ایک بدان المعلوم ہے یہ جڑیا کیا کہ رہی تھی۔ ؟
میں نے عرض کیا ، جی تنہیں ۔

فرمایا اس کے بیتے ایک سانپ کھاجا تا ہے بھی وہ سانپس کے بچوں کو کھانے آیا تھا ؛ یہ اس کی شکایت اور مجھ سے پناہ کے لیے آئی کھی میں نے جاکراس سانپ کو ماردیا۔

و احدین بارون سے دوایت ہے کہ ایک روز حفرت امام رسی کاظم م میرے خیے میں تشرلف لائے اور گھوڑے کوطنا بِ خید کے قریب چھوڑ دیا اور محصے گفتگویں معروف ہوگئے۔ یک لخت گھوڑے کی آواز بلند ہوئی امام اس کی آواز پڑتیسم ہوئے اور فرمایا۔ جا پیشاب کرکے جلدوالیس آرگھ وڑا وہ ال سے بہت دور حیلا گیا اور بیشاب کرکے والیس آیا۔ آپ نے فرمایا اے این بارون زنجی کھی ادرایک دوسراشخص اس کو کھسید طراحقا۔ وہ روتا تھا اورباربار پانی مانگنا تھا۔ وہ شخص کہتا تھا کہ لے بدیخت و محس ترین! ترے واسط پانی نہیں ہے۔ اور یہ وہش خص تھا جس نے آپ سے (امیراکمونین سے) صفین بیں جنگ کی اور قرآن مجید نیزوں پر ملند کیے ۔

سی می روایت جناب امام زین العابرین وامام حفرصا دق علیماالسّلام سے محصد منتقول سے یہ

و الوحزة تالى ناقل بي كميس حفرت على ابن الحسين عليك ام كى فرمت بي حا فرمقاكم كم يوري النيس وكري النيس والمراق المركم المركم والمركم المركم والمركم المركم والمركم وال

ام علاست الم المست ارشاد فرمایا الد الوحمزه السیحقة موریکدا کاری بن بی برورد گارِعالم کی بیج میں معروف بن اوراس سے آج کی روزی طلب کررسی میں ۔

آپ نے فرمایا کی مادہ سے کہ رہاہے کہ اے میری فیق جیا اے میری فیق جیا اے میری فیق جیا اے میری فیق جیا اے میری فرق جی سے الے میری نفریک جو سے زیادہ مجھے کوئی چیز حمیوب ہی مگر میرا یہ امام اور مولا و آقا جواس وقت ہمارے سامنے تنزلیف فرما ہے تھے سے محکمیں زیادہ مجھے محبوب ہے ۔

و محدین سلم سے معترروایت ہے کمیں ایک روز حضرت امام محدیا قرم کی خدمت میں مام محدیا قرم کی خدمت میں معالم موا اور جا گیا گیا

ك فرورت لورى كردي -

کا مرور سے پالی ماری کا حرار اس کے گو تشر لیف ہے گئے اس کو بلا یا اور فرایا کہ وہ مرنی کا چیج آج تم نے بیوا ہے اس کو میری سفارش پراتنی مہدت دیدو کہ وہ انی مال کے یاں جاکر دودھ پی کروالی آئے۔

روابس کردیا ام ملاکت ام نے کورود دو ہا اور وابس کردیا ام ملاکت ام نے قریشی سے فرما یک یہ بچتے ہمیں دے دو۔ اُس نے بچتے بخوشی ایٹ کے سپردکردیا ، آپ نے بچتے ہم تی کوعطا کیا۔ ہم تی نے سراسان کی جانب بند کیا گویا وہ اپنی زبان میں کچھ کہ دہم تھی۔ اصحاب نے سوال کیا ، مولا یم کیا کہم

ری ہے ؟

ایٹ نے ارتفاد فرمایا ، برد دکار عالم کی جناب میں دعا کر سی سے کم جسے میرے بچے کو مجھے سے ملایا ہے ، یا اسٹر اُن کے بچوں کو بھی ان سے ملا۔

ویسے میرے بچے کو مجھے سے ملایا ہے ، یا اسٹر اُن کے بچوں کو بھی ان سے ملا۔

ویسے میرے بچے کو مجھے سے ملایات سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضرت اسام حفوصا دق علایت لام کی خدرت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ خدانے میں زمین کے خزانوں کا مالک بنایا ہے اور کہ کرایک محلوکرزمین پواری ب

ے سونا ہا ہرنکل آیا۔ ہم نے عرض کیا 'مولا ! جب آپ خزالوں کے مالک ہی تولینے ناداد شیعوں کو کیوں محروم دکھ جھچوڑاہے۔؟

آپ نے فرمایا ، یہ دولت دنیا توفائی ہے ہم لینے شیعوں کے یے فان چیز کولین زنہیں کرتے کیونکہ اسٹر تعالے نے اُن کے حصے یں دولت فِرت ہوغیر فانی ہے لکھودی ہے۔

و منقول سے کہ ایک روز جناب المراکمونین علاکت مسجر کوف

تم جانے ہوکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور آل داؤد سے زیادہ کرامات حضرت محمر وآلِ محمر کوعطافران ہیں۔

وایت ہے کمیں حفرت امام محد باقر علی کھیں حفرت امام حمد باقر علی کھی ارا کے ہمراہ محد اور مدینہ کے درمیان جارہا تھا کہ ایک بھی باارا اور دو لؤل ہا تھ بند کہ کے این اور دو لؤل ہا تھ بند کہ کے این اور دو لؤل ہا تھ بند کہ کے این کمنہ زین پر دکھ دیا۔ امام نے کردن جھاکر اُس کی بات می بھی جوابیں کچھ محمد من موکروایس جلاگیا۔امام نے محمد سے ارشاد فرمایا کہ تم کچھ سے کیا کہا ؟

مين في عون كيا، جي نبي مولا

آپ نے ارشاً دفر آبا۔ اس کی مادہ دردِ زہ میں مبتدا ہے ، کہنے لگا کہ طلام شکل اسان ہوجائے ملاکہ شکل اسان ہوجائے اور یہ جی دُعار فر مانیے کہ میری اولاد کو اند تعالیٰ یہ تونیق عطا فرما مے کہ وہ انکیکسی معدد و درستائے۔

و منقول ہے کہ ایک روز حضرت علی بن الحیثن علالے الم اپنے اصحاب کے درمیان تشرلف فرما تھے کہ ایک مرفی فریاد کرتی ہوئی آئی۔ آب نے اصحاب سے فرمایا 'آپ لوگ سمجھے کہ یہ کیا کہ رسی ہے ؟

ا انفول نے کہا ، جی نہیں مولا ، جیں علم نہیں۔

آبِ تے ارشا و فرمایا ، یہ کہ دسی سے کہ فلاں قریشی نے میرے ، یک کو پکڑ لیا ہے۔ آب اس سے سفارش فر ماکر میرا ، یک والیس دلاد کے تاکہ میں اسے دود صبلاد وں اور بجہائسی کو والیس کردوں گی۔ امام نے اصحاب سے فرمایا ، آوائس قرلیشی کے گھر پرولیس اور اس مرفی

ہے پوچھا کریرکونسامقام ہے؟

میں نے وض کیا ، مسجد کوفر ہے۔ ہم دونوں نے وہاں نماز بڑی عیم ہم ہم دونوں نے وہاں نماز بڑی عیم ہم ہم دونوں نے وہاں تماز بڑھ اور آن واحد میں مسجد میں جا بہو پنے ہم دونوں نے وہاں بھی نماز بڑھ اور زیارت جناب ریولِ فدائسے شروت ہوئے ہوئے وہ کہ ہم مکتر جا بہو پنے 'ج بجالائے ؛ جب جے سے فارغ ہوئے تومیں نے خود کو پوٹ میں پایا اور وہ تخص فائی ہم کیا جب دوسراسال ہواتو وہ تخص فائی ہم کی زیارت کانی اور کھر شام میں پرونچا دیا۔ میں حران ہوا اُن کوفالی مقامات کی زیارت کانی اور کھر شام میں پہونچا دیا۔ میں حران ہوا اُن کوفالی حقیقی کی قسم دلاکر دریا فت کیا آپ کون ہم بھوں۔ بھو درسر حرکا کرفاموش کھولے ہے بھر فرمایا میں مخدین علی بن موسائی ہموں۔ بہونچا دیا ہمیں کھر بن علی بن موسائی ہموں۔ بہونچا دیا ہمیں جمعے بلاکہ عبدالمدک کو بہو نجی اُس نے مجھے بلاکہ بہونچی 'اُس نے مجھے بلاکہ

میں نے کہا اُس کو یہ سب واقع الکھ کرانی بے گنامی کا نبوت دے شاید وہ تجھے رہا کردے میں نے دوات وقلم مہیا کیا ۔ اُس نے تمام واقعہ الکھر عبد الملک کے پاس بھے دیا۔ عبد الملک نے جواب یں اکھا کہ جوا یک دات یں مجھے اتنے مقامات پر لے گیا وہی مجھے قیدسے نجات دلا دے گا' میرے

پاس لکھنے کی کیا فرورت ہے۔

میں پہ جاکئوں کر رونے لگا ابعدہ اُس کونسٹی تشنی دی۔ دوسرے دوزاس کی خبرگیری کے لیے قید خلنے گیا ، دیکھا کہ سارے محافظ حیران و پریشان تھے اور کہتے تھے کہ دہ قیدی خدامعلوم کہاں گیا۔ قید خانے کے دروازوں پر تالے لگے ہوئے منعلوم زمین کھاگئ یا آسمان پر حبلا گیا۔ صفحت تارہے روایت ہے کہ معلی بن خنیس کوحیں زمانہ میں کھائی

میں تشریف فرواسے ۔ اصحاب نے کہا 'یاامرالموشین ایم کیابات ہے کہ مال د دولت آپ کے دوستوں سے زیادہ آپ کے کشمنوں کو دیا گیا ہے ؟ آب نے ارشاد فرمایا 'کیا تھارا خیال ہے کہم مال دنیا کے فواہش نہ ہیں اور خدا ہیں دولت عطا ہیں کرتا 'یہ کہرآ پ نے کچھے نگریزے اُٹھا کے لوگوں نے دیکھاکہ وہ سب بیش قیمت جواہرات تھے۔

آپ نے ارشاد فرمایا 'اگریم چاکہی تو تمام روک زمین جواہرات بن جائے ، گریم دولت دنیا کے طلب گار شہیں ہیں۔ یہ کہ کرآپ نے وہ تام جواہرات پھینک دیے جو محرب نگریزے بن گئے ۔

عبدالصدرب علی سے روایت ہے کہ ایشخص حفرت امام علی بن المین م علالیت بام کے پاس آیا اور کہا ، میں نتج موں آب نے اس سے فرمایا کریا میں کتے البیشخص کی خبر دوں جس نے ، حب سے قو آیا ہے ، جودہ عالموں کی ، جوم عالم اس دنیا سے نین گنا طرام وسیر کی ہو۔

اُس نے کہا' ایسا کوئن آدمی ہے ؟ آپ نے فرمایا 'وہ میں مہوں اور تو کہے آئیں بتلاؤں ' تو نے آج کیا کھایا ہے اور گھریں کیا چھپا کر دکھ آیا ہے ۔ ؟

على بن حسان سے روایت ہے کہ بیں سامرہ میں تقاکہ بیں نے دوایت ہے کہ بیں سامرہ میں تقاکہ بی نے سے متنا ایک شخص دعوائے سیفیری کرتا ہے جس کوشام سے گرفتاد کرکے لا یا گیا ہے مقیدہ ہمیں اُس نے بہا میں شام میں اس مقام پر جہاں سرا قدس حفرت امام حسین دکھا گیا معروت باد تقالہ ایک شخص خوداد ہواا ورقیم سے کہا کھ میرے ہمراہ جا کہ ہے دور چلے تھے کہ سیجر کوفریں بہونے گئے۔ اُکھوں نے جھ

دی جانبوالی تقی، میں حفرت امام عفرصادق علی استیام کافرت میں حافر ہوا آپ نے فرمایا معلی نے میری بات بھل نہیں کیا اس کا بہتیجہ برآمر ہوا میس نے ایک روز اس کو کچھ غمزدہ دسکھا اور اسس سے کہا کہ کیا اہل وعیال سے جُرائی کا الم سے ؟

- العان المان المان

میں نے اُس کے مُنہ پرا بنا ہاتھ بھیراا در تھر برال کیا ' اب تم کہا اللہ ؟ مُسس نے کہا 'لینے اہل دعیا اِس کے یاس ہوں۔

میں نے بھر کافی دیرے بعداس کے منربر ہاتھ بھیرا اورسوال کیا

ابتم كهال بوج

أكس في كما أب كے ياس مرينديس بول-

میں نے اُس سے کہا اے علی جو ہماری بالوں اور ہمارے دازی حفاظت کرتا ہے خلاس کی حفاظت فرمات ہے۔ اے علی ہمارے دازی فغروں بین طاہر منہ کروجو ہمارے دازی فظاہر کرتا ہے وہ مار اجا تا ہے (قتل ہوجا تا ہے) یا اسروقیدی ہوجا تا ہے۔ تو نے اس بڑعل نہ کیا لہٰذا موت کے لیے تیار ہوجا۔ جولوگ ہمارے داز کو بہر شیرہ دکھتے ہیں اسٹر تعالیٰ دنیا و دین اُس کی بہر کرتا ہے اورائس کی دولوں آنکھوں کے درمیان ایک فور پیرا کرتا ہے جس کے باعث لوگوں میں محترم ہوجا تا ہے۔

و عبدالترابی سنان سے روایت ہے کہ حفرت ام حفر صادق علائے استعار ما یا کہ ہمارا ایک جون ہے جو بھرہ اور مین کے درمیان سے کیاتم دیکھنا چاہتے ہو۔

میں نے وض کیا ، مولا بیٹک میری خواہش ہے کہ دیھوں۔

آپ ہاتھ کچ کر مینہ سے باہرلائے اور زمین پر سریب ادا اور ایک بڑی بہریب ادا اور ایک بڑی بہریب ادا اور ایک بڑی بہریب ایک طرف سفیدا ور نہایت شفاف با فیے جاری تھا ، دوسری طرف صاف وشفاف دودھ بہدر ہاتھا ، درمیان ایک دوسرے نہا بیت سُرخ اور شوخ دنگ کی شراب دولوں کے درمیان ایک دوسرے کو جُدا کر رہی تھی ادر میرا فوٹ نما منظر پیش کر ہی تھی ۔

میں نے وض کیا مولایہ نہر گہاں اوکس مقام پر بہدری ہے ؟ کپٹنے ارشا دفر ما یا کہ اسٹر تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجیدی فراتا ، پر بہندت کی نہروں میں سے ایک نہرہے ۔

میں نے دیکھاکہ ہرکے کنارے درختوں پر منہایت سی وجیل موری ہونہ ایت ہی خوش رنگ موری ہیں ہوئی ہیں اورائ کے ہا مقوں میں جام ہیں جو نہایت ہی خوش رنگ ہیں۔ آپ نے ایک طرف اشارہ فر مایا ، درخت نم ہو گیا اور حور نے جام مجر کمہ آپ کو دیا۔ آپ نے خود نوش فرما یا اور جھے مجی عطافر مایا یوب میں نے بیالو استدر خوش ذائقہ اورخوشبو دار شربت میں نے کمی نہیا تھا۔

آئی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے شیعوں کی قیامگاہ ہے جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو بہاں شراب طہور سے میر وسراب ہوں گے اور ہمارے بیمارے کا جہاں وہ زقوم (کر اوا درخت جسے مقوم رکھتے ہیں ) کھانے کے لیے اور جمیم (بہت میرکرم یانی) بیک یں گے ای اور اور نیما میار اس وادی کے عذاب سے محفوظ لیکھے میں نے حصرت امام حفوصادق سے سوال کیا کہ اسٹر تعالی نے جوارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ابر اہیم کو ملکوت ارض و سماری میرکرائی وہ کسی سیر تھی میں سر حکم کا سے ہوئے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ سماری میرکرائی وہ کسی سیر تھی میں سر حکم کا سے ہوئے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ

نے درت مبارک سے اور کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اور برد کھو میں نے اور کی طرف جونے اور کی طرف اشارہ فرمایا اور کی طرف اور آسمال کی جمعت شگافتہ ہوئی اور آسمال کی طرف ایک عجیب نور نظر آیا۔ آپ نے فرمایا ، حضرت ابر اہیم نے ملکوت آسمال وزین کو اس طرح د کھا تھا۔ بھر فرمایا نیجے د کھو میں نے نیچے کی طرف د کھا فرمایا ، اب اُور پر د کھو۔ اب جو اور پر د کھا تو مکال کی جمت بالکل میجے حالت میں تھی۔

عجرآپ نے میرا ما تھ کردا اور ایک دوسرے مقام ہر لیگئے اور فرمایا جانتے ہوریکیا مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ذوالقرنین گئے تھے اس کوظلمات کہتے ہیں۔

میں نے عرض کیا ، مولا اکیامیں انھیں کھول سکتا ہوں۔ آپ نے ارشا دفر مایا ، کھول دومگر تاریخی میں کچھ نظر نہ آئے گا۔ بھر آب ایک اورمقام پر مجھے لیگئے اور فرمایا ، اس مقام کے تعلق

پید ہے۔ میں نے وض کیا کہ جی بنہیں مولا۔ آپ ہی ارشاد فراد یجے۔ آپ نے ارشاد فرایا 'یرآب حیات ہے مس کا پانی حفرت خفر نے پیا مقا۔ موفر وایا 'یہ ہی وہ ملکوت سموات وارض جوحفرت ابراہیم علیات ہا مکد مکما 'ر گڑ تھ

اس کے بعد بہت سے عالمُوں کی سیرکوائی پھونسر مایا۔ اب آ پھیں کھول دو یسی نے آپھیں کھولیں تو ہم اُسی مکان میں تھے جہاں سے روانہ ہو سے میں نے سوال کیا ، مولا کتنا وقت گذرگیا ؟ آپ نے ارشاد نسر مایا تین ساعت (تین گھنٹے)

الولجيرس دوايت محكمين حضرت امام حفرصادق علاي الم كاضدت مين حاصر تقاكر آئ في إينا باعمبارك زمين بر ماداحس سے ايك دریائے ظیم برآمدہوا اس کے کنارے پرجاندی کی شتیاں تیں۔ ہمائے كشتيون بن سوار سوكرايك مقام برجا يبويخ جهان چانزى كے خيے نصب تے۔ آپ ہرجیے میں داخل ہوئے اور باہرا کرفر مایا کرمس خیے میں بہلی مرب مين داخل بواتقاوه جناب رسول الشرم كانتيم تحقا، دوسرافيم جنا إلى الرمنين كااور سيراسماري جدوه محترم خباب فاطمر رمرام كااور جويحقا خيمة حفرت خديميكا اور بالخوان خير حفرت المحسن كا، حيث خير حفرت المحسين كا، ساتوان حفرت على بن الحسن كا " المحوال خيرمير والديزركوار كا اورنوال خير مجه ميعلق عا ادرم میں سے سرایک جاس دنیاس خصت ہوناہے وہ اپنے جمعے میں قیام رہا۔ و صالح بن سعيدس روايت بكر خفرت امام على لقى علايك لام كوفقوار كىسرائ بين تصرايا كياتها مين آث كي خدمت بي كيا اورعض كيامولاً! مجمع طِلافسوس مواكرآپ كوالسي ذليل جگر برهم اكرظالمول في آب كودليل كرف كالوشش ك بے۔

آئے نے ارشاد فرمایا 'اے صالح المحمیں ابھی ہماری محمونت نہیں ہے۔ یہ فرماکر آپ نے سامنے اشارہ فرمایا۔ میں نے دیکھاکہ ایک نہایت سرسز وشاداب باغ ہے میں نہریں جاری ہیں ،حوران جنت کا ہرطر دن ہجوم ہے طبقات جنّت میں خوش دنگ اور خوش ذائعہ میووں کی کثرت ہے۔ یہ دیکھ کرمیں حیران رہ گیا۔

آپ نے ارشاد فرمایا، ہم جہاں بھی ہوتے ہیں میرتمام جیزی وہاں پر ہمارے واسطے مہتیا ہوتی ہیں۔

و بروایت بعتر حفرت امام عفرصادق علیات بام سینقول ہے کہ تمام دنیا ہمارے ہا تھ میں ایک اخروط کے شل ہے جس کو ہم جس طرف چائیں گھا کتے ہیں۔ چائیں گھا کتے ہیں۔

ے حفرت امام محربا فرعال کے ام محربا فرعال کے دوالقرنین کوافت اردیا گیا تھا کہ وہ دوالقرنین کوافت اردیا گیا تھا کہ وہ دوسی اب و بادل) لیعنی سی ایک کولپ ندکیا کسی ایک کولپ ندکیا دوسی ایک کولپ ندکیا اور سیاب صعب (سخت بادل) کو اُئم ہم طاہرین کے واسطے چوڑدیا۔ اور سیاب صعب (سخت بادل) کو اُئم ہم طاہرین کے واسطے چوڑدیا۔

ميں نے وفن كيا ، مولا إسحاب صعب كسے كہتے ہيں۔ ؟ آت في الشادفر ما يا احس بادل من رعد ارق اورصاعقر بوحي ا صاحب الامر سوار موکرزمین بهفتگانه اورساتون آسمانون کی سرکری کے۔ حفرت امام يجفر صادق عليك بام سينقول م كرجب الترتعال الاده فرماتاب كمامام كوفن فرمائ توايك فرشت كوحكم ديتاب كمروه نشرت تخت عرض بیجا کرام موبلائے جس کے بینے سے جانشین ام متو لد ہوتا ہے جالیں روزتك خاموش ربتام وربعر جاليس روزك شكم مادرسي يس بولت شروع كرديتاب بعدبيرائش ووتمام خلائق كاعال كوديجمتا اورجانتاب. نيرآب نے ارشادفر ما يا كرجب مادرا مام مامر موتى بي توايك قسمى مستى لين اندر موس كى بي اورايك آواذ آتى بى كەفرىندواناو عاقىل متھیں سارک ہو۔اس کے بعد حل کاکوئی اٹرظا سرنہیں ہوتا۔نو ماہ کے بعد بمراوازات سے اورایک نور صرف والدین کونظرات اے جس کے بعد ولادت ہوتی

ہے۔ بعدولادت بین مرتبہ مولود کو جھینک آتی ہے جس پر ہر رتبہ وہ الحمہ دللہ

ماواز مبند كهمام اور مختون ببيا بوتا ہے۔

و صفار خورت ام حفرصادت علاس المام عروات كى سے ك جاب المرالومنين علاكت ام في ارشاد فرما ياكم الله كاليك تمريم مغرب كى يشت بحرب كونها بلقا كتيمي اس شهرس سترسرار أنسيس آباديي - برأمت اس دنیاکی است کے برابرہے جو مجی کوئی معصیت مہیں کرتے اور نہ کوئی اور كام كرنے سي اُن كاكام صرف يہ ہے كہوہ دست ان الي سيت برلعنت كري و حضرت الم جعفرها وق عليك لم في الثاد فرما ياكه دريا ك المطرت فدا کا خلق کردہ ایک شہرے میں کی وسعت آفتاب کی جالیس روز کی گردش کے رارہے۔ اس شرکے بات ندے گناہ سے ناواقت ہیں بلکداک کوٹیطان کانا می محدوم نبای ہے . وہ جب بھی بہیں ویکھتے ہیں ہم سے سوالات کرتے ہیں اور وایا منكر ببت خش بوتے سي اور يبوال كرتے بي كرحفرت مائم آل حمد كب طهور فرائي کے۔ وہ لوگ عیادت خدامی معروت رہتے ہی، قران کی تلاوت بخترت کرتے ہیں م جس طرح ہم نے اُن کوتعلیم کیاہے ۔ ہمارے صدق دل سے طبع ہیں۔ یہ لوگ فائم الفر مے ظہور بران مے ہمراہ ظالموں اور کافروں سے جہا دکریں گے۔ سروقت اللہ ظہورِ امام ای دعاء کرتے رہنے ہیں۔ان کے حبم پرکوئی متصیار اثر نہیں کرنا 'اُن کے توارى اليے دو بى بى بونى بى كە اگرىيارىد مارى تودو كراي سوجائے۔

امام فلہدکے بعداس الشکر کے ہماہ دوم، ترک، دیلم اور تبریز اور بھر اس مقام برجوجا بلقا اور جا بلساکے درمیان ہے صلہ وربوں گے ۔ جابلقا اور جابلسا دوشہر ہیں ۔ ایک مغرب ہیں اور دوسرامشرق میں ، ہرمقام کے سرخوص کودعوت اسلام دی جائے گی اوراس طرح ساری دنیا ایک ہی دین لینی دین المام قبول کر لے گی ۔

و مفرت امام س علال اس روایت بے کہ فلاکے دوشہر ہیں

ایک مغرب میں دوسرامشرق میں ۔ ادرسرشہر کے چاروں طرف آسنی حصارہ ادر ہر حصار رقعہ میں ستر بہزار دروازے ہیں اور ہردروازے سے ستر بہزار قافلے داخل ہوسکتے ہیں اسرقافلے کی زبان رگفتگو ، مختلف ہے گرسم اُن کی زبانوں سے واقعت ہیں اورائن شہروں میں سوائے میرے اور میرے برادر میں کے کوئی دوسرا امام نہیں ہے۔

الم ببت کوش شاب رسولِ خداص نے ارشاد فرمایا کے الوذر ! خداد ندیا الم نے برک الم ببت کوش شنگ نوخ فرمایا ہے ہیں بی جو می سوار ہوگیا اُس نے نجات پائی اور جواس بیں سوار نہوا وہ غرق ہوگیا ۔ اسی طرح میرے اہل برت ہیں جو ان کی محت اور اتباع کی شقی میں سوار ہوجائے گا وہ کفروصنلات کے فقتے سے نجات پاجائے گا اور س نے ان کا دامن چود کر دوسری جانب کرنے کیا وہ دریا ئے شقاوت و کراہی میں غرق ہوجائے گا ۔ الشریعالی نے نجات کا ذریعے صرف ہماری مودّت کو قرار دیا ہے۔

ان ہی کے حال پر حمور تے ہی تو وہ گراہ ہوجاتے ہیں۔

و حفرت امام سی عسکری علایت الام نے اسمتی بن اسمعیل کولکھاکہ خداوند عالم نے جوفرائص تم ہر واجب واردیے ہیں وہ اُس کا میں احسان ہے نہ کہ وہ تمھاری عبادات کا محتاج تھا۔ بلکر نیکو کارکو برکارسے اور نیک اعمال کو بداعمال سے ممتاز کرنا مقصود تھا 'تاکہ نمکے کردار پیش کرنے والوں کو اُن کی عیادت اورا طاعت کے باعث ورجہ ومقام بندول سیکے۔

اس یے اس نے مربی اور تھارے واسط اس نے ایک ایسا در مقر کیا جس کے دوسرے دروادوں تک بہوری سکو اور و لایت المبیت کو در ایس کے دوسرے دروادوں تک بہوری سکو اور وہ دراتباع در المبیری سکو اور وہ دراتباع المبیری سے نے وراس کی کلید موفت اہل بیت ہے۔ اگر تحر والی محر نہ ہوتے تو تم حوالوں کی طرح گراہ ہوتے و تم حوالوں کی طرح گراہ ہوتے دیا تم بعیر دروازے کے شہری داخل ہوئے تے جھا اور ایس کی کلی موبیر کے بعداً تم کو تقر فراکتم پرکتنا الم الصان فرایا ہے۔ میس نے تمہارے لیے تمہان و میں المبیرا میں اور تم اس کا دروازہ ہو " اور شہریں دا سے نہیں ہوگیا یا میں شہر علم ہوں اور تم اُس کا دروازہ ہو " اور شہریں دا سے نہیں ہوگیا کو کُن مُکر دروازے ہے۔

اخبارسابقروا حادث معتروسے طام سے کہ بد حفرات البب مختر موسی کے بید صفیدہ مختر اس ائرت کے بید سفیدہ مختر اس ائرت کے بید سفیدہ مخبات ہیں بلکہ طائکہ اور مبرصیب سابق ان کی ولایت کی برکت سے درجہ سعادت پر فائز ہوئے ہیں اور مبرصیب تارش وسام ، عرش وکری جو انوار سے مدد جاہی ہے اور بہی حفرات وجہ تحلیق ارض وسام ، عرش وکری جو وطائک ہیں ۔ جبا بخیرا حادیث معترہ سے طام ہے کہ خداون ما ایک مناحق محلی سے ارت وفر مایا " کولائے کما خلقت الافلائ " اگرتم ہ بہتے تومیں افلاک کوبیدا نہ کرتا ۔ "

بہخطاب ذراً وضاحت طلب ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ فیاض مطلق ہے اس کی فیامنی کا تقاضا ہے کہ وہ فیض پیونچائے ،لیکن اس کے واسط مکنات میں سے ایسی ذات کا ہونا صروری ہے حوالٹ رتعالے کے حصولِ

نیض کی اہمیت اور قابلیت رکھتی ہوتا کونیاض کی فیض دسانی بہتریں ادر عمدہ ثابت ہو۔ لہذا کوئی ایک ذات توانسی ہونی چاہیے کہ دنیا جسی عظیم ایجا داس کی خاطر خلاق کی جاسے اور کوئی توالیا دہمان ہوجس کے لیے دنیا جیسے شاندارہ ہمان خانہ کوسجایا اور آدارستہ کیا جاسکے ،جس کا خوشنا فرش اور آفتاب و مہتاب جیسے بے نظیر و بے شیل اور صبی ماندنہ بڑنے والے روشن اور حجم کا تے چاغوں سے بلند و بالا سقف چشم بنیا کوخیرہ کرسکے ۔ اور س کے لیے نعم ہائے بیشاد 'میوہ جات لذیذا ور گلہائے خوشبودار و رزگار بگسے رفیت دیا کئی اور آخرت میں اس سے کہیں فیصل و اعلیٰ باغہائے پُر دونوں مور وقعور 'انہارخوش کُن 'اشجارِ میوہ بار اور فرٹ تھائی بعنہا کو اس کے لیے بیدا کیا جاسکے۔

اس لیے اِس عالم کی تخلیق کے باعث کیونکسیغیر آخرالزماں اوران کے

وصی بن بجربنا مے خلیق بہلی معلوق بن جسیا کہ انخفرت خود فرماتے

بن "سبسے پہلے اللہ نے میرانورخلق فرمایا" بھرارشاد فرمایا الامین اس وقت بھی نبی مقاحب آدم کا بُہتل تیا رہی نہ ہواتھا۔" آپ نے بین وصی کے بارے میں ارشاد فرمایا ، دو میں اور علی ایک ہی نورسے بیں " الب احدیث کے بین نظر مید کھی ناچاہیے کہ ان حفرات کا جن کی خاطر بیز مین واسمان اوران کی رنگارنگ نعمیں پدائی گئیں ، مرتبہ کیا ہوگا۔ ان کے مرتب اور مقام کو اپنی معرفت اور قابیت کے مطابق شخص سجور کہا ہوگا۔ ان کے مرتب اور مقام کو اپنی معرفت اور قابیت کے مطابق شخص سجور کہا ہوگا۔ ان مرتبر کی اگر میز ہوئے و کہی میں ہوتا۔ دمتر میں )

، ہوں۔ روب ایک چیز قابلِ غوریہ ہے کا گرکوئی شخص بیاعتراض کرے کہ بیر دنیا اور ما فیھا بربنائے ( لولائ ) اگر رسول مقبول مجبوب ریالعالمین سی کے يے خلق فر مانی کئی تھی توجب آنفرت اس دنیاسے چلے گئے تو تھریہ دنیا کیو باقی ہے ؟ اس کومی ختم ہوجانا چاہیے تھا۔ بات اصول ک ہے۔ گراس کا جوا مرت ندسی حقة امامید کے پاس سے اور وہ بیر کہ ایک بادشاہ اگرکسی دوسرے بادشاه کواپنے ملک میں مقام نخشے اور اس کے قیام کا بہترین انتظام کرے بہترین خیرا زرنگار ونقش ویرسارنف کیاجائے اوراس سے برکہاجائے كالرآب كوبلانا فه موتاتو يعمده عمير مركز بركز نفي ذكرتا ، كيروه محبوب سلطان كجهوع بعد جلامات توظام سيكه وه خير كالطالياما كاكونكم جس کے داسط نصب کیا گیا تھا وہ ہی جلاگیا، نیکن اگراس کا کوئی وزیرُطافین قائم مقام الجى اس خيرس قيام بزرب توظام بحب مك وه نرجك كاخيم واقى ركهاما نے كا۔

اسی طرح ، اگرم جبیب خدااس دنیا سے تشرلین سے گئے گراہی

میں بھی تفاوت ہے۔ انبیار واولیائہ عام عادفین سے بہترہیں ، پھر
انبیار کے بھی بقدر معرفت و رجات ہیں جن ہیں سروارا نبیار کی ذات ہو
خاتم الانبیاء ہے سب سے بالاتر اور برتر ہے جس طرح ایک بادشاہ کی
معرفت رکھنے والا دہمقانی ، بادشاہ کی تعرفی اس طرح کرتا ہے کہ وہ جس کو
پاسے زمین کا فکر طارے سکتا ہے۔ عمدہ کھانے اور لوشاک عطا کرسکتا ہے ،
اس دہمقانی نے ضرور بادشاہ کی تعرفی کی ، گریہ تعربیت ایک بادشاہ کی نہیں اور بادشاہ کی کامل موفق رکھتے ہیں وہ ہرگز اس دیہاتی (دہمقانی) کے الفاظ میں
بادشاہ کی تعرفی نے بلکہ وہ کہیں گے کہ وہ جس کو جا ہے امر کیر بنا ہے ،
بادشاہ کی تعرفی نہری کے بلکہ وہ کہیں گے کہ وہ جس کو جا ہے امر کیر بنا ہے ،
جس کو جا ہے ملک و میر ۔

چانچه بادشا مجی ان کی موفت کے بقدراُن پراحسا نات فرما تاہے۔ اس طرح ہرصاحب معرفت اسمائے الہی سے بقدر موفت فائدہ اُٹھا تاہے۔ ایک معمولی عارف لفظ رحمٰن سے صرف اتنا ہی فائدہ اُٹھا تاہے کہ وہ مجھ پر رحمت نازل فرما تلہے۔ اس سے پہتر عارف رحمٰن کہکر دوسروں پررحمت کا خواک ترکار ہوگا اور عارف کا مل اس کی رحمت کے تصوّر میں دوب کرخود ہی رحمت العالمین بن جائے گا۔

ان عارفان کامل کی ذوات واسما رخود می وه بابرکت نام بی جن عرفا ربقدرمع فوت فائده اُمطاتیس مشلاً ایک خص نے علی کو سیمجا ہے کہ جوس کیا معلوم کیا جائے وہ اس کو جانتے ہی تو در حقیقت اس کو علی کی موفت نہیں بلکہ وہ اُن کومر ف ایک علام سیمجا ہے۔ ایک شخص سیمجھ ہے کہ علی وہ ہی جوایک شب میں پانچ سو کا فروں کو قتل کرسکتے ہیں 'اُس نے علیٰ کونہیں ان کام منام و جانشین اس صیر دنیای موجد ہے گویا خود محر موجود می موجد می موجد

لولاک سے گرمقف دی حقرت مخری ، بی جب وہ دیہ کا خرد نیا مجی نہ رہ جاتی رہجانے سے دنیا کے صوم مواخر ، بی جب کوئی مخرسا دنیا میں انجی باقی اس لیے ہی توفر مایا ہے گئے جس نے لینے امام زمانہ کو زہیجانا وہ کوئی موت مرا۔" اس لیے اس امام کوجس کا پہچاننا واجب ہے جس کے قیام کے باعث قیام عالم ہے اس کو اپنی دعاؤں میں بارگا واحد تیت تک بہونچنے کے باعث قیام مالم ہے اس کو اپنی دعاؤں میں بارگا واحد تیت تک بہونچنے کے وسید قراردو۔ محمد وال محمد پر درود کو دُعا وُں میں شامل کرکے قبولیت کے قابل بناؤ۔ سے

مبیجا کرو درود محرکی آل پر ، پی دعار سے پہلے ہی این دعائے بعبد
یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں جومظہر کمالات الہی ہیں ان ہی کو کھا الشہر کہتے ہیں ۔ اور شب طرح اسمائے الہی ذات فداوندی کی صفات و کمالات کا مظہر ہیں جیسے نفظ رحسمن سے اس معبود قیقی کی رحما نیت پر روشنی پڑی ہی اسی طرح ان ذوات مقدسہ کا وجود بھی اُس کی صفات کا مظہر ہیں جناب سول مقبول می ذات جو رحمتہ للعالمین ہے ، بتلاتی ہے کہ حب اُس کی مخلوق الی باکمال ہے توخود وہ خالق کیسا ہوگا ؟ اور بلی اظِ معرفت انبیاء اور اولیام

بلکتم سب نے جزوی طور پر ہاتھی کو سمجھ ہے۔ یہی حال بلانٹ بیدائس کے عارفان کال کے تعارف کا ہے کہ لوگوں نے اُن کو لقدرا مستعداد پہانا ہے اُن ذوات کی حقیقت سے قطعاً ناطاقت ہیں ۔

و ابن بالويه في المعتر حضرت المم رضاعلاً علم سے روایت كى كى خارامرالمونين علىك للم سے جناب رسول مقبول نے ارث د فرما ياكه خلاوندعالم في مخلوق بين سيسي كوسم سي ببترخلق نبي فب رمايا-جناب المرالمونين في عرض كيا، يارسول الله إآپ افضل بي ياجرس ؟ آ بخفرت نے ارشاد فرمایا اے علی ! فدائے تعالے نے انبیار و مرسین کوملانکر مقر بین سے بھی افضل قرار دیاہے اور مجھے تمام انبیار فیفیلت عطافرانى ب اير عابقرم كواورائة معصوين على المكالم كوسي فضيلت دی ہے ۔ تمام ملائکہ ہمارے اور ہمارے دوستوں کے خدمت گار ہیں۔ اے ملی ! جوزات حاطان واش ہیں وہ ہمشہ ہمارے دوستوں کے لیے خدا کے حضور طلب عفرت كرتے رہتے ہيں۔ اعلی ااگر سم نہوتے تو الشرتعالی نہ ادام كومبرا كرتا انه حوّاكوا مذبهشت كوَّلق فرمامًا الله دورخ كوا مراسمان كالحليق بوليّ نه زمين عالم وجود مي آتى . اورسم الأنكر سے افضل كيول نر بول كيونكر سم ال سے بہد اللہ کی موفت رکھتے تھے اورائس کا تبیع و تہلیل مجالاتے تھے۔ اور جو چیزسبسے پہلے خلق ہوئی وہ ہماری ارواح تھیں جنھوں نے سب سے بہے اس کی وحدانیت کا قرار کیا اوراس کی حمدوثنا مربجالات اس کے بعدملائكر كوخلق فرمايا يم سبايك نور تقحب لأكرنے دي اتو سمارك عظمت دیجه کرجران ہوئے۔ ہم نے اُن کی حیرانی کو دیجھ کر ، کہیں یہ ہم ہے

بہچانا بلکہ مالک استرکو بہچانا ہے۔ اس نے حفرت علی علائے الم مے مقام کو ہرگز نہیں بہچانا ہے۔ اس نے حفرت علی علائے الم مقام کو ہرگز نہیں بہچانا۔ حفرت علی الکتے ہدم کامقام تو وہ ہے کہ اگر آپ کا استمرا المی آسسمان بر بے لیا جائے تو آسسمان لرز جائے۔ زمین بر بر ایا جائے تو زمین لرز فی موفی ساکن ہوجائے۔

چنا کچراکٹر احادیث سے ظاہر ہے کہ آپ کا نام عرش پر لکھا گیا توعر شن قرار بذیر ہوا۔ زبین بر لکھا گیا زبین س کن وساکت ہوگئی بہاڑوں پر لکھا گیا ' بہاڑا پنی جگہ برقائم ہوگئے جس نے اپنی دعاریں آپ کا نام اور وسل کا ذکر ہوا بقدر معرفت دعار تبول ہوئی۔

بہرحال موفت شرط ہے۔ اندھوں کے شہرس ایک ہا تھی آگیا مشهور ہوگیا براعظیم والاجالور شہری آیا ہے۔سارے اندھ دور برے ایک اندھے کے باعدیں ہاتھی کا کان آیا 'اُس نے اس پر ہا تو مور کرخوب دیجا وورے کے اعمیں سونٹر قائن انتیرے نے اس کے دان بربا تق بهرا ، چوتے نے بیر رہ المق بھرا ، اپنوں نے بیٹ پر الحق بھرا۔ جب ہاتھی چلاگیا اور یہ اندھ مل کر سیھے توجس نے ہاتھی کے کان پرہاتھ بھیراتھاوہ کھنے لگاکہ ہاتھ ایک کمیل کی طرح سوتاہے، دوسرے نے کہا سبير مني من ني خول جي طرح إلته بير كرد يما تقا وه توسوران دارناكي طرح موتاب، تيرب ني بالمال غلط، كمين التجفي طرح بالقوي روسيما تھاوہ بالعل ایک تون کی مانند تھا اور میں نے بیٹ پر ہاتھ تھے اتھا اُس نے كهاتم سب غلط كهرب مو ما تقى أوركان كى جهت كى طرح موتاب، البرس برى تكرار سوقى رسي قريب مقاكد رط افى جِعرها ئے كدات ميں ايك بينا شخص كيا اس سے فیصلہ چا ہا اُس نے تبلا یا کہ تم میں سے سی نے ہاتھی کو بہنی بہے نا ،

میں نے کہائم مجھے تنہا جھوڈ کر جارہ ہو ؟ جبر سیل نے کہا کے محد ایر میری آخری صربے اس سے آگے اگر مرص جاؤں تومیرے بال ورجل جائیں گے۔

میم میں دریائے نور میں داخل ہوا ، اور یہ وہ مقام تھاجہاں فرشتوں
کا بھی گذر نہیں۔ وہاں ایک آواز آئی ، اے محمد ا میں نے کہا ، لینک بارب!
خول نے فرایا ، اے محمد ا تو میرابت دہ ہے اور میں تیرا خواہوں کسی میری ہی عبادت کرا ور محبہ ہی پرلو کال کر۔ اِس لیے کہ تو میرا وہ نور ہے جس کو سی میں عبادت کرا ور محبہ ہی پرلو کال کر۔ اِس لیے کہ تو میرا وہ نور ہے جس کو سی میں خوات کی طرف اپنی حجمت بنا کر جمیع ہاہے میں نے تیرے اور تیرے اور تیرے اور تیرے ببت درجات قرار دیے ہیں اور اُن کے شیعوں کے واسط تواہ عظیم نجشا ہے۔ میں نے عن کیا ، پانے والے ، میرے اوصیا رکون ہیں۔ میں نے عن کیا ، پانے والے ، میرے اوصیا رکون ہیں۔ میں نے عن کیا ، پانے والے ، میرے اوصیا رکون ہیں۔

آواز آئ کہ تیرے اوصیا مکے اسارہ ہم نے ساق عرش پر لکھوڈ ہیں۔ میں نے نظر کی توریجھا ساقی عرش پر نور کی سطروں ہیں ہروسی کا نام اکھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے علی ابن اسطالت کا نام اور آخریں مہری آخراز ان کا نام تھا میں نے کہا' مالک کیا یہ سب میرے اوصیار ہیں ؟

اورا و المرسام می المرسانی ال

كوسب سے عظیم نسمجھ حائیں ، ہمارے نورنے كہا سبحان اللہ ہماری اس بیج کو ن کرا تھوں نے بھی بیج فدا شروع کردی ، پھراکس خیال کے میشی نظر کہ خداکی عظمت و بزرگی میں بیہیں جی شریک مذکر لیں ایم نے لاَ الله إلاَ اللهُ ك بن شروع ك - جنائي مل تكسمجه كُف كم الشركي عفري بررگ مين كوئي شريك بنين ، يسبع س كرا مؤل نے مجى لا الله الله الله كهناشروع كيا بجراس ليهكهارى رفعت ولبندى كود يجه كربيس لبندترية سمجن لكين يم نے كها ، الله ا كبر اوراس ليے كركبي وہ قوت وقدرت يس بين بي را رسمين لكين بم في كم الاحول ولا قولا إلا بالله تاكدان كومعلوم بوجائ كمبارى سارى قوت وطاقت الشرتعالى بىكى عطا كردهب اوراكس ليحدمل كريه يتحجولين كرمهارى يتمام ترطاقت وغلب الله تعالی کتیج اور حرو تناکے باعث ہے، ہم نے کہا الحال مِلله علائکہ نے سی کہا الحمل بلک ۔ اس طرح ملائکہ نے سم سے ضراک بیج وحمدوننا کرفی سیکھی۔ تبچر فدانے حفرت آدم کو بپدا کیا 'اوراُن کےصلب میں ہمارا فورود فرمايا ، بهورشتون كواس ليه كميم اور بهارانورصلب آدم ميس تفاحكم دياكردم كوسجره كرو وشتول نے سجرہ تكري حفرت آدم كوكيا۔

اورجب مجے آسان پرلیجایاگیا توجرئیل نے اذان وا قامت کی اور مجھ سے اورجب مجھے آسان پرلیجایاگیا توجرئیل نے اذان وا قامت کی اور مجھ سے درخواست کی کرمیں نماز پڑھاؤں۔ میں نے پوچھا، کیامیں تم سے افضل ہوں؟ جبرئیل نے کہا ،جی ہاں۔ خلا وزیر عالم نے سپنے یوں کوتمام ملاکر پرخ ضیلت دی جبرئیل نے کہا ،جی ہاں۔ خلا وزیر عالم سے اور آب تمام سپنے یوں سے افضل ہیں۔ اس کے بعد حب میں حجاب فوری میں ایک نہیں جا سکتا میں کے کہا ، اب آب تشرک نے حاشیے، میں ایک نہیں جا سکتا

• حفرت بوئی پرجب دربار فرعون بی جاددگروں کے سانیوں نے مسلم کیاتو وہ خوزرہ ہوئے اور دعام کی "خلاوندا! بحق می ڈاک می محصول کے شر سے خبات دے " حکم ہوا عصا بھینک دو۔ موسی نے عصا بھینک دیا اور وہ تیام سانبوں کونیگل گیا۔ (دعا قبول ہوئی)

معتبرترین روایت می کرمناب رسول فراصتی الشرعلیه والم وتم نے فرمایا " اعلی اسب سے پہلے خالق نے نظر ڈالی تومیراانتخاب فرمایا " ورسری نظر ڈالی تو یا علی استحار انتخاب فرمایا "

معترروایت ہے کہ اولادِ حفرت اوم سے اللہ تعالیٰ نے جس دوز عہدوسیان لیا تو تمام پنجیروں اور ملا تکرسے فرمایا کمیں متحارا پروردگا رہیں ہوں ؟ می متحارے بینی منہیں ہیں ؟ علی ابن ابی طالب اور ان کی اولادِ \* معصورین کیا متحارے امام نہیں ہیں ؟

سب نے جواب دیا۔ صروری حضوں نے سب سے پہنے جوائے یا اُن کوا دلوالعزم سپنے رول میں مگر مل اور سب فرشتہ نے پہلے جواب دیا اُس کو مقربین میں شامل کرنیا۔

ح جناب رسالت آئے نے ارشاد فرمایا کے الو ذر اِ جو کھیں تفیوت کرر ہا ہوں اس کو بادر کھوا وراس برعل کرو اے الوذر اُ و و تعتین الیمی ہیں ، کر اور کا ن نے فافل ہیں۔ ایک صحت برن ، دوسری فرصت و فراغت ۔ یعنی

ے حفرت امام عفرصادق علیاتیام سے روایت ہے کہ جبرئیل جب جناب رسول خداصتی التعلیہ والہوسم کی خدمت میں آتے تھے تو غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے اور جب تک اجازت مامتی می داخل نہیں مہوتے تھے۔

حضرت امام سن عسكرى عاليت الم سے روایت ہے كرايگ فض نے حبّاب رسولِ خداصتی الله علیہ و آلہ و تم سے سوال کیا کہ علی افضل ہیں یا ملائکہ ؟

آپ نے فرمایا کہ وہ معنی کے دل میں علیٰ کی ہم تحت ہووہ ملاکہ سے اللہ سے اللہ ہے۔ اللہ سے اللہ اللہ سے اللہ سے ا

حضرت امام حبفرصادق علی سے روایت ہے کہ ایک وزایک میرودی رسولِ خدام کی خدرت بین آیا اور کہنے سگا کہ یہ تو بتلا کیے کہ آب اور آپ کی آل فضل میں یا حضرت موسی ع ؟

آب نے فر مایا کہ اپنی تعربیت اپنی ہی زبان سے کر نااگرچ برا سے کی تعربیت اپنی ہی زبان سے کر نااگرچ برا سے کی تعرب میں ایک تعربی سے جب خطام زدیوئی توآب نے بیر دعام کی کہ:

« خداوندا ﴿ واسطہ تجھے محمر وال محمر کا میری علامی کومعات فر ما۔" اللہ تعالیٰ نے حفرت آدم کی غلامی معات فر مادی ۔

م حضرت نواح کاشی جب گرداب می میش گئی تواب نے دعا مانگی « بروردگارا ابجی محرر وال محرمری شنی کو گرداب سے نجات دے یو دعام انبول ہوئی۔

 ے ابوذر اجب توضع کرے توشام کالصوّردل سے نکال دے ہوگتا ہے کہ تیری شام مجھ سے ملاقات نہ کرے اور تیری ضبع شام سے ممکنار فرد ہوسکے۔

ا ابودر ابن صحت سے فائدہ حاصل کر' اس سے بلک تو بہار ہو جائے اور زندگی سے فائدہ اس سے بلکہ ہوت آجائے۔ اس سے کر نہیں معلوم کل تیرانام زندوں کی فہرت میں رہے گا یا مردوں میں تیراشار سیا جائے گا ، یا روز قیارت تیرانام نیکوں کی فہرت میں ہوگا یا اشقیار کی۔ اور اے الودر اجو کھی کرنا ہے آج اپنی زندگی میں کرلے اور مالی دنیا جمع کرنے میں آخرت سے غافل نہواس لیے کہ کل بعد مرک تھے والیسی کی اجازت نہل میں آخرت سے غافل نہواس کے واسط تو چھوڈ کر جائے گا وہ تیری تعرفیت تک مذکوں گے۔

اے الوذر إمیں حران موں کہ وہ لوگ جو ذراسی تکلیف سے گھرا جاتے ہیں النقی جہرا میں حران موں کہ وہ لوگ جو ذراسی تکلیف کے تصوّر سے نیند کیسے آجاتی ہے اور وہ لوگ جو دنیاک لذتوں اور نعتوں کے حصول کی خاطر راتوں کو جائتے ہیں ' وہ بہشت کی عظیم نعتوں کے باوجود کیونکر سونے رہتے ہیں ۔

• الدور زندگی کی قدر کراور زندگی کے بارے میں بخیل بن جا اس کوفانی دولت کے لیے صرف مذکر -

و اوایات معتروی بے کہ امام کو کھی منتخب کرنے والا، نبی کی طرح مالات اکنرہ اور اور کی مقدم میں ہے کہ امام کو کھی منتخب کرنے والا، نبی کی طرح مالات اکر المشہور و معروف ، کا مل فن نجوی فدرت خباب امیرالمؤنین مالیک لام میں حافر ہوا اور کہنے لگامیں منج مہوں ، مناہے کہ آپ بھی آئندہ کے حالات کے معلن کچھ

ان دولغمتوں کوغنیت نہیں سمجھتے اور عندلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ابدیں پھیتا تے ہیں ۔

• اورائے الوذرا یا کی چیزوں کوغینمت مجھ اوراُن کی قدر کر ' جویا کی چیزوں سے قبل ہیں۔

(۱) قدر کر جوانی کی بیری سے قبل اکیونکہ بیری میں لطف پندگائیس

(۲) قدر کرتندری کی بیاری سے قبل ، تاکرتندری می تن بندگادا ہوئے

رس قدر کر تونگری کی نقیری سے قبل ۔ تاکہ جو کچھ توجا ہے راہ فالی دے کے

(م) قدر کرفرصت کی عدیم الفرصتی سقبل تاکم بندگی کولیکون قلب الفرصتی الفرصتی الفرصتی الفرصتی کولیکون قلب الفرصتی الفرکستے۔

(۵) قدر کرزندگی کی، موت سے قبل، کیونکموت کے بعد تو کچر بھی نہ کرسے گا اور لے الوذر اکارِخیر میں تاخیر نہ کر جس نیک کام کا ارادہ کیا ہے اس

کوآج ہی کرڈوال ، کیامعلوم کُل تو زندہ ہو یا نہو۔ اے الوذر ! بہت سے
الیے لوگ تھے کہ دن ابھی باتی مقا اوروہ خود باقی نہ رہ سکے ؛ بہت ہے
الیسے مقے کہ اُنھوں نے بہت سے کام کل پررکھ جھوڑے تھے کی نہ ہونے
بائی متی کہ وہ خود ہے کل ہوگئے۔

اے الوذر ااکر تجے معلوم ہوجائے کہ موت کا گھوڑاکس تیزی سے دوڑ رہاہے اور بچے کس تیزی سے موت کی طرف سے جارہاہے تو تو یقنیا طولِ مل رہا ہے چرطی آرزوؤں) سے گریز کرے۔

• لے الوذر! دنیاایک سرائے (ہول) کے ماننرہے اسین مسافرانہ زندگ بسرکرو' اس کواپناوطن قرار نہ دو' بلکہ قبرکواپنا وطن سجھ لوا وراُس کی آبادی کی فکر کرو۔

نفس من كام ك خوامش كرتاب مين اس ك صدكرتا بول -آپ نے ارث دفروایا کہ تھا رانف کمان ہونے کے بارے ہیں ९ द्राम्प्रि اس نے کہان کارکتا ہے۔ آپ نے ارا دفر مایا مجر تونے اس کی ضد کوں اختیار دی ؟ وه حيران ره كيا اوراكلم قبول كرليا -آپ نے فرمایا اب بتلاؤمری علی بیں کیاہے؟ اس تے بہت سوچا، مگر نہ بالا کا۔ اور کہنے لگا اسلام لانے سے تو مجھے طرانقصان پر کیا۔ وہ کمال ہی جھ سے جھن گیا۔ آپ نے ارت دفر مایا۔ نقصان نہیں بکر اسلام نے تھے بہت طِلْ فَا مُوسِونِ إِلْهِ واب يه تزكيهُ نفس ليفس منى تيري بوطرى عظيم سنة ہے جو دنوی فائدہ مجے دی ری فی۔اب دین فائدہ برونےائے گا اورا فرت میں تیرے درجات بلندسوں کے حس کامیں ضامن موں۔ راس بیان کا توضیح کے بے تین مقصر فروری ہیں۔)

جانے ہیں۔ میں مجھ سوال کروں یا آپ مجھ سے مجھ سوال کرنا جا ہیں گے۔ آپ نے فرمایا، غیب کا علم سوائے فداکے اور کسی کو نہیں ہے مگر ا تناجا نتا ہوں اُس عالم الغیب نے مجھے تعلیم فرمایا ہے۔ اگر تحمیے دعوائے غیب دانی ہے تو (آپ نے اپنی مبند محقی اس کے سامنے کرکے ) فرمایا ہلا میری مطفی میں کیا ہے۔ ؟

وہ دیرتک سوجیارہا ، آپ نے فرمایا ، شہیں بیل سکتا ؟
اس نے کہا یہ توہبت معمولی سیات ہے مگرمیں یہ سوچ رہا ہوں
کہ یہ چیز آپ کے پاس کیے آگئ ؟ یہ فلاں پہاڑی چوٹی برجہاں آج تک کسی
آدمی کا گذر نہیں ہوا ' ایک چڑیا کے گھونسے کا ایک انڈا ہے ، میں یہ سوچ رہا
ہوں کہ آپ نے یہ وہاں سے س طرح منگایا۔

. آپ نے ہاتھ کھول دیا جسُ میں واقعی چڑیا کا انٹرا تھا۔ آپ نے پھر تھی : کیاں فریل متال کیا۔ یہ جی

منفى بندكي اورفروايا ، بتلادُ اب كياب ؟ ا

• اُس نے کہا وہ انٹرا ہواس چڑیا کے آسٹیانے سے اٹھایا گیا تھا مجراس کے آسٹیانے میں رکھ دیا گیاہے اور آپ کا ہا تھ خالی ہے۔

• آب نے الحوکھولاتواس میں اب واقعی کچھ من کھا۔

جناب المرالمونين علايت الم في اس في فراياكم ايك سوال اور كرا بون الرقم وعده كروكم السي كالمجيم حجاب دو كرد ؟

• اس نے کہامیں وعدہ کرتا ہوں۔

• آپ نے فرایا ، یکال تم نے کیسے حاصل کیا۔ ؟

اس نے کہا، یہ بہلاسوال ہے جوآب نے مجھ سے کیا ہے میں ما اسلا المگر وعدہ کر حرکا ہوں۔ یہ کمال میری ایک ریاضت کا تیجہ ہے۔ وہ یہ کمیرا

پرمروسہ کرتا ہے اور یہ بات اُس کے ذہن ہیں مجی نہیں آتی کہ ب حصے علی میں کوئے امیر ہوں کہ ہے وہ علیٰ کُلِ اِسْکُ قدیر رہی شقاوت قلبی اور فراموشی آخرت: خیاب امیر الموسین نے ارث دفر مایا ہے کہ دوخصلتیں جو بہت ہی خطر ناک ہیں جی سے ڈرنا چاہیے وہ میں ۔

را) خوامش نفس كے مطابق كام انجام ديا۔

(۲) طولِ امل نواہشِ نفس انسان کو نبولِ حق سے روکتی ہے اور طولِ امل فراہشِ کا موت ہے اور طولِ امل فراہشِ کا موت کا باعث ہے جس کا امل درازہ اس کا علقے جم ہیں۔ نیز فر مایا کہ اُمّت کی بقا فرمر و بقین میں ہے اور اُمُت کی فنا طولِ امل

ور خل میں ہے۔

اوربن یا ہے۔ خاب رسولِ خراصتی السطیمی والہوتم نے خباب امیر المؤنین سے ارشاد فر مایا۔ اعلی اشتقارت سے چار جیزیں پیدا ہوتی ہیں۔

خشار چشم ، سنگدلی ، درازگامل ، دنیامی زیاده دیرتک

زنده رسنے کا محبّت ؛ نیز فرمایا کم فرزند آدم حس قدر لوڑھا ہوتاجا تاہے اس میں دوسم

ك خصلتين جوان موتى جاتى بي \_ ايك حرص دوسرى طول امل -

ان دونوں ہی رہی ہی کہ ایک کے است کا انسان موت کو مروقت یا درکھے اور موت بور ہوت یا درکھے اور موت بور موت بیال ہی ہے کہ انسان موت کو مروقت یا در کھے اور موت بور ہی سے بہاں بلکہ حوالوں سے بھی نز دبک ہے ۔ جب کسی کو موت کے تو یہ سوچے کہ اس زندگی کا کیاا عتمار س بیں موت آتا ہی دستا ہے کیمجی با حقول کی قوت مرون را کی در ایک کے لیے بینچام موت آتا ہی دستا ہے کیمجی با حقول کی قوت مرون را کیک در ایک کے لیے بینچام موت آتا ہی دستا ہے کیمجی با حقول کی قوت

# باب

#### مقصراول نبك اعال

ان نصائح کامقصدانسان کواعمال نیک کی طرب رغبت دلانا ہے اور طولانی ائمیدوں سے روکنا ہے۔

چارچیزی انسان کواعال نیک سے روحتی ہیں۔

(۱) اعالَ نیک بجالانے میں ستی اور کاہل : کیونکر شیطان السان کویہ فریب دیتا ہے کہ ابھی کافی وقت ہے ، عبادت بیری میں بھی کی جاسکتی ہے جواتی کا زیاد عیش وعشرت میں گزارنا چاہیے ۔

رد) ترک توبه: اس خیال سے کرانجی مراوقت براب بہاں تک روس مرسخت

کیموت ا بہو محبی ہے۔

رس مغبت بخمع ال ودولت: دولت كى فكري انسان حب اپنے وجودك فائدي انسان حب اپنے وجودك فائدے فائدے اور نقصان سے قطعاً بزار ہوجا تاہے تو يدلاز مى نتيج ہے كم اليى حالت ميں وہ فدا ورسول كو يم يحسر محوكر ديتاہے اس الك كى قوت وطاقت سے بيزار موكر شب و روز مالي دنيا كے حصول ميں تگ و دكر تاہے اوراع ضا واراس كى عطا و خبشش سے مغرت ہوكر اپنے ذرائع واسباب اوراع ضا وجواد

ادرأس دوزے أس كامرا احرام كرنے لكے.

- خیاب امرالمنین علالیت ام کاارشادب که" موت کوبروقت بادركهو احب قبركاتصوركرو كاورروز قيامت اس خالي حقيقي كاعدالت یں حاضری کویاد رکھو کے تو دُنیا کے مصائب آسان ترموجا ہی کے جس نے روزوروا (کل)کوانی عمر کے حساب میں شار کیا وہ دراصل موت کی حقیقت

آب نے اہلِ معرکولکھاکہ" لے بندگانِ خداموت سے سی کونجات منیں مے گا۔ لہذااس سے ڈرواس سے پہلے کہوہ تم پرواردہو، اگرتم اُس سے مذہ الو کے تب بھی وہ تھیں مجھوڑے کی اوراگراس سے راہ فرار اختیار كروك ت بعي وه تم تك بهوى كردب كي . وه تحار عائ سع عي م سے زیادہ نزدیک ہے"

المزاجب نفساني خامشات بريشان كري موت كوما دكرو ، يهياس

کابہترین علاج ہے۔ و جناب رسولِ خراصلی الله علیہ والرقم نے ارشا دفر مایا۔ اے لوگو! ا رحيوانات موت سے جس قدرتم واقعن ہو ، واقعن ہوتے تواکن کے جبم موٹے و توانانہ ہوتے اور موت کو بادکرکے لاغ اور ضعیف ہوجاتے۔ و حباب امير المونين علاكست لام ني ارشاد فرما يا كه جب انسان كا آخری دن ہوگا تووہ اپنے ال کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے کہیگا "میں نے ترے جع کرنے میں بڑی تکالیف اکھانی ہیں اور نیرے مرف کرنے میں بڑے بخل سے کام لیا ہے، بتلا، تومیرے س کام آئے گا؟ وہ کسکا تو محبوسے ا نیاکفن اے کتاہے ، مجرا ولادی طرف متوقة ہوگا اور کہیگا میں تحقیص

جاتى بي مجمى يرون كى طاقت جواب دىتى ب مجمى بينانى سائق چور دىتى سے اور معی سماعت بھی رُخصت ہوجاتی ہے۔ لہذا ہیں جاسے کہ دیرہ بھر واكري اوراحاديث رسول مقبول اورنضائح ائمر المعمل كرف كى كوشش كري كيونكه بهارے مردرد كاخواه وه دينى بويا دنياوى ، يېي مجرب علاج اورمادا ہے۔ قراتان میں جانا بھی ان امراص کی بہترین دواہے۔

جنائيدمنقول سے كدايك جوان عياب ابن تعي الصارى عبرالدان عباس کی خدمت میں آیا کرنا تھا اور خباب عبدالتداس کی بڑی عربت کرتے

تے اوراس کو اِنے پہلوس جگہ دیتے تھے۔ لوگوں نے جناب عبداً لیٹر ابنِ عباس سے کہا اسپ ایک الیا بدروار اورکفن چورک جس کوخود مم نے قرستان جاتے ہوئے دیکھاہے کوں اس قدرع ترتي بي-

خاے عباللہ اس بات کی تھدین کے بیے خورایک روز قرستان كئة وحياكه ويشخص تاريخ شيمي ايك كست قبرين داخل بوا اورجاكرلسك كيا - قبرمين سے اواز آئي جس كوعبدالله ابن عباس نے خودسنا ، و وقعض كه رہاہے "نے رجم وکریم بروردگاد!میں تیراایک نافرمان اور گنام گاربندہ موں ، ایک روزاسی طرح قبرس بیایاجاؤل گااس وقت می سوائے ترے کوئی میرا مدکار نہوگا میں نے بے کنا ہوں کورڈاستایاہے قیامت کے روزجہ میں ائطا باجاؤں كاتو محيد تنبكارى سوائے تيرے كون مردكے كا اے كيم إسي عبد كرتابول كماب كناه كحقرب بعى منجاؤل كإ-

وةخص روتا تحاا وربار باراس غفور الرحيم كوبيكارتا تعارجيه قرسے نکا توجناب عبدالسرائن عباس ونے دور کراس کوائی آغوش میں بے لیا اگر وہ خض جواب محم دیگا تواس کی قبر کواس قدر کشادہ کردیں گے کہ مدنظ تک وسیع ہوجائے گیا دراس کی قبریں ایک دروازہ حبت وا کردیں گے کہ جس سے جنت کی خوشبودار موالئے گیا دراس کوخوشخری دینے کہ استحف اقد مراخ ش نصیب ہے اب تو آرام وسکون کی نمیند سوجا کہ اللہ کچھ سے راضی وخوشنود ہے۔

اوراگر وہ خص برعمل اور شن خداس سے ہوگا قودہ فرشتوں کے سوالات کے جواب نددے سے گا۔ تواس پرلینے آئیں گرزاس قدر زور ماری گے کہ تمام جانوران صحوااس کی آواز سے خوفرزدہ ہوجائیں گے ۔ اور اُس کی قرمین جہتم کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا تاکہ وہ آگ سے خسل کرتا رہے فشا قِبریں مبتلا ہوگا۔ سانی بچھوا ور دیگر کیڑے اُس کوقیامت تک تکلیفت بہونیا تے رہیں گے۔

علیہ والم وقد سے دوایت کی ہے آنخفرت نے ارشاد فرمایا کہ میں مجی دیگرانبیار کی طرح علیہ والم وقد میں اللہ علیہ والم وقد میں اللہ کی اللہ کی مورد یا گوسفند تر ایک دورگوسفند خوفزدہ ہوگئیں اور یک بخت تر ناچھوڑد یا میس نے جرئیل سے اس کی وجد دریافت کی اُکھوں نے کہا ایک کافر کو قبری سز اوی جاری تھے جس کی آواز کو سوائے جن وانس تمام حوانات سنتے تھے گوسفند ول نے جب وہ آکاز کنی تو خاکفت ہو گئے تھے۔

بہت عزیزد کھتا تھا ؛ ہروقت بھاری خدمت ہیں لگار ہتا تھا ، بتلاؤ آج تم میری کیا مدد کروگے۔ ؟ وہ کہیں گے۔ " مجے قریک پہونجا دیں گے۔"

بھروہ لینے اعمال کی طرت رُخ کرکے کہیگا، بیٹک میں نے کبھی نیک کالول کی طرت توجّہ نہ دی جس کے بارے میں آج مجھے افسوس سے بیبلاؤ تم مری کیا مدد کرسکتے ہو؟

اعمال بزبانِ حال کہیں گے ہم قبر سے قیامت تک تیر مساتھ رسی گے اس عرصے میں مجھی مجھ سے جُدانہ ہوں کے پیش خالق تیرے ہم اہ ہونگے۔ اگر وہ خض خدا کے دوستوں میں سے تھا تو ایک شخص اُس کے پاس آئے گا۔ جو نہایت پاک ویاکیزہ ہوگا جس کے لباس سے خوشبو آتی ہوگ ۔ شخص اُس سے دریافت کرے گا کہ لؤکون ہے ؟

وہ کے گامیں تیرے اعمالِ صالح ہوں وجب تودنیا سے کوچ کرے گاتو تیری قیام گاہ جنت ہوگا۔

حب وہ مرجائے گا تو اجرائی کوفریں لظاکر دفن کودیا جائے گا توقریس دوفرشتے داخل ہوں گے جن کے چہرے خوفناک ہونگ اپنے بیرسے زمین کوشگافتہ کریں گے اُٹ کی آ واز مثل رعد کوک داراور انتہائی گرحدار وخوفناک ہوگی اُٹ کی آ بھیں شرر بار سوں گی وہ سوال کرینگے

بتلا! تیراخداکون ہے ؟ تیرا دین کیا ہے ؟ تیرا پنجیرکون ہے ؟ تیرا امام کون ہے ؟

لیجارہے ہیں اورشکایت کرتاہوں اس مال کی جنی خواہش میں میں دولت آخرت سے حروم رہا ، اورشکایت کرتاہوں اس اولاد کی جس کی محبت میں میں نے قدام محبت کرنی جوڑی ، جو اَب میری سکسی و بے سبی دیکھ رہے ہیں اور میری مدد منہ سک کرتے ہیں۔

صحفرت امام جفرصادت علیت است استاد فرمایا که قبر بهروزلوگول کوربکارتی ہے کمیں ہوں خانہ تنہائی ووحث ، میں ہوں خانہ تنہائی ووحث ، میں ہوں خانہ تنہائی ووحث ، میں ہوں خانہ تنہائی دوحش ، میں ہوں خانہ مار وعقر رسان بجووں کاگر ) میں ہوں خانہ آسٹ جنہ ، میں ہوں ایک گلش از باغہائے جنت ۔ (حس کوقبرس جانا ہو وہ یہاں سے قبر کے لیے انتظام کرلے تاکہ ہیشہ ہمیشہ آرام وسکون کی زندگی گذار کے کیونکہ دنیا کی زندگی عادش ہے اورا خرت ہمیث کی کاگر ہے ۔ جس قدر د نیاس رساہوا تنا ہی دنیا کے گھریں دمہنا ہوا تنا اُس کے لیے انتظام کرے اور حس قدر آخرت کے گھریں دمہنا ہوا تنا اُس کے لیے انتظام کرنا جاہیے۔)

ے جناب رسول السُّصِتی السُّطِيهِ وَالْهِ سِتِّم سے اصحاب نے سوال کیا کرسب سے زیادہ عقلمند مومن کون سے ؟

الخفرت نے ارشادفر مایا ، جو موت کو زیادہ یادکرے اوراس کے واسطے تیاری کتارہے۔

و ابوصالح سے منقول ہے کہ حضرت امام عفرصادی علیات ام فرانالا فر مایا 'اے ابوصالح اجب توکوئی جنازہ اس کھائے تو سی مجدکہ تواس تا ابوت میں ہے اور خدا سے کہدر ہاہیے کہ مجھے دنیا میں بھر والیس کر دے تاکم میں اپنے گذشتہ گناہوں کا تدارک کرسکوں اور سی مجھے ہے کہ خدانے تیری سے درخواست منظور فر مالی اور تھے بھر ایک بار دنیا میں بھیجہ ریا ۔ لہنوا اب تھے جا ہیے کہ اس باقی زندگی میں گنا ہان گذشتہ کا

تدارک کرنے۔ پھر فرمایا۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر حب کے درمیان سے ہزاروں لوگ چلے جاتے ہیں اور مزاروں جانے والے ہی اور وہ دیجھے ہیں بھر جم لہو ولعب میں شفول ہیں۔

صحفرت ام معجفر صادق میلائیدم نے ارشاد فر مایا۔ ایک مرتبہ حفرت علی میں میں میں میں میں میں میں علی کی اس کی اس کی اس کی اس کی کے در اس کی کی کے در کا میں علی کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں مدد کرو۔

میری مدد کرو۔ حضرت مینی نے جواب دیا کہ جانگئی کی شدّت اور تعلیمت میں انجی کے نہیں بھولا۔ تم مجھے بھراسی تبکلیمت میں مبتلا کرنا چاہتے ہو۔

ے منقول ہے کہ بنی امرائیل کے بادشاہ کے فرزندم فرون عبادی تھے اوران کی عبادت کا طرابقہ سیروسیاحت تھاجس میں وہ صافح عالم کی صناعی کودسچھ کرعبرت حاصل کرتے اور یاد خداکہتے تھے۔

ایک روزوہ ایک شخصی آگر مرپہ کے اور سوجاکہ اس مردے کے واسط اُس قا در مِطلق سے دعام کریں کہ اس کوزندہ فرما ہے اور اس سے جانگنی کے حالات معلوم کریں ۔

چانچہ المخوں نے خداسے مجھورقیاب دعادی ۔ قرسے مردے نے سر لکالا احیں کا سال سرمفید مالوں سے ڈوھ کا ہوا تھا۔ اُس نے اُن سے کہا، تم لوگ بہال کیوں آئے ہو؟ اُن مفول نے کہا کہ تم سے یہ دریافت کرنا چا ہتے ہیں کہ جا نکئی کے وقت انسان پر کیا گذرتی ہے ؟

اُس نے کہا جمعے مرے ہوئے تنا نو والے سال ہو گئے ہیں گرمدی اس جانکنی کی تکلیف کی شدّت اور تلنی کو آج تک منہیں بھولا۔ کے غنی بن جائے ، لوگ اُس کی اطاعت کی اُس کوچاہیے کہ الند کی معصیت کی ذلّت سے نکل کراطاعت وفر ما نبر واری خدا کی عزّت کے حصاری واغل ہو جائے۔ ( تاکہ مذکور و بالاتمام فضائل ایس کو حاصل ہوجائیں۔ ) ح جنب رسول خداصتی النہ علیہ واکہ وہتم نے ارشاد فرما یا کہ قیامت کے دوز نیرخص سے جارجیزوں کا سوال ضرور کیا جائے گا۔

بهلاسوال عمر محمقق بوگا که عرکس طرح گذاری دوسراسوال به بوگا که جوانی کس کام می هرف کی۔

ن تيسراسوال يربوكاكم مالكهال سي حاصل كيااً وركبال عرف كيا-

:: چوتھاسوال يتوكاكم ميرے اہل بيت سے محبت كرا تھا يانہيں۔

حضرت امام عفر صادق علیات است ارشاد فر ما یا که تورایت میس منول و مرقوم ہے کہ " نے فرز مذآدم الیے دل کومیری اطاعت کے لیے آمادہ کے تاکیمیں تیرے دل کوغنی بنا دوں اور مخلوق سے بے نیاز کردوں یتری مامتر حاجات کومیں پوراکروں اور اگر تونے لینے دل کومیری اطاعت سے محوم کماتو میں تیرے ک کو مجتب دنیا سے محور کردوں گا اور تیری کوئی حاجت پوری منکوں کا کا میری کوشنوں برتنہا جوڑدوں گا۔

المخول نے دریافت کیا ، حب تم مرے تھے تو تھاری عرکیا تی ، یہ بال اسی طرح سفید تھے۔

اُس نے کہا موت کے وقت میں جوان تھاتمام بال سیاہ کے اب جہ تم نے جھے پہارا ورمیں چونک کو اُٹھا تومیں سیمجاکہ شاید قیامت ہوئے ہے۔ اس کے خوف سے میرے یہ بال سفید سوگئے۔

ام حفرصادق على المستقلام نے ارشاد قرمایا" جس كالفن قب لا موت گریس تیار ركھا ہو وہ غافلول ہیں شمار نہیں ہوتا 'اور حب مجا وہ لینے كفن كود كھتا ہے اللہ تعالیٰ اس كو در كھتا ہے اللہ تعالیٰ اس كود كواب عنایت فرما تاہے ۔

حضرت المام محستد باقر علیت کلم نے ارشاد فر ما یاکہ ہر دوز ایک فرث نہ نداکر تاہے کہ اے انسان پیدا ہو، مرنے کے لیے اور جمع (مال) کرفن ہونے کے لیے اور جمع (مال) کرفن ہونے کے لیے عجراب نے ارشاد فر ما یا کہ جب بندے کی عمر جالیس سال سے تجاوز کر جاتی ہے تو سرتازہ دن اُس سے کہتا ہے کوئی نیک بجالاً میں اب محیز نہیں آک کنا، میں آج تیراگواہ ہوں۔

حضرت امام عفر صادق علیات ام خوبی سے ارشاد فر ایا کہ اسلام بھو بچا دوا ورکہددوکہ ہمارے اور فدا کے درمیان کوئی رہ تداری تہیں ہے اور کوئی مقرب خدا نہیں ہو کتا مراحبہ کا مرحبہ کا مرحبہ اس کی اطاعت کرے لے جابر ! جواطاعت فداکرے اور ہم سے جی حبت درکھتا ہو وہ ہمارا شیعہ ہے اور جومعصیت خداکرے وہ ہم گرم کر ہم اراشیعہ نہاں اور تہماری زبانی حیہ اس کو نفع دے گا۔

حباب امیر المونین علالت ام فرمایا، جوجاب کرمعاشر واورقوم کی مدد کیے بغیر مباعرت بن جائے اور بغیر سلطنت حاکم بن جائے اور بغیرال پے گذشتہ گناہوں کا تدارک کرسکیں۔ آ واز آن کر جبوٹے مؤاور آگ کے بر کتے ہوئے سے کا شاہوں کا تدارک کرسکیں۔ آ واز آن کر جبوٹے مؤاور آگ کے بر کتے ہوئے سے علوں نے بہی جلادیا۔

حفرت عیلی علات م نے پنے حاریّ ن سے فرایا ۔ اس پُرماهی آرام کی زندگ سے جو برسرکررہے تے سوکھی روٹی حرن نک سے کھالینا اور مَزیِلے رکوڑے) پرسونا ہزار درجہ بہتر ہے ۔ (مزیلے پرسورہنے سے مرادیہ ہے کہ آرام دہ بہتر کے بجائے بغیر بستر کے زمین برسور منہا۔)

صحرت ام محفر ضادق علیات الم معفر صادق علیات الم مع منقول ہے کرجب حفرت داؤد علیات الم سے ترک اولی صادر ہوا ، توجالیس روز آپ سحب ہوئے دہتے ۔ رات دن روتے تے سحبرہ سے سرند اُ مُطّاتے تے مُر صرف نماذ کے واسطے ، بیہا تک کرآپ کی بیشیا فی برزخم ہوگیا۔ روتے روتے اُ محموں سے خون بہتے لگا۔ جالیس روز کے بعد نداآئی ، اے داؤد کیا جا ہے ہو؟ اگر جو کے ہوتو محصوں میرکردیا جائے ، بیا سے ہوتو یافی پلادیا جائے ، عُریاں ہوتو یوشاک دی جائے ، مرکز دیا جائے و رسال ہوتو امن وسلامی دی جائے ۔ ؟

رف على ورفتان اورو بارت فا بارو المستال المرف المستال المرف المستال المرف المستال المرف ا

وى بونى كم أے داؤد! توبهكومفرت كا درايد بناؤر

حفرت داوُد علیات مین کرزگری اور فریاد کرتے ہوئے معوا کی طرف اور فریاد کرتے ہوئے معوا کی طرف اللہ کا جب آپ زلور بڑھتے اور فریاد کرتے تھے تو آپ کے ساتھ شجر وجر اور جانوران صحوا بھی فریاد میں شامل ہوگئے یہانتک کہ آپ ایک بہاڑی پر پہونچے جہاں غار میں حفرت حرفت یل علیات میں میں میں خرام مودن عبادت تقع حب اُنسوں نے جانوروں کی آوازی میں تو سمجھ گئے کہ یہاں داوُد بیغیر آئے ہوئے حب اُنسوں نے جانوروں کی آوازی میں تو سمجھ گئے کہ یہاں داوُد بیغیر آئے ہوئے

ہیں،خون الہی اور کثرت عبادت نے ان کواس قدر لاغزا ور کرور کردیا ہے کہ لوگ اُن کو بیار سمجھتے ہیں حال انکروہ جسانی مریض نہیں بلکہ محبت وعشق الہی کے مریض ہیں ۔ مریض ہیں ۔

ص حفرت امام حفرت مالیت ام سے روایت ہے کہ حفرت عیسائی کا ایک بتی سے گذر مرواجس کے تمام بالشندے اللہ کا کراور صوا نات مردہ ہے۔ آپ نے اُن کودیچھ کرفر ما یا ، کیفینی طور برعذاب الہٰی کی وجہ سے مرسے ہیں۔ اگر فردٌ افردٌ امرتے نوونن کردیے جاتے۔

آپ کے حواریّی نے کہا ، یا روح اللہ! فعال کیجے کمان کورہ پھر زندہ فرا دے تاکہ ہم ان سے ان اعال کومعلوم کریے جن کی وجہ سے ان پر ہم عذاب نازل ہواہے۔ اور محر ہم ان اعال سے پر مہز کریں۔

حفرت عُسِی ایک بکندی پرتشرلیٹ نے گئے اور نداکی اے اہل قریہ کم خالتی یکتا ویگانہ حواب دو۔

ائس نے کہا حسل کے ایک خص اکھا اور کہا لبیک یا روح اللہ!

حضرت نے ارشا دفر مایا، کہ کن اعمال کی بناد پر متھا دا بہتشر ہواہے؟
اُس نے عُرض کیا ہم طاعوت (سنیطان) کی دل سے اطاعت کرتے سے اور خدا کے وجود سے الکار کرتے تھے۔ دنیا کو دوست رکھتے تھے اور نیا کی طویل ترا مُیدوں میں گرفتا رہے ، ہمیشہ لہوولوں بی شغول رہتے تھے۔

محضرت عیسٰ کی فیتار کے ، ہمیشہ لہوولوں بی شغول رہتے تھے۔
محضرت عیسٰ نے نے سوال کیا محماری حبت دنیا کس قسم کی تھی۔
اُس نے کہا حس طرح ایک بچہا پنی ماں سے حبت کرتا ہے۔ ایک رات ہم آرام سے سور ہے تھے کہ جم کو ہم نے خود کو قیامت کی بھو کلی ہوئی آگیں دات ہم آرام سے سور ہے تھے کہ جم کو ہم نے خود کو قیامت کی بھو کلی ہوئی آگیں دیکھا اور ہم سب جبلانے لگے کہ جم ایک مرتبہ مجھ دنیا ہم والبس کر دے تاکم ہم دیکھا اور ہم سب جبلانے لگے کہ جم ایک مرتبہ مجھ دنیا ہم والبس کر دے تاکم ہم

ہوئے اور ویکھاکرایک لوہے کا تخت بچھا ہواہے اور تخت پر تجھ لوسیدہ نراں ٹری س اور تخت پر ایک او ہے کی اوج پڑی ہے حفرت واور منے اس لوح کو اُکھایا 'اس میں اکھا تھا کہ میں اروائے ابنِ شلم موں میں نے ہزار سال با دشامی کا برارشر کی بنیاد رکھی اور برار باکرہ لاکھوں کی بارت رائل ک ـ بالآخرمراحال بر مواکه خاک مرالبترے اسنگ خارا مرا تکیہ سےمانی بحجة ميرب سائقي بن ولنزاجو مجه ديكم أس كوچاسي كدوه ونياك مكار کے فریب میں ذائے۔

مقصددوم: خورج دجال ناه اخرس فهوراب م صاحب الزّمانُ مع قبل خروج دجّال موكاء امامٌ كے ظہور سقبل ايك شخص روك فراق كرے گا۔

حديث سيآيا ہے كه: دجال ، جناب رسولِ خداع ك زماني بيدا مواراً يُ اس ك باس تشريف في وين اسلام كا طرف كبلايا ، مكراس في قبول بركيا أوركها كمتم بيغمري سي مجمع دياده نهين سو" اسى طرح اورهي بيوده

آي ففرمايا: وورسوا يشقى إلواين اجل سه مظم كا وراسي آرزوبركاميا

بهراین اصحاب سے مخاطب موکر فرمایا: مرسچنب اینی اُمّت کو دخوال سے دراتا راہبے ۔ خدا وند تعالیٰ نے اِس کے ظاہر کرنے میں تاخیر کی اوراسے اس امّت میں بیدا

ہی۔ حصرت داؤدمدالے ام آ کے برسے اور حفرت حزقیل سے کہا اگر آب اجازت دی تومین اور آؤں۔

حفرت و قيل عين الله المامين ، تم كناب كارمود حفزت داؤدعالك لام نؤب روئے بہانتك كم حفرت حرقيل سغیر خداکورجی ہوئی کر داؤرنے ترکیاول کیا ہے اس پران کو سرزکش ناکرو، کیونکمیں توبرنے والول کودوست رکھتا ہول اور مجھے سے بہتر اور برتر کون ے جرمعان کے "

حفرت حزقيل عفرت داؤدا كوائي قيامگاه يرك كئے۔ حفرت دا وُدر ف حفرت حزقیل سے سوال کیا کرکیمی گناه کا اداده آپ کے دلیں پیدا ہواہے؟

حفرت حرقيل في انهي حفرت داؤد في مجرسوال كياكه كيا ابني اس عادت بوفخرو عجب خیال مجی آپ کے دل یں پیار ہواہے؟ حفرت حرقيل نے كہا، نہيں۔

حفرت داؤد المخصير الكياكم كياكمي دنياكي خوامشات دك יט לינטייט ?

حفرت حزقيل عن كها، بال يسجى على السابول حفرت داؤد اله كما، بهرآب فياس كالدارك كياركياء حفرت مزقيل في كها واس بهاط كانسكات مي مين داخل فهو ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس سے اپنا علاج کرلتیا ہوں۔ حفرت داؤد معفرت حرتيل كيمراه اس شكات كوهي داخل

بجراهبنع بن نباته بإكنانه كعرا موااور بوجها: ياحفرت د تجال كوت حمل

كبابه ميشيا ررمنها كه وه غدانى كا دعوى كريخ عين شيم من وُالے كاليقين حالو

آب فرمایا: الصید کابٹا صایدہ جواس کی پروی کے گا دہ برا ى برنخت موكا - اصبهان شمركة قرب ايك كاول بهودية ب وه اس س على كا ، دام بى آنكه عيونى بوگى ، بائيس آنكه بيشانى برتاركى طرح حيكتى موكى ، دونوں آ منکھوں کے درمیان موٹے حروث سے اکھا ہوگا " کا فر" بڑیخص اس کد برهسك كا ، سان ايك بهار دهوتين كابوكا اور سحصه ايك بهاط سوكا روگ خیال کریں گے کہ دوٹیوں کا بہاڑے، وہ سخت قحط کے ذمانے میں شکے گا اس کا ایک کرها برنگ سفید، قد آورا تناکه جوایک قدم سے ایک یل طے کرے گا۔ جس دریاسے اس کا گذر موگا اس کا یانی خشک موجائے گا، بلندا وازسے بارا سواآئ گاکه " لے میرے دوستو! میرے پاس آؤ، متحارا بروردگار ادر فداسيسون ، سي في متحارب الته ياؤل بنائے ، متحارى تقدر مقركى ي ، آئي نے فرمایا: وہ وسمن خدا حموظ اسے ، وہ آنکھ سے کا نام ، جلتا معرتا اور کھاتا پیتاہے " متھارا خدان باتوں سے پاک ہے اس کے ( دھال کے) برواكثر ولدالز ناا ورسبر لوبي ولي بول كا اورالي تخص كے باتھ سے مارا جلے کا جس کے پیچے حفرت عیسی فاز رہاں کے سرزمین شامیں بتھام عقبہ رفت جعد کے روز تین گھڑی دن جڑھے یہ ماجرا بیش آئے گا۔ اس کے بعد ایک بری معيبت آئےگی۔ لوكول في عوض كيا: ياحفرت وهم هيبت كيا بوكى ؟ داتبة الارض كاظهور الخفر الشاد فر مایا : كوه صفاك یاس سے داتة الاض بدایوگا اس باس حفرت البان على الكومظى موكى اورحفرت موسى علىك المكامكا

تمارا فدا "كانا" نبي - وه (دمّال) كرم يرسوارسوكر فيل كاس كي كرم کے دولوں کا لوں کا درمیانی فاصلہ ایک میل کے ماہر موگا ۔ اس کے ساتھ بہشت اور دوزخ ہوگا۔ روٹیوں کا بہاڑاوریانی کی نہر سوگ ۔ ببودی ، صحراتی لوگ اورعوش اس كا سائه دى كى ، وه كمر اور مرينه كى سرزين كيسوا تمام دنيا كرد عرب كار ابن بالويه سے روايت بكر حفرت المرالمونين علالت الم فالك روزبرسرمنزفرمايا. "سلونى قبل ان تفقى ولى " بعنى !" سوال كرومحم سي قبل اس كے كميس تم يس نه رسول صعصه صحابی تے حباب المرام میں علالت ام سے سوال کیا۔ یادسی اسول ا د تبال کب خردج کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے خروج کی کچھ علامات ہیں جو یہ ہیں۔ لوگ خاز برُصنا چھوڑ دیں گئے ، امانت ہی خیانت عام موکی ، دروغ ا چی چیز مجھی جائے گی ، سود اور رستوت جائے جھی جائے گی ، دین کو دنیا کے عوض فروفت کیاجائے گا ؛ بیوتوت عقلمتدوں پرحکومت کریں گے ، بے گناہوں كاخون بمايا جائے كا عملم وبُرد مارى ضعيت وكمزور مجى حائے كى ، ظلم برفخ ومباراً كيامان كا المير فاجر بول كل وزيظ الم بول ك رئيس فائن بول ك قارى فاست ہوں گے، زنا اور برکاری عام ہوگ، عورتی تجارت میں مردول کے ساتھ شريك كاربول كى وروفكو، رياكار قابل عربت بوكا، عورتي زين برسوار بول كى عورتیں مردوں کے مشاہر ہوں کی اور مردعورتوں کے بیاس میں ہوں گے ۔ اُس سال قعطِ عظیم مركاء دخال اس كه باعقون قتل كياجائ كاسيس كے بيعج عسائ ماز برهيس كے ، عهرايك فتن عظيم بريابوكا۔

نه مان والاا وراس برقین ندر کھنے والاا وربر کہنے والاکہ روزقیا مت انسان ایج اس عبم کے ساتھ نہیں اُٹھا یا جائے گا 'کافریے۔

آیز ن اور حدیثوں کی تا ویل کرنا کہ راحت او تکلیف روح کو ہوگی،

بن دوبارہ بیدا نہ ہوگا، کفر ہے رقین رکھناچا ہیے کہ آسمان اور زمین میں فرد

تہلکہ ہوگا، بہاڑ بچٹ کر ریزہ ہوجائیں کے اور سب مُردوں کی خاک کے

اجسندا برکو الشر تعالیٰ جح کر کے بچرویسے ہی بنا دے گا اور ہرایک کی دوج

کو دوبارہ اس میں داخل کرے گا اور حساب ہوگا۔

باقی دازمات قیامت مثلاً بُلِ عراط اورمیزان بعن (عدل کی ترازو) قائم ہوگی اوراعال کا تولاجانا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق سب بورا ہوگا ، نیکوں کو بہشت مے گی ، کہ اس بی انسان کی لنّہ یا نے کی چیزیں مثلاً حوریں ، غلان ، شیری نہریں ، باغ اور میوے ہوں گے اور بدکاروں کو دوز ن مے گ کہ اس میں ایزارساں چیزیں مشلاً آگ اوراک کے سانب ، بچھو، کا نے دار درخت اور کھولٹا ہواگرم پانی پینے کو ہوگا اور ایقین کرناچا ہے کہ بیتمام باتیں بچی اور ایقینی ہیں۔

### مؤنوں کی روتوں کا بیان

ایک دفعہ رات کے وقت جنا ب امرالمونین علائے لام کے ماتھ جُرَولی کی دفعہ رات کے وقت جنا ب امرالمونین علائے لام کے ماتھ جُرولی کی انسون کے قریب ایک میدان میں جسے وادی السَّلام کہتے ہیں، گیا۔ حفرت کھوٹے ہوگئے ،ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی سے باتیں کررہے ہیں۔ میں کھوٹا کھوٹا تھا کہ گیا اور جھ بیٹھ گیا۔ بہت دیر سوکٹی اور حفرت ولیے ہی باتوں ہی معروف رہے میں کئی بار کھوٹا ہوا اور مبٹھا، بالاخر تنگ آکر حفرت سے عرض کیا۔ ماحفرت رہے میں کئی بار کھوٹا ہوا اور مبٹھا، بالاخر تنگ آکر حفرت سے عرض کیا۔ ماحفرت

عصا ہوگا ، مون کی پیشانی پرانگوعلی سے نشان کرے گا اور کافر کی پیشانی پرعما سے ۔ مون کی پیشانی پر بیشانی پر بیشانی پر بیشانی پر بیشانی پر مائند کرے گا پیشانی پر هاند آ ایک فی کھا ہوگا ۔ پیر دابۃ الارض گردن کو بلند کرے گا تمام لوگ اس کو دیکھیں گے ۔ یہ امرافتاب کے طلوع مغرب کے بعد مہرگا یعنی جب توبہ کا در وازہ بند سوچکا گا۔

پھرارشادفر مایا: اِس سے زیادہ دخال کا حال نہ پچھو کیونکہ رسول ِ فرا کا حکم ہے کہ اس کا حال سوائے اہلِ بیٹ کے سی سے نہ کہو۔

رادی کہناہے، میں فے صعصعہ سے پوچھا، وہ کون ہے کہ جس کے سیجھے حفرت عیسی نماز بڑھایں گے۔ ؟

فر مایا: امام مین علاست ام ک اولادسے نویں امام ، جورکن حجراور قام الہم م کے درمیان سے ظاہر سوں گئے۔ تراز وئے عدل قائم کریں گئے اور روئے زمین کو کافروں سے صاف کریں گئے۔

بہت سی مدینوں سے معلوم ہوتا ہے کہ داہۃ الارض جناب امرالوندی ہیں آئے ظہور صاحب الام کے بعد آئیں گے اور یہ زمانہ قیامت کے بہت تربیع گا

### مقصريوم: ذِكرِمعاد

"معاد کے معنی دوبارہ والبی"
مقصدہے کہ وہ روز کہ حس میں اللہ تقالی جن والس کی موت کے بعد دوبارہ
ان کو زندگ بختے گا اوراُن کے کیے ہوئے نیک و بداعال کا محاسبہ کرے گا۔
معاد دین کی اُن مزوری چیزوں میں سے ہے جن کاذکر قرآن مجید اور احادیث میں باربار کیا گیا ہے جس میں شبہہ کی گنجائنش نہیں ہے بلکہ معاد کا

آپ تھک گئے ہوں گئے آرام کر پیجے۔ آپ نے فرمایا: مومنوں سے مجھے مجبت ہے اُن سے گفتگو کرلوں۔ میں نے دربافت کیا: یا حفرت ان کی کیا حالت ہے ؟

آپ نے فرمایا : گروہ درگروہ خوش بیٹے ہیں اور باتیں کرراہے ہیں۔ میں نے عرض کِیا : کیاان کے اجسام سیال ہیں ؟

آپ نے فرمایا: منہیں مرف روحیں ہیں۔ مومن خواہ سی جگہ مرے اُس کی روح یہاں آتی ہے ۔

منقول ہے کہ شخص نے حفرت امام جعمر صادق علائے لام عض کیا: یاحضرت امیرا بھائی بعد ادمیں ہے اگر وہیں مرکباتو مجھ سے بہت دور سدماریک

آپ نے فرمایا: اس بات سے مذورو کیونکرون خواد مغرب میں مرے باسشرق میں اُس کی دوح وادی السّلام میں آئے گی۔

اس نے بوجیا: یاحض ؛ وادی استدام کہاں ہے ؟ آب نے فرایا ، کوف کے پیچے ۔

ابی ولادسے منقول ہے کہ میں نے حصرت امام جعفر صادق علیہ لام سے لوجھا: یا حفرت! لوگ کہتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں سز برندے کی شکل میں عرش سے باس اُڑقی رستی ہیں۔ ؟

آب نے فرمایا: خلط کہتے ہیں مومن کی روح خدا کے نزدیک السی حقر چیز تہیں سے جس کو پر ندے کی شکل میں تبدیل کر دے ، بلکہ جسم شالی میں جو اسی حبم کے شل اور مشابہ ہے وہاں رہتی ہے۔

ابو بصیرے روایت ہے کہ حفرت امام جعفرصادق علائے لام نے

ارشاد فرایا: مومنوں کی روحیں اسی طرح کے جبموں میں بہتے ورختوں کے سائے
میں ہیں ۔ ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں جب کوئی نئی دوح
جاتی ہے اُس وقت آ بیں میں کہتی ہیں کہ کھے دیر اسے آرام کرنے دو کیو نکسخت تکلیف
پاکرآئی ہے ۔ بھراس سے ہرایک عزیز کا حال دریافت کرتی ہیں جب کو وہ بتلائے
کہ زندہ ہے تو خوش ہوتی ہیں کہ وہ حزور سیارے پاس آئے گا ، اور جب کو وہ کے
کہ مرکیا ہے تو اس وقت سب روصیں مؤسؤ کر کے اس پرافسوس کرتی ہیں کہ وہ
ہمارے پاس نہیں آیا فیرور جہتم میں گیا ہوگا۔

وعي ن ري الديد روايت بي ركت بي كرحفرت الم حعفر صادق عاليكام

سے میں نے دریافت کیا: یا حضرت ا مومنوں کی روحیں کہاں ہیں ۔؟

آپ نے زمایا میمیشت مے کمروں میں رہتی ہیں ، بہشتی کھانے اور شرالجنشی کرتی ہیں اور دعار کرتی ہیں کہ خدا و ندا حلدی سے قیامت خاتم فرما اور جو وعدہ تو نے فرمایا ہے ہیں حلد عطافر ما اور زندہ مونین کو ہمارے ساتھ شال فرما۔

مریس کناسی سے مغبر روایت میں منقول ہے کہ حفرت امام محتر با زعالی کے معرف اسلیت الم معیں نے عض کیا: یا حفرت! کہتے ہیں کہ نہر فران میثیت سے نکلتی ہے ؟

ای نے فرمایا : مغرب کی طرف ایک بہشت اللہ تعالی نے پیراکی ہے وہاں سے دریائے فرایا : مغرب کی طرف ایک بہشت اللہ تعالی نے پیراکی ہے دریان فرات نکلتا ہے ۔ ہر روز شام کو موموں کی روحیں قبروں سے نکل کہ وہاں جاتی ہیں امیرے کھاتی ہیں الکہ نہرے سے ملاقات کرتی ہیں احرف ہی کو زمین و آسمان کے درمیان میرکرتی ہیں یھرائی ہی قبروں برجاتی ہیں اور فاتحہ پڑھے والوں کو دیکھتی ہیں اور فشرق کی طرف اللہ تعالی نے جہتم بناتی ہے ۔ کافروں کی روحیں وہاں عذاب میں رستی ہیں اور جے کو دادی بر سوت میں جو بن

مں ہے جاتی ہیں اور اس وادی کی گرمی حبتم سے بھی زیادہ ہے اورتمام روصیں قیات تک اسی حالت میں رمب لگ ۔

صورا سرافیل کابیان علی بن ابرامیم فی فریر بن ابی فاخت سے روا كى بى كەحفرت امام زين العابرين علىليكلام سے لوگوں نے دريافت كيا: ياحق إ صور اسرافی کباہے ؟

آت نے ارشاد فرمایا: اسرافیل کے صور کی دوشاخیں ہی۔ دونوں میل تنا فاصله ب جتنا زمین سے آسان تک رسیلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم موگا، تو اسرافيل بيت الله بينال الهول كيد تب فرشة ديجو كهي كي كمالله كاحكم بوكيا ہے كة تام الم زمين وأسمان مرجائيں عير اسرافيل كعبدى طرت رُح كرك صور معِذ کیں گئے۔ زمین کی حاب والی شاخ کی آواز سُن کرتمام جاندار حب زیر جو زمين بريس مرجائيل كى ميمر حانب آسان كى شاخ كى آوازسن كرنمام ابل آسان مرحائيں گے راس وقت فدا كے حكم سے اسرافيل معى مرحائيں گے ، مجرآسما نول وا ساروں کو علم ہوگا کرسب ریزہ ریزہ ہوجائیں تودہ گردی طرح بہوامی اُ رجائی گے بھر بجائے اس زمین کے ایک نئ زین جس پر گناہ نہیں ہوں گئے خدا ویز تعالیٰ بیدا كرے كا وراس زمنى برسماط، درخت عمارات اوركاس وغيره كيد نه سوكار عرض اللي يانى برقائم موكا - اس وقت خلاوندتعالى لبندا وازسے ارشا وفطئ كا" إكن الملك اليوم ارآج كس كى بادشا بى ب ؟ ) أس وتت كوئى بھى جواب دينے والانه موگا ، تو خود مى اس وقت ارشاد فرمائے گا .كم يله الواحد القبار " (الله واحدوقباري باوشاي بے ميں نے تام مخلوق کو مار دیا اورنسیت و نالودکردیا ۔ اب میرے سواکوئی خدانہیں '

اورنه میراکونی شریب اوروزیرے میں نے اپنی قدرت کا ملم سے سب کوزندہ کیا ين بهرسب كومار والنا ورائني مشيت وارادم برزنره كرون كار

اس وقت قدرت خداس صور کی آواز نکے گی جس سے تمام اہل زمین و أسمان زنره موجائي كے بيرميكائيل صورسي وازدي كے، اس سے المي زين مافر ہوں گے، فرشتے سبئت و دوزخ کو مافز کری گے تمام خلقت حساب مے لیے حاضر ہوگی۔

يفرماكر حفرت يررقت طارى بوكئ اورببت دييتك كرية رماتي ب و جناب رسول خدام سے روایت ہے کہ قیامت کے روز السرتعالیٰ مل الموت سے فرمائے گا: اے ملک الموت احس طرح توئے سب کوموت کا تلخ كمونط پلايا، آج مجع بهي اس كامزه جيسا تا بول.

حفرت المام جفرها وق عليك لام سيمنقول سي كدالسرتعالي الني خلقت كودوباره زنده كرے كارة سمان كوحكم موكا جالىس روزتك برستا رہے۔ بھرسب کے رہے جج کرکے اعضاء بیداکرے گا۔

• آيت ! هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدُقُهُمُ" ك تفيرس حفرت المام محربا قرعاليك لام نے فرمایا : جب قیامت بریا سوگی اور صابے لیے لوگ زندہ کیے جائیں گے توسخت ہولناک راستہ طے کرے بہنجیں کے اوراس میدان محشریں معظم معاثر اور ہجم کے سب بہت مکلیف موگ ، اُس وقت بروردگارِ عالمین کی جانب سے ندا ہوگی کرسب اُس کوسنیں ك يعنى و حرّع في كمال من ؟ أين " أي تشرلين لائس كم الله تعا آب كوعرش كى دائين جانب جكه دے كائيم حباب اميرالمونين اورائية كوبلايا جائع لوبرورد كارعالمين ان كورسول فرام كى واستى حانب عِكْم

علیه طلب کیاجات گااوراس روزسب سے زیادہ قریب مقام برآنحفرات کوکھڑا کیاجائے گا ،اورست زیادہ عزت کا مرتبہ عطاکیاجائے گا . چوراللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ : جبر ملی نے ہاری مروحی تم کو بہنجائی ؟ آنحفرت عض کریں گے ، ہاں فداوندا ! تیری طرف سے علم و حکمت اور کتاب جبریل نے مجھ تک بہنجائی ۔

الله تعالى لوجها : ميرے احكام اور فرايين تم في ميرى خلقت كوسنا؟ آپ وهن كري خلقت كوسنا؟ آپ وهن كري الله بين مير احكام و فرايين تيرے بندوں تك بينها أن جہاد كيا اور تيرى راه بين بهت كاليف برداشت كين -

برسوال سوگا: تمارا كواه كون ب ؟

بھرآ خفرت سے سوال سوگا: لے محمد اہم نے اپنے بعداُمت کے ہے اپنا فلیفہ اور نا سکس کو مقرر کیا ؟ جواُن کو دینِ حق پر قائم دکھے اور سماری کمآب رکی شدہ

آپ عف کری گے: بروردگارا! میں نے بہترین است اپنے بھائی علی بن البطالت کواپنا وضی اور خلیفہ مقرر کیا اور بعد اُن کے لوگوں کو اُن کی اطاعت کا تاکید بھی کی ۔

يرعليّ بن ابي طالبُ كو ملايا جائے كا اور الله تعالىٰ يوچهے كا: اعلى أنم كو

دے گا ، بھر آ خفرت کی اُمت کو بلایا جائے گا ور بائی جا ب کھواکیا جائے گا بھر ہر پیغیب دے اپنی اُمّت کے بکارا جائے گا اورسب عرش کی بائیں جا ب کھوے ہوں گے ۔ بھرفلم کو بھورت انسان عرش کے سامنے حسا ہے مقام برکھواکر دیا جائے گا ۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرطئے گا : اے لم ا جو کچھ م نے تجے حکم دیا ، تؤنے لوح برلکھا ۔ ؟

قلم عض کرے گا ، بروردگارا! تو عالم بر کرتیرے راز تیرے سواکوئی نہیں جانتا ۔

الله تعالى ارشاد فرمائكا: تواحبت بورى كردى

بچرالشرتعالى ، وح كوبصورت انسان ماهزكركا اور بوچ كا: جو بجوم فقلم كوحكم ديا ، اُس فى تجوير تحسرركيا ؟

بھراسرانیل جوانسانی شکلیں کھڑا مچگا ، سے سوال موگا: لوح نے تھے نوٹ نے تلم سے آگاہ کیا ؟

کھرجریل اکرامرافیل کے سامنے کھڑے موں گے۔ خدا و ندتعالیٰ پوچھا کہ کیا امرافیل نے ماری وحی سے تجھ کو آگاہ کیا ؟

جرب کہیں گے ، ہاں ، فدا وندا !جودی مجھکوامرافیل سے ملی میں نے ترب سیفیروں کو پہنچائی ، اورسب سے آخر تیرا پیغیام مخترین عبراللر کو بہنچا یا۔

تبليغ رسالت كى تصديق

بعراولادا دم عليك لام مي سب اول حفرت ويرس عبدالله كوسوال

کواہ ہیں۔ بہکہ کرآپ حفرت محر صلعم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے: اے محر اللہ نے تبلیغ رسالت برمجوب کواہ طلب فرما باہے۔

م خطرت اس وقت خباب حزّه اور حَبْمُ كُوبلاكر فرما شب كے كم الله رتعالے كى الله وقت خباب حزّه اور حَبْمُ كُوبلاكر فرما شب كے كم الله رتعالے كى بارگاہ بي حاض موكر حفرت نور حى كى تبليغ رسالت كى گوامى ديجيے۔

بور به دونوں حفرات وبزرگوار حفرت نوخ اور تام ببغیروں کا گوای دی کے داوی کہتا ہے بس نے عرض کیا: یا امام اِ آخفرت نے حفرت علی کو گوای میں کیوں مذہبے جا۔ ؟

ميدان حشر كابيان حضرت الم محد با زعليك الم معنقول معنقول

آخفرت نے فرہ یا جبر لی نے مجھ سے بیان کیاکہ روز فیات جالت نعلے خلفت کو حساب کے لیے طلب فرائے گا ' نوحبتہ کو بھی طلب کیا جائے گا اور محترین عبدالله سم رے نبی نے خلیف مقرر کیا تھا اور بعد اُن کے ہم نے اُن کی آمت میں امامت کے فرائف ادا کیے تھے ؟

حفرت عض کریں گئے : خداوندا ! برے بیغیر نے مجھے ابنا خلیمة مقرد فرمایا مقاجب تؤنے اپنے حبیب کواپنی طرت بلالیا ، تو اُن کی اُمّت نے میری خلافت و امامت کا ان کا رکیا اور مکروفر بیب کرے مجھے کمزور کردیا اور مبرے قتل کے درب ہوگئے ، میری بات نہ سنی اور نا امہوں کو مجھ میرفی فیسلت دے کر ابنا امام و خلیف یکے بعد دیگرے بنالیا۔ تب میں نے تلوار اُٹھائی اور تبری راہ میں جہاد کیا اور ترکی راہ میں قتل کردیا گیا۔

پھرآوازآئے گی ؛ اے علی ! تو نے ابنا نائبکس کو مقرد کیا ؟
الغرض اسی طرح ہرامًا م کو اُن کے وقت کے لوگوں کے ساتھ بلا باجائے گار
اور سوال کیا جائے گا تاکہ حجت ِ اللی قائم ہوسکے ۔ اُس کے بعد الشریعالی ارشاد
فند ملے گا :

"هَٰذَا يَوُمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدُقُهُمْ " لعنى: آج صادقين كو أن كا صدق نفع دے گا۔

معتبر روایت می حفرت امام جفرصادق علیات لام سے منقول ہے کہ جب خدا وند تعالیٰ حساب کے لیے خلفت کو جمع کرے گا تو حفرت نوک بیغیر سے لیے گاکہ ہماری رسالت کا کام تو نے انجام دیا ؟

حفرت نوح علالت لام عض كري ملى : خدا وندا ! تبر عمم كم موافق ميس في خلقت كو بدايت كى تقى \_

الشرتعالى سوال كرے كا ، تمهارى گوابى كون دے كا ؟ حفرت نوح علىك معرف كري كے : برور دكارا ! محرف بن عبدالشرمير

و کھے کا : خدا کا شکر ہے جس نے اپنے احسان سے مجھے بچالیا ، وریزمیں مایوسی کی حالت میں متعار

حض امام جمز صادق علیات ام نے وایا : گیل مراط بال سے زیادہ باریک ، المواری دھا رسے زیادہ تیز ہے ۔ بعض اس پرسے عبی کسی تیزی سے گزرجائیں گئے ، بعض گھوڑ ہے کی چال سے، بعض بیادوں کی چال کی طرح اور بعض نظر کر گذریں گے طرح گزرجائیں گئے ۔ بعض شیرخوار بچے کی طرح اور بعض نظر کر گذریں گئے ۔ ایک جانب سے بچتے ہوئے گزریں گئے ۔ ایک جانب سے بچتے ہوئے گزریں گئے ۔

حفرت المرالمؤنين عليك لام فرائے ميں : جس وقت بندے كوحاب كے مقام بركھ اكباجائے كا تواللہ تعالى فرائے كا ? ميرى نعمتوں اور اس كے اعمال كا وزن كرو يُ

فرننے وزن کری گے تو نعتیں اس کے اعمال کی نسبت سے زیادہ ہوں گا
تبھم ہوگا ؛ میں نے ابنی نعمتیں بخش دیں۔ اب اس کے نیک اعمال کو برسے
وزن کرو۔ اگر نیک وبداعمال برابر ہوں گے تو حکم ہوگا کہ اس کو بہشت میں
داخل کرو۔ بھر اگر نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو ان کے عوض بیشا رفعتیں عطا
ہوں گی ، اوراکر بداعمال زیادہ ہوں گے تو ایما ندار ہونے کی صورت میں (اگروہ
مشرک بد ہوتی) اس پر رحمت اور مخبش کی جائے گی۔ اگر چاہے تو خدا نجشد۔
حضرت امام محتر با فرعلیا گیام سے کسی نے اس آ بت کا مطلب لوجا
جس کے معنی یہ ہیں :

" اس گروہ کے گناہ خدانیکیوں سے برل دے گااور الشرمعات میں اس گروہ کے گناہ خدانیکیوں سے برل دے گااور الشرمعات کرنے والا اور مہدر بان ہے ۔ " اس نے فرایا جمون گنہ گار کو قیامت سے روز حساب کے لیے بلایا جاتے ہیں اس کے لیے بلایا جاتے ہیں جاتے

اس کی ہزار مہاری ہوں گی، ہر مہار ایک ایک فرشنے کے باتھ میں ہوگی،اس وقت جنتم فریا دکرے فقے سے کا فروں اور گنا ہگاروں پر حلم کرے گی تواہیی سخت آواز بدا بوكى كداكر الله تعالى حفاظت مذكرت توسب تباه مروجائين الجر اس كي شعل ببت بلند مون كے كماس كى كرى كا اثر تمام خلقت حتى كم بيغيرون اور فرشتون تک کو موگا اس وقت سرا مک نفشی نفسی بیکارے گا ( بیعنی بروردگارا! مم پررم فرما اور عذاب مع ماری جان بچا-) حفرت محمدٌ اس وقت أمنى أمنى كبيك \_ عرجبتم ك اوير مراط لاياجات كا ،جسكارات تلوارس زياده تیزاوربال سے زیادہ باریک موگا'اوراس برتین بل موں گے۔ ایک بل صاررم اورامانت کا ہوگاجس پراُن لوگوں کوروک بیاجائے گاجنھوں نے دنیایں شراحیت كے مطابق ان كولورا نركيا بوكا \_ اور بعضوں كو نمازروك لے كى ، كم جو دنياس اس غافل رہتے تھے ، اور بعضوں کو مندول کے حقوق وامنگیر سول کے ۔ چنا نجہ الشرنعالى ارشاد فرماتا ي

رو رات دیک لیسالیون اد " ( بینک ترارب اس وقت دیکھ درا میگا ) اور کیل مراط سے گذرتے وقت ترارب سوال بھی کرے گا۔

بیل مراط کابیان بعض نیک نوگ بی مراط کابیان بعض نیک نوگ بی مراط کابیان کرد جائیں گے یعض ادھ اُدھ رفیکے ہوں گے ،بعضوں کا ایک پاؤں پھسلا موگا ، بعض ایک وسی سے بیٹے ہوں گے اور فریاد کرتے ہوگ کہ خداوندا ابنی وت سے معاف فراا ور کی مراط سے اس کے ساتھ گذار دے۔
اُس وقت جوشخص رحمتِ النی سے اس خط زاک مقام سے گزرجائے گا قو

جب بہت وصے مے بعد حساب ختم مواتو رحمتِ المی کانزول موا۔ اور تو بہ کرنے والوں میں شامل کر کے مجھے خبش دیا۔

بھریدامیرآدمی اُس بہتی سے پوچے گاکہ تم کون ہو ؟ وہ کیے گاکہ میں وہی مردِ فقیر بہوں جو متھارے ساتھ حساب میں کھوا اتھا، بہت کی نعمتوں اور راحتوں نے میرے اندرالیسی تبدیلی بپیاکردی کہتم مجھے بہچان می نہ سکے ۔

حضرت امام جعفرصادق علاست الم سيمنقول سي جب للدلفا قيامت كدن خلقت كوحساب كربي طلب فرما سي گائ نامدًا عال اس مح ما تقدين بهوگا يجفل شقى لوگ از كاركري كے كدا سے فدا ! يه مهارا اعمال نامه نهبی سے واس وقت كرا ما كاتبين (اعمال لكھنے والے دوفر شنے ) گوامى دیں ہے كہ يداسى كے اعمال بين و دولوگ كمين كے كہ فداوندا ! يه تو تيرے فرشتے ميں اس ليے تيرى فاطر ممها دے فلاف كوامى دے دہے ہيں۔

مچروہ لوگ قسم کھائیں گے کہ یہ اعمال نامہ ہمارا نہیں ہے۔
خداونرِعالمین اسی بات کو قرآن مجید میں اس طرح نقل فرما آبا ہے کہ:

و یَوْمَ یَبْدَعَتُهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ حَبِیْعًا فَیدَحُلِفُو اَنَ لَکُهُ کَمَا یَحُلِفُونَ لَکُمْ ،

( اُس روز الله سب کو اسھائے گالیس وہ اس کے لیے قسمیں کھائیں گے
حس طرح وہ تحصارے لیے دھوٹی ) قسمیں کھاتے ہیں۔)
حض تے نے فرما یا: یہ وہ لوگ ہوں کے جھوں نے حضرت امیرالمونین کا
حق عضب کیا ۔اُس وقت اللہ اُن کی زبانوں پر قمر لگادے گا۔ اُن کے اعضا
گوائی دیں گے ۔کان کہیں گے ، لے خدا وند ؛ اِس نے ہم سے حوام بایس شنیں

أتكعين كبي كى: اس فيم سحرام جزول كى طوف و يجف كاكام ليا ي إسى طدرح

ما و فدااس کا حساب خود ہے گا۔ جب وہ بندہ مون اپنے گنا ہوں سرمندہ ہور افرار کرے گاتو اشد تعالیٰ ابنی رحمت سے کا تب اعالی فرشتوں کو کم دیگا کہ اس کے نامۃ اعمال سے گنا ہوں کو مٹاکر بجائے اُن کے نیکیاں لکھ دو۔ الکہ اوروں کو اس کے گنا ہوں سے واقفیت نہ ہوستے ۔ جب اہم محترائی نامۃ اعمال کی طرف ندگاہ کمری کے تو تعجیب سے کہیں گئے کہ اس بندہ فندا نامۃ اعمال کی طرف ندگاہ کمری کے تو تعجیب سے کہیں گئے کہ اس بندہ فندا نے دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا ۔ تب حکم فدا ہوگا ، اس کو بہشت میں داخل کرو یے جو اہم علیات بام نے فرمایا : یہ آیت ہمادے شیعوں کے لیے فاص ہے کرو یکھ راہم علیات بام نے فرمایا : یہ آیت ہمادے شیعوں کے لیے فاص ہے

### روزقيامت صاب كتاب

حضرت امام حجفرصا دق علايست لام ارشاد فرمات بين كه: روز قبايت وواشخاص تفام حساب مي الله ك سامن ايس بول ك كدايك ونياس امير ( دولت مند) تقااور ايك مرد نقرع فن كركا: فدايا! مجه تؤني كيون كمواكياب وتسم به تبرى عزت وجلالت كى مبرے ياس دنيا میں ال وروات کچھ منتظ اجس کے سبب سے میں کسی کی حق تلفی یاکسی پر ظلم كرتا يترى بارگاه سے صرف بقدر كذرا وقات روزى كمتى رسى -الله تقالي فرائك كا: ما دا بنده في كبنا ب-إس كوبيشتي اعواد ا در اس دولت مند (مردامیر) کواتنے عرصے تک حساب کتاب کے لیے محشری كواكبا عبائے كاكراس كے بيسين سے جاليس مشر سيراب مرسكيں۔ حب وہ شخص مال ودولت كے حساب سے فارغ موكاتب بہشت ميں بيجا ياجائے كا۔ أسے دھيكر اس کا فقرساتھی پر چھے گاکہ اتنی درکیوں لگی ؟ تو وہ کیے گاکہ میرے دتے بہت لمباحساب تقاء ایک سے فارغ نہ ہونے پاتا تھاکہ دوسرا دریثیں ہوجاتا تھا

ہراکی عضوا پنے اپنے کا موں کی گواہی دے گا۔ بھر حکم خدا ہوگا اور زبان کی فہر مہادی جائے گئی ہے جوہ اعضاء سے کھے گئی ، متر نے بیرے خلاف کیوں گواہی دی ج متمام اعضاء اُس سے کہیں گئے کہ جس خدا نے سب کو ہو لئے کی طاقت عطافر مائی ، اُسی نے مہیں سے ہوئے کی قوت بخشی ۔

#### شفاعت كابيان

حضرت امام محمر باقرعاليت لام سي نقول ب كر قيامت كروز تمام مخلوق اولين وآخرين كو برمينه حالت بين ايك سيدان مين جمح كياجا كا اورالله نعالیٰ انهیں اس قدر دریر کے کھوار کھے گاکہ سب کے بسینے بہنے لکیں کے اور کھڑے کھڑے بی تنگ آجائیں گے۔ تب السرتعالیٰ کی طرف سے منادی مذاكرے كاكم كہاں ہيں بيغير آخرالزمان مختر ب عبداللہ ؟ اس وقت آخفر تشرلف لائيس كے اورحوص كوير مركم طب مون كے ۔اس حوص كاطول اتنا ہے جتنا الیہ قربی (شام کاایک مقام ہے) سے صنعا مین کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد حفرت امیر الموسین علیات لام آئیں گے اور آ تحفرت کے ببراد کی طرف کوطے موجا تیں گئے۔ آئے اسی وض سے اپنے دوستوں کوسیرا كرى كے يعض لوگوں كوفرشق حوض سے مثادي كے اور بانى پسنے سے روك دي كيداس وقت أخفرت صلع در كاواللي مي عض كرسي كيد فدا وندا! یہ لوگ میرے اہل بیت کے دوست ہی کیوں محروم کیے جاتے ہیں۔ تواپی رحمت سے ان کومعات فرما۔

آواد آئے گی: اے محر ا بھاری سفارش ہم نے قبول فرائی اوران کو بخش دیا۔ اور آب کو شرسے سیراب ہونے کی اجازت دی ۔

بھرامام علائے لام نے فرمایا: اُس وقت بہت سے لوگ اپنی برنجتی پر دوتے ہوں سے اور ہمارے شیعوں کو اللہ تعالیٰ ہماری محبّت سب بخشدے کا حوض کو شرکا بہان

ابوتراب انصاری سے روایت ہے کہ حفزت رسول الشصل السعليه والروالم سے سى نے حوض كوثر كى بابت سوال كيا ؟ آيٌ فارشاد فرايا: وه ايك حوض بجوالشرتعالي في مجوك عنايت فرما ياب اورتمام بيغيرول سے اس فضيلت ميں مجھے زيادہ كيا ہے۔اس كا طول اتناب جتنا قرية المرس صنعان ك فاصله برا وراس كنارون پرمانی بینے کے آبخورے اس قدر رکھے ہیں جننے آسمان پرتارے ہیں۔اور عش سے دوبڑی نہری اس میں گرتی ہیں۔اس حوض کا یانی شہرسے زیادہ شرس اور دوده سے زیادہ سفید سے ۔اس کی مٹی مشک سے جمی زیادہ وضودار بسنگریزے یا قوت اورزمردے ہیں۔ اس کی گھاس زعفران سے مجھے اللہ تعالی نے وعدہ فر مایا ہے کہ وسی لوگ اس کایانی بیس گےجن کے دل شرک و نفاق سے باک ورنیت صاف ہوگی اور میروصی على بن ابى طالب كى پيروى اور محبّت بين ثابت قدم رسب سول كے اور عليّ ك وشمنوں كو حوض كو ترسے اس طرح ميا يا جائے كا جيسے خارش دده اونط كواونثوں سے الگ سنكا دياجا تاہے ۔ جوالک بارآب كونزي نے كا انجر اس کوسھی بیاس نہ لگے گی۔

متواتر مدینوں سے نابت ہے۔ آخفرت فرماتے ہیں جوشخص خدایر ایان رکھتا ہواور قیامت کو برحق جانتا ہواس کوحوض کوٹر مربھی ایسان رکھنا جاہیے، ورنہ خدااُس کو آب کوٹرسے سیراب ندکرے گا۔ اور فرمایا، جو شخص ہماری شفاعت برایان نہیں رکھتا وہ قیامت کے روز میری شفاعت
سے محب وم ہے گا۔ اور فرایا: میری شفاعت اُن لوگوں کے لیے سوگری اور ہمارے جرام محر مفرق محر محر ملائے کو کا اور شفاعت کی پریشانی اور محت کی بریشانی اور محت روایہ: ہم رخاب صادق آل محق علالت لام سرمنق کی کے اور شفاعت کی ضرو

معترروایت میں جناب صادقِ آل محمدٌ علیات لام سے منقول ہے کہ فیامت کاروز ہوگوں کے لیے ایسا دشوار سو گاکد لیسیند میم کرمنوس جائے گاالوگ منگ آگرا بکدوسرے سے کہیں گے کہ حضرت آدم علیات لام کی ضرمت میں جلیل رائی سے خدا کی بارگاہ میں سفارش کرائیں۔

حب حفرت آدم علیات لام کے پاس سفارش کی انتجا کی جائے گی اور کہ میں کے کہ میں خود سفارش کا منتظر ہوں ۔ تم حضرت نوح علیات لام کی فد میں جاؤ ۔ اسی طرح جس بیغیر کے پاس جائیں گے وہ دوسرے بیغیر کے پاس جائے کو کیے گا۔ بالآخر حب حضرت عبیلی علیات لام کے باس جائیں گے آپ جانے کو کیے گا۔ بالآخر حب حضرت عبیلی علیات لام کے باس جائیں گے آپ کی محضرت محمد بن عبد اللہ کے پاس جاؤ۔ جب لوگ آ نحضرت کی فد میں پہنچیں گے تو آپ فرائیں گے ، میرے ساتھ آق میں تھا دی مفارش کو ذلا اس میں پہنچیں گے تو آپ فرائیں گے ، میرے ساتھ آق میں تھا دی مفارش کو ذلا تی سے وروازے پر لیجا کہ درگا و خدا میں سجدہ بجالاتیں گے ، میرے ساتھ آق میں تم ماری شفاعت بھرسفارش فرائیں گے تو آواز آتے گی ? اے مختر ؟ ہم نے تم حاری شفاعت بھرسفارش فرائیں گے تو آواز آتے گی ? اے مختر ؟ ہم نے تم حاری شفاعت قبول فرائی ۔ " یہ اس آبت کی تفسیر بھی ہے :

وو عَسَىٰ آن يَّبُعَثُك رَبُك مَقَا مًا عَيْدُورُدُاه " (اميدركهو، كمتمارارب تمهين مقام مجبوب ولبندريه ومجود كه بنجاديًا) منقول م كرا يشخص حفرت امام محرّبا وعليك لام كم خدت مي حاضر اورع ض كرن دگا: يا حضرت ! آب سفارش كاذكر فراكر لوگون كومغرودكرنة بين .

آپ نے فرایا: توسیحتا ہوگاکہ نفسانی خواہشوں کوروک سکتاہے '
ادر مارے جرّامجہ حفرت محرّم کی سفارش کی تجھے فرورت نہیں ہوگ ۔
خداکی قسم ؛ اگر روز قبیاست کی پریشانی اور تکلیعت کو تو دیکھے تو هزور شفاعت کی خواہش کرے اور شفاعت کی خرورت ان لوگوں کو مہوگ ، جو این موں کی وجہ سے جہتم میں جانے کے لائق ہیں۔ روز قبیامت اولین و ایخرین مب ہی کوشفاعت کی حاجت ہوگی ۔
اینچرین مب ہی کوشفاعت کی حاجت ہوگی ۔

### شيعول كابهشت مي جانا

آنخفن صلى الله عليه وآلم وسلم ابني أمتكى سفارش فهائي كے اورمم گروه ائت ا بخشیول کی اور مارے شیعه اپنے دوستوں کی سفارش كري ك يعض ومن اين دوكتون كى سفارش كري ك كراك كى تعدادىب ك دوخا نرانون (رسع اورمفر) كى برابرموگا\_ اوركوئى وفن صرف اين فدمتكارى مى سفارش كرے كا اوركم كر كر دندا ! إس فيرى فدمت كى تقى راس كاجھ يرحق ہے ، ميں سفارش كرتا ہوں كر تؤاس كو بخش دے۔ آ خصرت سے منقول ہے کہ" قیامت کے روز تین قسم کے لوك سفارش كري داول بيغير حفرات ووثم علما وموثم شهدار " حفرت امام حجفرصادق علالت الم سروايت بي كم حفرت ایرالمونین علای ام نے آنحفرت صلعم سے اِس آیت کے بارے یں سوال كيا: " بَوْمَ نَحْشُمُ الْمُعَتَّقِينَ إِلَى الرَّحُلْنِ وَفْلًا " يعنى 11 اس روز مع محشور كري كي مشقى لوگوں كو گروه كى حورت مي رضراتے، میریان کی بارگاہ کی طرف ۔''

یے درد و تکلیعت سے مفوظ رس کے ۔ التر تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندوں کو بہشت میں داخل کرو میں ان سے ہمیشہ خوش رہا۔

جب فرضة أن كوبېشت كے درواز كې برلائي گے تو وه حورى ، جو الله تعالى نے اُن كے ليے بيداكى بول گا، خوش بوتى بوتى استقبال كے ليے اُئي گا اور آليس بي كہر الله كے دوستوں كا بېشت بين آنامباك بو جب وه لوگ داخل بول كے اور اُن كى بيو بال اور تمام المي بېشت شوق كارى گا درجا مرحبا ، مبارك بو ، طرى دير سے بهم سب تمحالي شتاق في يا دول دي كے دوستانى خوشى سے ايسا بى جواب ديں كے د

جناب رسول فداع بهال تک فرا چکے تو جناب امیرالمونسین نے عرض کیا : یا حفرت ! بیرکون لوگ موں گئے ؟

آ تخفرت نے ارشاد فرمایا: یہ گروہ شیعہ ہے جن کے تم امام ہو۔
حفرت امام محترباقر علیات لام سے روایت ہے کہ حفرت رسولِ
نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز فداکی جانب سے منادی کا آواذ آئے گی
جس کو سب نیس گے کہ" کہاں ہی صبر کرنے والے لوگ ؟ "
اُس وقت ایک گروہ آئے گا "کہ فرشتے ان کی تعظیم کریں گے اور دریا
کریں گے یو تم نے کس طرح صبر کیا۔ ؟ "

یدوگ جواب دیں گئے " ممنے اللہ تعالیٰ کی نافر ان اور گنا ہوں سے نفس کو بازر کھا ۔"

تباً وازآئے گا " پے کہتے ہیں بدلاگ ان کولغرصاب لیے بہشت میں داخل کردو "

اص ردو: ا جمراکی منادی آوازدے گا" صاحبِ فضل لوگ کہاں ہیں ؟ درآ نالیکہ وہ لوگ تو فدا کے سامنے حا عزسوں کے ؟

آخفرت نے ارشاد فرمایا: اعلیٰ ! به وه گروه ب جو بحالت سواری حا فركيا حائے گا۔ دنيامي پرسزگارہے اس ليے خدانے ان كوانيا دوست قراردیا، ان کے اعمال کولیسندفر ماکران کا نام شقی رکھا۔ اے علی ! قسم ہے ائس خداک جس نے دانے سے مبزی کو برآمد کیا اور جوتام جہانوں کا بدا کرنے والاہے ، یہ لوگ قیامت کے روز قبروں سے اس طرح اُنھیں گے کہ ان کے چرے نور سے برف کی طرح سفید موں گے ، نورانی یا کیزہ لباس زیب تن ہوگا يا بيش منهرى يبنغ بول مح جن مي موتيول كي كهن طريال جيكتي مول كي و شفة ان مے واسطے بہشت ک سواری لائیں گے۔ان سوارلیان برسوار سو کرم بدان محشریں ارشق ہوئے آئیں سے اور ہراکی عمر کاب ہزار بزاد فرشتے ہوں گے، نہات عرّت وتوقیرسے بیشت کے دروازے پران کولائیں گے۔ اُس دروا زے بر ایک درخت ہوگاجس کے ایک یتے کاسایہ اتنا ہوگاکہ لاکھ آدمی اس کے نیچے الرام كرسكين اس كى دائي جانب آب شيرس كاحيتم سوگااس سے وه سيراب موں گے اس یانی کی برکت سے ان کا غضہ وحد جا آرہے گا اور سرنما بال جسم سے گرمائیں گے۔

چنانچەرىترتعالىٰ ارشادفرماتاب .

" وَسَقَعْهُمْ دَبِّهُمْ شَرَّابًا طَهُوْ مَّا ." يعنى: داودائ كاپروددگارانس دايس پاکيزه شراب بلائےگا ) جس

ان کی ظاہری و باطنی مُراسیاں دور سوجائیں گی۔

بھروہ اُس حینے برآئی گے جو بائیں جانب ہوگا حیں کانام حیثہ کہ جیاتے اس میں وہ مسل کریں گے جس کی برکت سے وہ مہیشہ زندہ رہی گے اور ہمیشہ کے ادر مخارے اِنھیں اوا بحد موگا جس کے ہزار بھریرے ہیں، ہراکے بھریو الى سورى اور چاندى براس -

• ایک روایت بی ہے کہ آنحفرت نے ارشاد فرمایا: اے علی است بلے قیامت کے روزتم کو بلایا جائے گا ، اور لوا وحب دریاجا سے گاتام الم فیشر دوطرف قطارس کواے ہوں گے۔ تم لواوج رکولیکراُن کے درمیان سے گذرہ مے۔اس کے علم کی چوب چاندی کی اور چوٹی سُرخ یا قوت کی اور طول اسس کا ہزاریس کی مسافت مے برابرہے حصرت آدم اور متام انبتیاء اس کے نیچ ہوں گئے۔اس مے نین یتے ہوں کے ایک مشرق میں اور دوسرامغرب میں اشیرا تمام جهالوں میں بھیلا ہوا ہوگا اوراُن برتین سطری تحسد ریوں گے بیلی میں " بِسْمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ . " دوسرى الْتُحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ا ورتيسري سطري لَا إللهُ إلَّا اللهُ مُحَسِّمَكُ رَّسُولُ اللهِ " ترريوكا -اورمرسط مزار برس کی راہ کے برابر طویل مہوگ اور اتنی می عربین مہوگ ۔ اعلى المميراعلم أعطاؤك المحسن داسى جانب ادرامام حبينً متعادی بائیں جانب ہوں کے اور عرض کے سائے میں میرے پاس آؤسکے۔ ایک بہشتی حقر سبزتم کوبیہنا یا جائے گا اس وقت الله کی طرف سے منادی اواز ك المعتد إكاتها بب محماد الراميم وركسا حقيا

مجاتى بيتما راعلى بن ابي طالب .

مجع روايت مي حفرت ام جفرصادى عليك لام سينفول ب كحفرت رسول المسلعم نے ارشاد فرمایا: حبتم دعام مانگو تومیرے و سیلے سے دعار مانگاکرو۔

لوگوں نے دریافت کیا: یا حفرت ! وسیلہ کیا ہے ؟

ا یک گروه آنے گا ، فرشتے ان کی تعظیم کریں تھے اور دریافت کریں گے كرُمْ مِن كياففيلت بهكاس درجيرينج - ؟ وہ جواب دیں گے کہ دشمنان خداہم برطلم وہم کرتے تھے اور مہی برا کتے تھے تو ہم برداشت کرتے تھے اوران کے لیے ہدایت کی دعام کرتے تھے۔ تب آواذات كي " يدلوك بيع كية بي " إن كوبېشت بي داخل كرو" بِعِرْ وَاذْ آئے گُ " كہاں ہي وہ لوگ جوسمساتے ہيں۔" ؟ ایک گروہ آئے گاا ورفر شتے اُن کی تعظیم کرمے بچھپیں گے تم نے ایسا كونساعل كياب حس سے آج تم كور حت الني كى بهسائيگى كاشرف الدى وہ جواب دیں گئے: ہم دنیا میں صرف خوت نوری خدا کے لیے مومن سمسالوں ر مجائنوں) سے دوستی اور سمدروی کرتے تھے۔ اور مال سے اُن کی مرد کرتے تھے۔ آواد آئے گی " سیتے ہی بوگ ، ان کوبہشت میں داخل کرو،" بچرجناب رسول الشصلعم في ارشا دفرايا : يه لوگ بيغيرون اوروصيون ك ہساتے ہوں گے ، تمام لوگ مول قیامت سے پرسینان ہوں گے ، مگران لوگوں

كوكيونون رو بوكارسبكاحساب موكاء كريه لوكب صاب بهشت مين واخل کے جائیں گے۔

الواءحد حفرت امام حجفرصادق علالية لام سے روایت ہے کہ قیامت کے روز اسٹرتعالیٰ کی رحمت الیسی وسیح اورعام موگی کرشیطان مجی - ピーノをからとういいの

معترروات سي حضرت رسول الشرصلعم سيمنقول ب: آپ نے ارشاد فرمایا: اعلى إبهشت مين داخل مونى دالون مين تمسب سے اول موك موں گے اور اُن کے چہرے سیاہ ہوں گے ،اس وقت دو فرقت ایک رضوان ،
ہہشت کا داروغہ اور دوسرا مالک ، جہتم کا خازن ، آئیں گے اور جھے سلام
کری گے میں جواب سلام کے بعد دریافت کروں گا: تم کون ہو ؟
رضوان کیے گا: یا حصرت امیں بہشت کا داروغہ وخا ذن ہوں بہشت کا کردو گار کی گئیاں لیکہ بروردگار
کی کنجیاں لیکہ حاضر خدمت ہوا ہوں ۔اُس وقت میں کنجیاں لیکہ بروردگار
کا شکریا داکروں گا جس نے جھے یہ شرف عطافر مایا ۔ اور وہ کنجیا ں میں تم کو دریان آگر مجھے لام کے ایس چلاجائے گا ۔ بجر مالک ، جہتم کا خازن و دربان آگر مجھے لام کرے گا میں اس کو سلام کا جواب دے کردریا فت کوئی میں جم کون ہو ؟

مالک کھے ایس جہتم کا خازن ہوں اور کنجیاں سیکر آب کی خدمت

استروم مقرد فرایا ہے استرانا لی نے بہشت ہیں میرے واسط ایک درجہ مقرد فرایا ہے اس کا نام وسید ہے اس کے ہزار درج ہی ایک سے دوسرے نک ہزاد مال کی مسافت سے برا برفاصلہ ہے جس کو تیزگھوڑا لط کرے ان یں کوئی درجہ زبرجہ کا ہے ، کوئی یا توت کا اکوئی موتیوں کا 'کوئی سونے کا اور کوئی چا ندی کا ہے ۔ قیامت کے دو زباقی بیغیروں کے درجوں کے ساتھ میرے درج کولا یا جات گا اور وہ سب کے درمیان چا ندی طرح چکتا ہوگا۔ تمامیخیر مسروت اور شہید کہیں گے کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے جس کا یہ درج ہے ۔ مسروت اور شہید کہیں گے کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے جس کا یہ درج ہے ۔ اور میں وہاں اس وقت آ واز آت گی کہ یہ درجہ محمد بن عبراللہ کا ہے اور کی کہ نورکا لباس زیب تن 'تاج شاہی سر پر 'بزرگی اور کا میرے آگے ہوں گے اور علم مرکم اور لوا وجہ دیے ہوئے علی بن ابی طالب میرے آگے ہوں گے اور علم مرکم اور لوا وجہ دیے ہوئے علی بن ابی طالب میرے آگے ہوں گے اور علم مرکم اس اور کا :

" لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مُعَتَمَدُ وَسُولُ اللهِ الْمُفَاحِنَ هُمُ

میں اس در جے کے اوپر مہوں گا اور علی مجھ سے ایک درجہ نیجے ہوں گے۔ تمام خاصان خداکہیں گے " یہ دونوں بزرگوار کیسے صاحب فضیلت ہیں '' آواز آئے گی '' یہی ہیں میرے حبیب محمد اور ولی علی بن ابی طالب '' خوشا حال اس کا جوان کا دوست ہے۔ اور ان کا دشمن ذلیل وخوار ہے۔

## حفرت على كافتيارات

بھرآنخفرت نے ارشاد فرمایا: اعلیٰ ؛ تمھارے دوست اس آوازکوشن کر خوش ہوں گے اورتم سے لڑنے والے اور تمھا راحق عصب کرنے والے کا نیت و اے الوذر اجو جیز تونہیں جانتا اگر لوگ اُس کے بارے میں کھے سے
پھیپی، توصات صاف کہدے کہ میں نہیں جانتا' تاکہ روزِ قیامت عزابِ الملی
سے محفوظ رہے۔

و اے الوذر! اہل بہشت اہل جہم سے سوال کریں گے کہ کیا چریمیں حبہمیں اللہ عمارے علیم کردہ بہشت میں موجود ہیں۔ حبہم میں کا مرکزتے تھے لیکن خوداس برعمل م

اس سے میں چند قواعد کا تذکرہ کیاجاتا ہے۔

دوبارہ زندہ کے جائیں گے تاکہ اُن اعالی نیک وید کامحاب بھیاجائے۔
فشارِ قبر سوالات منگر و نگیراسی برن کو دوبارہ زندہ کرکے
کے جائیں گے۔ بعدا زاں موموں کی روتوں کو برن مثالی بین منتقل کرکے
دنیاوی بہت میں بھیجاجائے گاجہاں وہ نعتہائے خدا وندی سے تتنم ہوں گے۔
اور گاہے وادی السَّلام میں ، جو نجف اِنٹر وی کے صحابی ہوں گے۔
اور لوگ ان کی قبور برزیارت کے لیے جائیں کے صاحبانی قبور کوا طلاع ہوگئے۔
گی۔ اور کافروں کی ارواح کو بدن مثالی میں مقید کرکے عذاب کیاجائے گا۔
اور وادی برموت میں بھیج دیا جائے گاجہاں ان پر نافیامت عذاب کیاجائے گا۔
اور وادی برموت میں بھیج دیا جائے گاجہاں ان پر نافیامت عذاب ہوتا دہ گا۔
اور ہوادی برموت میں بھیج دیا جائے گاجہاں ان پر نافیامت عذاب ہوتا دہ گا۔

ح جناب رسولِ خداصتی الشرعلیہ واکہ وستم کا ارشادہ کہ روز قیامت

الوائے حمر علی کے باتھ میں ہوگا جومیرے آگے چل ہے ہوں گے اسی اثناء ذو
فرشتے آئیں گے۔ ایک خارن جنٹ رضوان اور دوسرا خارن جہتم مالک فونوں
فرشتے جنّت اور جہتم کی چا بیاں میرے حوالہ کری گے میں وہ چا بیاں علیٰ کے
سپر دکر دول گا۔ علیٰ جس کو چا ہیں گے جبنّت میں اور جس کو چاہیں گے جہتم میں داخل
کریں گے بھی علی باختیار خود وکر تداران محمر والی محمد کو جنت میں اور مخالفین
کو واصل جہتم کریں گے۔

و کی کور کفرت نے ارشاد قرمایا 'اوزر! روز قیامت اللہ کے نزدیک برتن انسان وہ عالم ہوگاجس نے ابید علم سے منخود فائدہ اکھایا ہوا ور نہ دوسروں کو فائدہ پہونجا یا ہوگا۔ اور جونخص اس بے علم حاصل کرے کہ لوگ اس کا احترام کریں اور وہ لوگوں کا بیشوا اور سردار کہ لایاجائے وہ جنت کی لوجی

بنسونكوك

" برخض عالم دین سے علم حاصل کر کے متنفید سوتا ہے وہ ستر ہزار عابدوں سے بہتر آواب حاصل کرتا ہے "

جناب فاطمة الزّحراء سيرة الناء العالمين خاتون جنّت صواة الله عليها كا الشادِكُون به مجه سع ميرب پرُرِبررگواد نے الشاد فرما يا كم علمائے شيعہ حب روز قيامت محشور مول گے تو الله رتعالیٰ الن کوحلّه بائے بہشت عطا فرمائے گاكيونكر انخوں نے الن سنيع بيتے وائن سنيع بيتے الم فرمائد کی غيبت کی وجہ سے لينے علم سے فيضياب كيا تھا الن كى مربريتى كی تھی اور الن براسی طرح لطف وكرم فرما كم علم سے فيضياب كيا تھا الن كى مربريتى كی تھی اور الن براسی طرح لطف وكرم فرما كم علم سے فيضياب كيا تھا كہ ب طرح الم مانی موجودگ میں اپنے شیعوں پر لطف ومهر بانی سے ملم سے اور الم مقتبقى مال باب سے زيادہ ومهر بان ہوتا ہے ہے۔

پیش آتا ہے اور الم مقتبقى مال باب سے زيادہ ومهر بان ہوتا ہے ہے۔

و حفرت امام عفرصاً دق عليك الم في ارشاد فرماياك جب خداوندعالم اعال توبي كاتو عالم كون سي كايك قطره شهيدول كے خون سي كايك قبل درنی او تعميق موكا ۔ " زيادہ وزنی او تعميق موكا ۔ "

عالم اورعلم كى فضيلت معادية باعار سيمنقول ب كتيمين حفرت الم معفول الم كتيمين الم عن المنتخف المنتخف المنتخف المنتخف المنتخف

## باب رقواعد)

قاعرة اوّل فضيلت علم خودايك انضل سعادات اور ا کمل کمالات ہے۔ تمام مخلوقات پرانسان علم کی وجہ سے فضیلت یافتہ ہے۔ چِنالْخِر حَبَاب رسول مقبول مرنية العلم كاارت دس كم و علم کا حاصل کرنا شر سلمان مرد دعورت پرواجب (فریصنه) ہے " اس ليے كەخدانى عالمين طالىم كىلى كودوست ركھتا ہے \_ جناب امير المونين علاكت ام في ارشاد فرمايا " على طلي لم اوراس بيسل كرنا واجب ولازم ورفروري س " اورملم ببترے مال سے اس لیے کرملم از خود محافظ سے اور مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور طلبِ علم اس لیے تھی ضروری ہے کہ مال کا ضامن توخود خداہے اور علم ازخود ضامن ہے انسان کا۔ مال بعنی روزی کا وعدہ خور الشرقعالی نے ہر جا ندارسے کیا ہے جبکہ علم کا حاصل کرنا خود انسان کی تکلیف رہبتی ہے۔ اس کا وعدہ تنہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے اہلِ علم سی میں اسلم عروری ہے۔ حفرت امام تحمر باقرعليك بام كاارشاد كرامي قدرب كه

جوآئ کی حدیثی اوراحکام لوگول کوسنا تاہے بشیعوں کودین سے روشناس کراتا ہے ، اوردوسراشخص ہے جوشب وروز اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں مشغول رہماہے ۔ الن دونوں میں کونسا بہتر ہے ؟

آپ نے فرمایا: ہماری احادیث نوگوں کو منانے والا بہترہ ہزار عابدول عرفرایا! دنیا میں عالم دین بن کررہوا یا طالعیلم بن کرا یا ہم علم کے دوست بن کرزندگی نبدرو تاکہ اُک کوشنی سے ہلاک نہ ہوسکو "

منقول ہے کہ حضرت رسول الشرطی الشرعلیہ والہوہم نے ارشاد فوایا:

" جو طالبہ علم کی خاطر اپنے گھرسے چلتا ہے۔ الشرائس کے
لیے بہشت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور فرشتے اُس کی راہ

یں پر مجھیا تے ہیں اور اُس کے لیے دعاء معفرت کرتے ہی

بلکہ تمام اہل آسمان واہل زمین 'بلکہ دریا کی مجھلیاں بھی اُس

کے لیے طلب مغفرت کرتی ہیں۔ اور عالم کا مرتب عابد کے
مقابلے میں ایسا ہے جیسا چاند ، تاروں میں اور علما م ہی

مقابلے میں ایسا ہے جیسا چاند ، تاروں میں اور علما م ہی

دولت نہائی ، بلکہ علم ان کا ور شہے جس کو یہ فضیلت ہو

وہ لیورا وارث بیعنب رہے ۔ "

حضرت امام سن عسكرى علايت الم سع روايت سے: آئي نے فرما با بہارے شيعوں من سب برى حالت ہمارے اُن يتيموں كى سے جوابين الم سے دورا وربہارے مسائل شرعيہ ميں جران ہي ، اُن ك جرگرى ہمارے شيع عالموں كے ذيتے ہے آگر وہ اُن كى بولت كري اور ہمارے بسائے ہوت فرعي مسائل سكھائيں گے تو قيامت بي ہمارے ساتھ اور ہمارے جدحفرت فرعي مسائل سكھائيں گے تو قيامت بي ہمارے ساتھ اور ہمارے جدحفرت

امیرالمونین علایا اس کے رفقائی شامل ہوں گئے۔ میرے آبار واجدادنے حض رسول مندامی زبانی مجھ سے یہ روایت ک ہے کہ: جناب میرالمونین علایت یا حض رسول مندامی زبانی مجھ سے یہ روایت ک ہے کہ: جناب میرالمونین علایت اس کے خوایا " ہمار مضیعوں میں جوعالم ہوا وروہ ہمارے دین کاعلم ہمارے برادران ایما کو تعلیم کر کے جہالت کی تاریخی سے نکائے گا ، روز قیامت اُس کے سر برنورکا تاج ہوگا اور اس کے نور سے نورہ ہوگا ، اور ایک منادی آوانہ اس کا ایک تاریخام دنیا کے مال ومتاع سے زیادہ ہوگا ، اور ایک منادی آوانہ دے گا : اے لوگو ! یہ آل محب شد کے شاگر دوں میں سے ایک عالم ہے۔ اس کے نور کی روشنی سے یہ جنت میں داخل ہوا ۔ اس کے نور کی روشنی سے یہ جنت میں داخل ہوا ۔ اس کے نور کی روشنی سے یہ جنت میں داخل ہوا ۔ اس کے نور کی روشنی سے یہ جنت میں داخل ہوا ۔ اس کے نور کی روشنی سے یہ جات میں حائیں گئے۔ سے میں جائیں گے۔

جنهول في ترك وروم سے جہاد كيا - كيو كم عالم شيعوں كى حفاظت كريا ہے " و حضت امام روسي كاظم عليك الم في وايا " جاب شيعول كوجبا سے بچانے والاایک عالم فقیہ بمشیطان پر سزار عابدوں سے بھاری ہے کیونکہ عابرصرف ابى نجات كى كوشش كراب اورعالم اين تيس اورببت س دوسرے بندگان خراکوت عطال کے دھوکے اورمکر وفریب سے محفوظ رکھتاہے قیامت کے روز منادی نداکرے گا: اے تیم شیول کی خبرگیری کرنے والے اتواما ك غيبت كے وقت أن كى مرابت كا ضامن رہا ،جنوں نے تجھ سے علم حال كيا۔ ان کی شفاعت کر۔ تب وہ اُن کی شفاعت کرے گا۔ اور اس کی سفارش سے لاکھوں اوجی اس کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگر د نجات یا تیں گے۔"

حضرت الم محرّ ما قرعلال لله المرام : در الرام آخرالزمان ك غيبت ك بعد علمار الممت كوثابت كرنے والے اور شبعوں كوشياطين انسو نواصب کے مروفریب سے بجانے والے مزہوتے توتام شیعہ مُرتد موجاتے، مگر ان کے باتھوں میں اس کروہ کی مہا راس طرح سے جیے ملاح کشتی کے ننگر کومنجا ربتام اس ليان كامرتب فداك نزديك سب سے بہتر ہے "

• حضت رسول الشرصتى الشرعلية والرسيم في فرمايا : وو على مياحثه كرنا تبیع کے راضے کا جداع ہے ، قبری تنہائی میں مونس اور مصاحبے: عالم دین وسنون كرمقابليس تيزلوارس ورشتون كوابل علمك دوستى كاشوق المازك وقت وشق الضيراوي كمة سي "

نماذك وقت فرشق النفين آفرى كمية من ""
قاعدة دوم اصناف علم اسناف علم اسناف علم اسناف علم استاف علم الموالي الم

حضرت على بن الحسينُ عليكِ الم في فرمايا: "الله تعالى في حفرت موسی عدال ام کووی فرمانی که اے موسی ! میرے بندوں کومیری دوی سکھاؤ عرض کیا بارالہا! اِس حکم ک تعیل کے لیے کیاطراقی مبترومناسب ہے ؟ عكم موا إلى سمارى نعمتين ان كوياد دلاؤ الركمراه لوكون من سكسي ايك مجى مرايت يانى ، تواس كاتواب تمصين سوسال كى أس عبادت سے زيادہ موكا جسين تام دن روزے سے اور تام رات کھڑے ہوکرریا هنت کی ہو " حضرت موسى من عض كيا: خداوندا! تير عكراه بند كون ميس جرك سيرم راست برلكادون ؟

ارشاد مواد اجولوگ میری شرایت سے ناوا قعن می اور عبادت کاطرابقہ

حضرت اميرالمونين علايت لام كارشاد سے كه: " ہمارے سیعد علمار کو تواب بزرگ اور جزاء کامل کی خوشخری ہو '

حضرت امام محمّر باقر عداليت لام نے فرما یا "عالم شخص جا بور میں ایسا ب جبیاکدا نرهیر سے سی چراغ ، جس کی روشنی میں داستہ چلنے والے روشنی کرنے والے کو دعاء کرتے رس ، جواس کے علم کے چراغ سے مرایت کی راہ یائے گا۔ گویا اس كا أزاد كرده ب كرجهالت كحبيًّا س نكالا اوراس كي عوض فداورزعالم ايك لاكوركعت نازول كالواب عطافر مائے كا ـ "

حفرت الم معفرصا دق عليك الم فرماتيس كه يوم الدعلاء اس مرحد کے نکہیا ن میں جوٹیٹان اوراس کے نشکری طرف ہے ، گواد شیطانی نشکرکومومنوں برحملر نے سے روکتے ہیں۔ " مجرفرمایا "جوکونی ہمالے مننیوں میں سے اِس کام بیرستعد سودہ سزار درجے بہترہے اُن لوگوں سے

حس كے ذريعے سے مح قرآن ، حديث اورا توالي أكمة عليهم السّلام كو مجيليس اس كے علادكسى اورعلم كاحاس كرناتضيع اوقات كيسوا كجينبي ، بلكه بوسكتاب كهوهم اس کو بجائے راو تجات کے صلالت و گراہی میں ڈال دے۔

لہذااسی علم کا حال کرنا واجب و حروری ہے (ملک فرلیف ہے)جر کے ذريع سعادت ابرى اور نجات أخروى حاصل بو-

و حفرت ا ماج عفرصادق علاك الم سينقول سي كم لقمان نے اپنے

فرزندسے كہاكم عالم كي تين علامتيں ہيں:-(ا) خدات ناسی (۲) خداکی فوشنودی کس چیزیں ہے۔ (۳) خداکس چزكوبراسمجقاب - امام منفر مايا وه علوم جوكارآمرس عارس

دا خداشناسی ری نعمت شناسی - (۳) رضائے خداشناسی (م) کرویات سناسی ۔ (لین چیز جوانسان کودین سے دور کردے (فعل مرام)

قاعدة سوم أدائِم وكل بهرن علم وعل وه بحب عقصر

حصول خوشنودى خداوندى مهورا وحسب قدرعلم وعلصحيح اور نيظوص ببو كاسى قدر شیطانی وسوسے اور جی اوراست سے بھٹکانے کی زیادہ ہوگی اس لیے بھروری ہے کہ انسان اخلاص عمل کی توفیق فلاق عالم سے مہروقت لملب کرتارہے۔

حفرت المحفرصادق علليك الم سينقول بي حوكون شخص علم حدث دنیا کے فائرے کی عرض سے حاصل کرے ، قیات کے روز اس كوكجير صد منط كاء اورس كى غرض آخرت كا فائده بوهدائس دبن ودنيا

سعادت وتجات الخرت اورخوشنودي ربالعالمين منبي بوتاء الركون شخص علم خوم یا علم حاصل کرے اس بھل ہرا ہوتوسوائے گراہی کے اور کھیے حاصل مذہوگا ، بلکہ اس کا حاصل کرنا حوام ہے۔

• حفرت رسول الله صلى الله عليه وآله وتم في فرما ياكرُ: علم مرف تين ہیں۔ (۱) آیاتِ فرآن کے ظاہری معنی (۱) فرض وواجب کے احکام جواللہ کے انصاف سے اپنے بندوں کے واسط مقرد فرمائے ہیں۔ (۴) احکام سنت ، جو قیامت تک باقی رہی گئے۔ اس کے سواسب بیکار ہی۔

عالم كى علامات حضرت المحبفرصادق علائت لام سے روات

ب كه جناب لقال في دين فرزندس كهاكم عالم كي تين علامات بي.

بہلی یک خداکو بہجانے۔ دوسری یک خدا اُس سے کیا کام چا ہاہے الکہ ولیا ہی عل کرے ۔ تیسری یکه ، برجانتا ہو کہ خداکن باقوں سے ناخوش ہوتاہے

• ایکشخص حضرت امام جفرصادق علایت لام کی خدمت میں حاضر موااورع ض كرنے لكا: ياحفرت إميرا فررندمسانل حلال وحرام آب سے وريافت كرناجا بتناب اورايساسوال فكركاحس سياس كافانده فرموع آپ نے فرمایا : کیالوگ ایسی بات پوچے ہی جوسائل حرام وحسلال

سے بہتر ہو ؟ سب سے زیادہ مفید وہ علم سے جو باعث خوشنودی خداونر عالم ہو اسى برخات اخرت كالخصارب اور ده علم قرآن وهديت ب جوهفرات ائمت معصوبي ك ذريعسهم مكريونجاب اوراس علم كاحاصل كرنا بعي مرورى ب

حفرت الامحستد باقرعالی سے منقول ہے کہ چوشخص علم کو اپنی ناموری اور شہرت کے لیے حاصل کرتا ہے وہ اپنامقام جہتم میں بناتا ہے عالم وہ ہے جودل کو نبض وحد کم رونخوت اور رہا سے پاک وصاف رکھے ور فدات تفالے سے تونیق طلب کرے ۔ ولجس قدر مجتت دنیا سے پاک موکا اسی فدر فیضان اللی کامرکز بنے گا۔

چانچام واکمت کو دانے سے تشبیہ دی گئی ہے س کوزمین پراس لے والاحاتاب كمنشوونما باكر غقين اضاف كاسبب بنع لبي وه داند ج تهر پر والاجائ يابنجرزين مين والاجائ نشوونانهين بإتا اسىطرح علم وحكمتأس دل میں بے اڑا در بے معنی ہوتے ہیں جو مثل تپھر یا اُس سے بھی زیارہ سخت ہو، جودل داؤ اشتر قسوة ) كامصراق ہو، مواعظ حسنداس برا ترانداز مہن ہونے البته وه دل جومواعظ حسن سے اثر مذہر بروسے میں وہ اس سے فیصنیاب ہوتے ہیں۔ علم حیات زندگانی دل ہے ۔انسان کے ہمیں جب تک مادہ فاسرہ ہے کوئی مقوّی غذا فائدہ نہیں دیتی مبلہ نقصان کا باعث منبق ہے ۔ المبذا ضروری م كريها أس فاسدا وحكو دوركيا جائ جوموج لقصان سے ميرمقوى غذايس دى چائيں جو فائدہ منبر ايت بول كى ـ اسى طرح اطبّا دروحاني بيلے إمراض لفساتى كودوركرتيس موعلم وحكت كاروحاني مقوى غذادية بي ليكن وه لوك جاواض روحانی میں متبلا ہی اور بغیران کے امراض کاعلاج کے ہوئے علم وحکت حاصل كرتيبي ان كويم كائے فائرے كے نقصان بہونجاتا ہے۔

علم دین کی تمثیل حفرت امرالمؤنین علال الله الله ماقول ہے: "مؤنوں کے دل ایمان کے اندر لیٹے ہوئے ہیں جب اللہ تعالیٰ روشن کرنا

چاہتاہے توانی رحمت سے اُن کو کھول دیتا ہے اور اُن حکمت کا بیج لوتلہے۔
"ملم وحکمت کی مثال اس طرح بھی دیتے ہیں کہ" یہ دل کے لیے ایسے ہی ہیں '
ھیے جسم کے لیے قوّت بڑھانے والی خوراک ' کہ اس سے جسم کے تمام حقے

ماقت پاکرکام کے لیے تیا د ہوتے ہیں۔ الیے ہی ردح کو حکمت کی باتوں سے
قوّت حاصل ہوتی ہے اور کمال پر پہنچنے کے لائق ہوجاتی ہے ۔ جانچہ

کلام پاک ہیں بیٹ سے مقامات ہے خداو نرعالم نے نا دانوں اور کا فروں کومرہ فوایا ہے : '' امنوا آئ غیر اُنے گا آغ و کما کیشٹ کو وُن " بعنی

ولیا ہے : جسے : '' امنوا آئ غیر اُنے گا آغ و کما کیشٹ کو وُن " بعنی

(کافر) مردے ہیں ' زیدہ بہیں ہیں لیکن اِس کا انھیں شعور نہیں ہے ''

(کافر) مردے ہیں ' زیدہ بہیں ہیں لیکن اِس کا انھیں شعور نہیں ہے ''

حفرت على عليك لام سے روایت ب كه : وو اپني روحوں كو مكت كى باتين سُناكر راحت بہنجا و اكونكروہ تھك جاتى ہيں اكنداور ست برجاتى ہي ۔ وجي متھك كر ست سوجاتا ہے ۔ و

بہت سی حدیثوں میں وارد ہے کہ برا علم دل کے واسط زندگی اور طاقت ہے ، کمر جبتک روح کی بڑھستیں مثلاً بغض وحسدلگی رہی علم سے کچہ فائدہ نہیں ۔ بہلے اُن کو دور کر زاچا ہے ۔ جیسے بھا رکے جبم کو طبیر کالی معجون ہرگز نہیں دیتا ، تا وقت کہ مرض کا علاج نہ کرے کیونکہ مرض طاقت و غذا کا اثر نہیں ہونے دیتا ، بلکہ مرض کو طاقت پہنچ کرمر نفن کی تکلیف بڑھتی ہوا اسی طرح جو لوگ بغض وحسد اور محبت دنیا کے روحانی امراض میں گرفتار ہیں ان کو علم سے بجائے ہوایت کے گراہی اور قویت فساد کا بھل ملتا ہے ۔ ہیں ان کو علم سے بجائے ہوایت کے گراہی اور قویت فساد کا بھل ملتا ہے ۔ ملم کی مثال چراغ کی روشنی سے بھی دیتے ہیں جس طرح مربین چینی لیعنی نامین شخص چراغ کی روشنی سے بھی دیتے ہیں جس طرح مربین چینی لیعنی نامین اشخص چراغ کی روشنی سے بھی دیتے ہیں جس طرح مربین چینی اس کی آنگھوں کا نا بینا فامین نہیں درست و ببنیا ہوں منتفی بہلے اپنے مرض کا علاج کرائے ۔ بعینی اس کی آنگھیں درست و ببنیا ہوں

يك وصاف جارى رس

محفرت رسول خداصلعم مضفول سے 'آپ نے ارشاد فرایا: وو آدمی کے اندراکی گوشت کا کمڑا ہے جس کے پاک وصاف ہونے سے تماجسم صاف رسنیا ہے۔ اگروہ خراب اور گذرہ ہوجائے توتما جسم گذرہ ونا پاک رستا ہے۔ اُس کا نام دل ہے۔ ''

منقول محكر آئ في فرمايا: "الردل باكيزه بوتوتام مدن باكيزه بولوتام مدن باكيزه بولواس كااثر تمام مرموكا يه

جناب المرابونين علائے مناونا دفرایا۔ سب سے بڑی میں مصیبت وبلا بیاری دل ہے مصیبت بیاری برن ہے اوراس سے بھی بڑی مصیبت وبلا بیاری دل ہے اسی طرح آئے نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت تو نگری ہے اوراس سے بھی بڑی نعمت پرمبزیگاری دل ہے۔ بھی بڑی نعمت پرمبزیگاری دل ہے۔ جناب امام عفر صادق علائے لیام کا ارشاد ہے کہ قلب ان نی بمنزلہ امام ہے جس کا تمام اعضاء وجوارح بمنزلہ ماموسی اطاعت گذار کے مورت ہیں جواس کے اشاروں اور ارادوں کو خوب الحجی طرح جانتے ہیں اوراس کے اسی طرح امام بھی بمنزلہ دل ہے اورتمام ونیا اس کے اعضاء وجوارح فر انبردار ہونا چاہیے جسے کہ دل کے اعضاء وجوارح کرتے ہیں۔ اسی طرح فر انبردار ہونا چاہیے جسے کہ دل کے اطاعت اعضاء وجوارے کرتے ہیں۔ اطاعت اعضاء وجوارے کرتے ہیں۔ اطاعت اعضاء وجوارے کرتے ہیں۔

عنب امام محربا وعلیت م کارشاد ہے کہ دل کی تین میں ہیں ایک دل دہ ہے کہ جسیں ہیں ایک دل دہ ہے کہ جسیں ایک دل دہ ہے کہ جسیں فنی کارخیر جائم نہیں پاتا۔ دوسرادل وہ ہے کہ جسیں خیروشر برابرادر سموزن ہوتے ہیں کی کارخیر کا بلہ وزنی ہوجاتا ہے تو کھی شرقوی ہوجاتا ہے دونوں ہی ایک دوسرے پرغالب دہتے ہیں تیمیرادل وہ ہے کہو

توجیداغ کی رقتی سے فائرہ حال کرسے گا۔ جیساکہ اللہ بعالیٰ کافروں کے متعلق ارثاد فرما آہے : یعنی": اُن کی بیٹیانی کی آنھیں اندعی نہیں ہیں ، بلکہ اُن کے دل کی آنکھیں جواُن کے سینوں میں ، اندعی ہیں ۔ " اس مقام پر قلب کے معنی کی بھی تشدیع محتفر طور مرکز نا فروری ہے :

قلب اورایان کاذکر مدرد عنین،

(۱) ایک مخروطی صنوبری سکل کا گوشت کا عضو جوسینے کے اندر بائی طرف ہوتلے۔

(٢) انسان كالفني ناطقه -

انسانی زندگی روح سے سے اور روح ان بخارات بطیعت کو کہتے ہی جونون کی اروش سے پیا ہوتے ہیں ۔ فون کاحیث، دل ہے ، دل سے گروش کے ذر لیے داغ میں بہنچاہے۔ اورد اع سے رکوں کے ذریعے تام جسم میں بھیلتاہے جسم انسان نفسِ ناطقه كى ترقى كآلدا ورورلعيه وإس ليفسِ ناطقه كوهبم سع بهت كحيفت ہے۔ اوجس چیز سے عمم کی زندگی اور ترقی ہے لیعنی خون اُس کا خزانہ دل سے لیسبت دوسر اعضا كاس ناطقه كوزمادة عتقب، اس لينفس ناطقه كوقلب يادل كية بي - چنانچة قرآن مجيري ببت صمقامات يرفس كى جگر قلب كالفظ آياب برى، عجلى جسيى خصلت نفس كوحاصل بواس كااثر زياده موكا مشلاكسي حيث سحيد نېرىنىكلىقىسى دېتنا يانى چىنىيى زادە سوگا ، اسى قدرنېرسى مجرى بوئى جلىس گالسى طرح قلب سے اگر حیوانی روح کی نہری ایان اور لقین کی محررجاری مول کی اتمامیم سے عبادات اورنیکیوں کے انزات طاہر ہوں گے۔ یہ دولوں جیتے اللہ تعالیٰ کے درمائے رحت اورمین سے چاری ہوتے ہیں ، گر آ دمی کوچاہیے کہ ان کے لیے نہری کھودکرگناہو كے باطل خيالات كاخس وخاشاك ان سے صاف كرے تاك خدا كے فيضان سے يولوں

دلِكَشَاده كهلاً المِصْبِين جِرَاغِ نورِاللهِي روْمَن رسِهَ المِعْ جوفيامت تك مانزنهِي بِطِرْتا اوروه دلِ موْن ہے۔

ح جاب امام على ابن الحين ميرالساجرين زين العابرين علي المتيام ارشاد فرلمة تيهي كر" النسان كے چار آنگهيں مہوتی ہيں۔ دوآ نگھيں مريس ، جن سے ونياوى الثياء كود يجھتا ہے اور دوآ نگھيں دل بين ہوتی ہيں جول کے دل کی انگوں دل بين ہوتی ہيں جن سے اُمور آخرت كود يجھتا ہے جس كے دل كی انگوں كو خداد ندعالم دوئتنی بخشتا ہے وہ امور غيب كود يجھتا ہے اور اپنے عيوب سے بحق واقعت ہوجا تاہے اور اسى كومون كية ہيں كومي كے دل كي آنگهيں دون موجوباتی ہيں۔ مومن اور مسلم ميں فرق ہے۔

## دل کی تشریح

• حضرت امام جعفر صادق علايت لام نے فرایا ہے " دل کے دوکان میں ایک میں ایان والی روح ، نیکی اور براست کی باتیں سنائی دی ہیں ، دوسر سے میں شیطان لیعنی بری کی باتیں منائی دی ہیں۔ ان دولوں بی جو غالب بوانسان اس کے کہنے برعل کرتا ہے۔

نیزات نے اپنے پرر بزرگارسے روایت فر مائی ہے کہ: گناہ سے بڑھوکہ دل کو خواب کرنے والی کوئی چیز بہتیں اکیونکہ حب تک گناہ دل برغالب نہ ہوالسان گناہ بہیں کرسکتا۔

• جناب الم حجفرها دق علاية لام مع منقول ب الله تعالم نے حضرت موسى علاية الله وحق محمير " الله والله على علاية الله محدود محمود الله على ا

جناب امیرعلایت لام کاقول ہے ۔" آنکھوں کے آنسودل سخت میں ہوتے ہیں ۔" میں میں اسودل سخت کا باعث گناہ ہوتے ہیں ۔" میں اسودل کی سختی کا باعث گناہ ہوتے ہیں ۔"

بیان فرکورسے دل کے معنی معلوم مو گئے۔ اورایان کا تعلق دل ہی سے ہے بہت سی آیات اوراحادیث سے ثابت ہو تاہے کہ ایان کمی وزیادتی کے قابل ہے۔

مديني واردب كم نيك أعمال كرنے والے كے مرعضوي ايان كاحت

ہونا ہے اوراعتقادِ نبک دل کا ایمان ہے۔ اعضاریں ہرعضو کا ایمان یہ ہے کہ جو کچھکم خدااس مے متعلّق ہو مجالا ہے۔

مرسية سي سي كرمون جب گناوكبيره كرناسي - ايان اس سيدور موجاتا سي -

حفرت الم رضاعاليك لام خفرالي "ايان كمعنى سي اقراد زبان سے معنى كر تعيق سے اور مرعضو سے واس كے تقل سے نيك على كوا" ايان كمعنى كر تعيق سے نابت ہواكہ جن لوگوں نے ايان اور اسلام كے ايك محنى ليے ہي اور حرف زبانى كلم كے اقرار كوا يان كہاہے ۔ اگر چپشر لعیت كے موافق وہ لوگ كافروں كى طرح نا باك نہيں ليكن قيامت ميں سواتے اشناعشرى فرقے كے باتى سب كافروں كے ساتھ ہوں گے ۔

## ذكرايان

دوسرے معنوں واللا میان ، لیعنی ؛ زمان سے اقرار ، دل سے قین اور اعضاء سے واجبات بجالانا ۔ اس سے انسان مغفرت کا حقد ارا ورشفاعت کا امتبدوار سے بھر کچھ و صے بعد اپنے ایمان کی بدولت جہتم سے جھوٹ کر مہشت یں دہال ہوگا جن احادیث میں آباہے کہ : مومن گنا و کبیرہ کرنے سے ایمان سے باہر ہواتا

ہے اس ایان سے بہلے معنوں والا ایان مراد ہے۔ بعنی جس میں اعتقادِق کے ساتھ کہرہ گناہوں سے بہنا شرط ہے۔ جن حدیثوں میں ایان کی البی ترطی ای ہی ہی ہوں ایان کی البی ترطی ای ہی ہوں ایان کی البی ترطی ای ہی ہوں ایان کی البی ترطی ای ہی ہوں اور اور اور اور اور اور اور اور کی ایقینی اور کا مل اعتقادته م واجب کے تعیسرے معنی مراد ہیں بعینی تمام حق باتوں کا یقینی اور کا مل اعتقادته م واجب اور سنت کا موں کا بجالانا اور تمام گناہوں اور مروبات کو ترک کرنا ان میں سے ہوتھ میں اور سنت کا موں کا جزو ہے۔ ایمان کے اجزاء سے اعتقادِ واحد انت اہم جرب ہوں جو تحق اور اور گناہوں کا جزو ہے۔ ایمان کے اجزاء سے اعتقادِ واحد انت اہم جرب ہوں کے مواجب سے تنہیں بجالاتا اور گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے گو یا وہ ایساجسم ہے جس میں باتھ یا دُن اور آنکھیں ہمیں ہیں رندہ تو ہے مگرنا قص اور بریکا ۔ واجبات کی تعمیل اور گنا بان کبیرہ پر ہمین منتبطانی وسوسوں سے نگریائی کرنے والے ہیں ۔

مریث بس آبای جبتک انسان نماز کابیا بندر بس شیطان اُس سے دریت براگر جیور دے اور حقارت کی نظرے دیکھے شیطان غالب آگر گناہوں میں مبتلا کردیتا ہے۔

محضرت رسول خداصتی الشرعلیه واکه رستم سے جنابام جعفرصاً دق نے روایت کی ہے کہ : ایک روز آمخضرت مسجدین نمازادا فرمارہ تھ تو آپ نے ایک خص کو دیکھا جس کا جسم لاغ ورنگ زرداور آمنکھ بین اندرکو دشی سوئی تھیں ۔ وہ نیند کے غلبے سے اونگھ دہا تھا۔ اُس کا نام حارثہ بن مالک تھا

آپ نے پوچھا: اے حارثہ! کیا حال ہے ؟ اُس نے وض کیا: یا حضرت! میرا دل ہروقت اول رہتاہے راتوں کو ہر اور دنوں کوروزے سے رہتا ہوں۔ دنیاسے دل کو نفرت ہے۔ گوبا دیکھتا ہو

كمبيران محشرس فداك سامن حساب كيا كمطابون اورتمام خلقت ذي

مشرے بریشان وبیقرارہے، بہشت والوں کوبہشت کی نعتوں اور راحقوں میں دیکھ رما ہوں اور اہلِ دوزخ کودیکھ تنا ہوں کہ آگ میں جل ہے ہیں اور فریاد کر دہے ہیں۔

میں کر آنخفرت نے اصحاب فرمایا : استخص کے دل کو اللہ نقالیٰ نے ایمالے نور سے روشن کردیا ہے .

چرآ پر نےاس سے فرمایا '؛ اسی حالت پر قائم رہنا '' اس نے عرض کیا ؛ یا حضرت! دعام فرمائیے مجھے را ہو خدا میں شہادت نصیبے۔

چنانچه ، آخصر عند وعار فرماتی اور وه اسی سال جهادی شبد سوگیا-

جناب امیرالمونین علائے لام نے فرما یا : اے علم کے خواسشمندو!
علم کے بڑے فضائل ہیں ۔ اس کی مثال جسم انسانی سے اس طرح ہے کہ تواضع
اورانکساری مثل سرکے ہے ۔ حسدا ور بغیض سے پاک رمنامثل آنکھوں کے
ہے ، فہم وسمج مثل کا لوں کے ہیں ، سپے لولنا ، اس کی زبان ہے ، نیک عل کونامثل
دل کے ہے ، اپنے ہم جنسوں پر رحم کرنا اس کے باتھ ہیں ، عالم کی زیارت کرنا اس کے
دل کے ہے ، اپنے ہم جنسوں پر رحم کرنا اس کے باتھ ہیں ، عالم کی زیارت کرنا اس کے
قدم میں ، اس کے مقام اور طھم نے کی حبکہ نجات ہے ، خدا اور خلق خدا کے
وعروں کو پوراکرنا نرم کلام میں نا اس کے میتھیا رہی ، خدا کی رصابی رسانی کوار ہے ، زشمنوں سے صلح رکھنا ، کمان سے ، علما دی صحبت اُس کا الشکر
سے ، ادب اس کا مال و دولت ہے اور گنا ہوں سے بجنا اس کا توشہ ہے ۔
مسلم و مرسر ہونیان سرکام شد اور تینا ہوں سے بجنا اس کا توشہ ہے ۔
مسلم و مرسر ہونیان سرکام شد اور تینا ہوں سے بجنا اس کا توشہ ہے ۔

مسلم وه ب جوزبان سے کام شہادتین ادا کرے اگر جہنافق ہو۔ خیانچہ اکثرا حادیث بین سلمان اسی عنی میں استعمال ہوا ہے۔

و خباب امام على الرضا على السي الم في فرمايا بي كرمسلم مرمون ب مد كافريس اسلام سے اس كويہ فائدہ بېرونچتا سے كراس كافتىل جائز تنہيں اوروہ

فرمایا، علماء اورسلاطین۔ و جناب المرالوسين عاليت الم في ما ياكر عالم فقيدوه م كرجواللر كے بندوں كورحمت المى سے ناائمىرنہ كرے اورعذاب الى سے بيخوت ذكے اورقرآن کورک ندک اورمعصیت اس سے باسکی رفصت ہوجائے۔

حضرت امام جعفرصادق عليك ام كاقول عدي "علم حاصل كرف والع لوگ تين قسم كے موتے ميں يس برايك كو يہ يا نو - ايك وه لوگ مي كرهاورنسادكرنے يعلم سيكھ ہيں، دوسرے وہ جو مجلس مين مكر اور فخری خاطر علم سیکھے ہیں، تبسرے وہ ہیں جوعلم کی باتیں سمجھے اوران برعل کرنے ك يعلم يكف بي - ببرانسم والعجم كوف اورفساد مع خلقت كوايذادية بي نیکی اور بیمز کاری سے دوررستے بین اُن کے واسطے خداکی طون سے یہ سزاہے كرقيامت كے دن ذلت سے ناك ركڑ ہے گا 'اوراس كى كمرا ورمائحة توڑے جائیں گے۔ دوسری قسم والے جب علماء کی مجلس میں شریک ہوتے ہی تکبراور مكستى كرتيس حبكسى دولمتندك بإس جاتيس عاجزى ظامركرتيس اوران ك خاطرا ينادين صالع كرتے س وقيامت كادن خدااُن كواندهاكرے كا اورعلماءسي سے علياد كرے كار تيسرى قسم والے سميشم خداكى عبا د مي دانوں كوهاكة مي اوردرت رسة مي كهندمعلوم ان كى عبادت قبول موتى يا مبهي خدا كے عذاب سے درتے ہى رہتے ہى اور دعاء وتفرع مين شفول رہتے ہى ازمانے مے دوگوں کو پہچانے میں اپنے مجائیوں اور دوستوں سے جو کئے اور ہوسیار رستے ہیں کہ ایسا نہ مودین کو نقصان پہنچائیں ۔السے لوگوں کوخدا طاقت دیتا ہے اورقىات كے فوف سے نجات بخشاب

بخس منبين \_أس كے ساتھ كھا نابينا اشادى بياہ جائزے مملم أخرت پاعتقاد بنیں رکھتاکہ وہال متفید سوکے۔

اس کے برخلاف مومن کی تعرایت یہ ہے اورمنقول ہے حبار موافا ووي أنر سع كم افرار بالتسان على باالاركان " اعتقاد با الجنال. بعنى زبان سے اقرار كرنا اعضاء سے على كرنا اور دل بين اعتقادر كھنا۔ مومن مغفرت المي كالمسخق سے اورشفاعت آخرت كامفي حقدار اور

المتابون كارتكاب كى وجب مبيشه جبتم بن درب كا، اس كے اعمال ميح ہیں اور عبادات بیکار نہ ہوں گی۔

ے جاب صادق آل فر علی است ام کاارشادہ کم علم عمل کو آواز دیا ہے اگروہ قبول ولیک کہناہے تواس کے ساتھ رہتاہے وورز وہ می (علم مجی) اُس سے رخصت ہرجاتاہے۔

قاعده جهارم 'صفات علمار حفرت المحفرصادق عليك لام كارت دب كرجيس عالم كود هوكروه دنيا كى طوت متوجه تو مركز الى كى يروى ندكروراس لي كرج يخفى جن چزكودوست ركهتا ہے اسى چر كوج يى كرتاب لين جن نے دنیا جمع كى ہودہ اوروں كوسوائے دنیا كے اوركيا دے سكنا ب - ا مام عصنقول سے کم جناب رسولِ خدام نے فر مایاکہ میری اُمت میں دوسم کے لوگ الیے ہی کراگروہ صالح ہیں توساری اکت صالح ہوگی اور وہ فاسدیں توسارى أمت فاسد بوجائى.

لوگول فيسوال كيا عارسول الله! وه دوكول عي ؟

کا پراحسان ہی کیا کم سے کہ اُس نے لوگوں کی مرابت کے لیے بادیوں کا انتخاب فرایا اسی کاشکرادا کرنا تاحیات حمل نہیں۔ سرح وشام اس بندہ عاجز کے لیے توبہ واستغفار صروری ہے تاکہ خداوند عالین تقصیرات کو معاف فرمانے يرفق چندخمائل برستل بي جوباب مي الاحظمول -

قاعدة فينجم عمل لغير عرفت المحفوصادق الرسيليم نے ارث وفر مایا ، بوخف لغیرعلم وموفت و البھیرت عجمل کرتا ہے اس کی مثال اُستخفى كسى ب ونامعلوم راه بجلي رما بويحس قدر الكے برها ما في ا ائى قدرنزل سے دورسوتا جائےگا۔

سرعبادت كى كچيشرائط ہيں اگراك كاعلم نه موتوعبادت سيكارس اور عل کے لیے علم کی فرورت نہوتی تو ضاونرعالم کو انبیاء کے بھیجنے کی فرورت ہی نہ ہوتی جب دنیا کے داستے بغیر رسراور رسنا کے طینہیں کیے جاسکتے تو آخرت ك شكل ترين رابي الغير رسروريها كانعليم كي مطرح طي موسكتي بي جكراس راه ين سرارون كينكابي بي جن بي سرارون سنياطين تاكس بيني سوتيي ـ

قاعدة منتم منرت فتونا المال

سب سے طِراکناه خدا وربول برالزام لگانا اور جبوط بولناہے جبحص احکامات الہی سے بیخر ہو احکامات کے مستجھے کی اہلیت مذر کھتا ہوا ورخود کو اہل ظاہر کرتا ہو، وہ جہنی ہے۔البتہ یہ کہے كميس في الله عالم سيات الله وه قابل قبول موكما ب-لہذا فتو ی دینے کے لیے مروری ہے کہ خورعالم ہو یا عالم سے مناہو اس کےعلاوہ فتلوی دینے والا کافرہے۔

جناب رسول ِ خداصتی الله علیه واکه وقم نے ارشاد فرمایا کے الو ذرا السِّر

لعنت الامت کی کہ یہ سب تیری تقصیر تھی جو میری عبادت قبول نہ ہوئی۔
عابد کو وحی ہوئی کم یہ تیرا پنے نفس کو طامت کرنا اورائی تقصیر کا
اعترات کرنااس چالیس سال کی عبادت سے بہتر تھاجس کی وجہ سے ہم تیری
عیادت کو نبول کرتے ہیں۔

عبادت ونبول کرتے ہیں۔ حضرت امام حفرصادق علی سے الم نے فرمایا ایک عالم ایک ابد سے الا ورسوال کیا کہ تھاری عبادت کا کیا حال ہے۔؟

• اس نے کہا میں اپنی عبادت پر حتب فخر کور ن کم ہے۔ • عالم نے اچھا کہ عبادت کے دوران گریم ، وجزع فزع کا کیا عالم ،

اس نے کہاکہ برے اکسوؤں سے مری رش بھیگ جاتی ہے۔

• عالم نے کہا کاش تو کجائے رونے کے سنستاا ور اپنی عبادت پر فخرنہ کرتا تو وہ بنہی تیرے رونے سے کہیں بہتر ہوتی۔

حضرت امام محد باقرعالیت ام کارشادگرای قدر ہے کہ دوفق داخلی میں محد باقرعالیت ام کارشادگرای قدر ہے کہ دوفق داخلی میں مورث میں مورث میں مورث میں مورک اور فاستی کا شار عبادت گذاروں میں مورک اس کے مونکہ عبادت اپنی عیادت پر فرخر میا موال کلاا ور فاستی پنے گناموں پر شرمندہ اور لیٹ بیان تھا۔

داورط :) ناظرین کے ذوق کواُ جاگر کرنے کے لیے مترجم ایک وکایت بیش کرنا چاہتا ہے: ایک روز خدا کے مخصوص بغیر برحزت موسی علیالت ام ایک وہان پہاڑی کی طرف سے گذرے ، ویکھا ایک عابد بہاڑی کے پوٹیدہ دامن ب معروب عبادت ہے ۔ حفرت موسی علیالت لام کاشوق طاقات بڑھا ، قریے ہے اس کوسلام کیا ۔ عابد نے بڑی ہے دُخی سے پوچھا ، کون ہو۔ ؟ حفرت ہوئی نے

# باب (خصائل)

خصات اول فخربرعبادت

كها ، مين توسي بول-

. عابرنے سوال کیا، آپہی مذاکے نی ہیں؟

• حفرت وسي في فرمايا أيال.

• عامدے کہا ، لو تعرفدات مراکام کادیجے۔

حفرت مونی نے پوچھا ' بتلاؤ برکیا کام ہے۔

مایرے کہا کام مرف اتناہے کہ میں سوسال سے یہاں پرموون عبادت ہوں اورسوائے عبادت کے دومراکوئی کام انجام نہیں دیتا آب ذرا خدا سے یہ توصوم کیجے کہری اس عبادت کے صلے میں مجھے کماانعام ملے گاہ ؟

• حضرت مولی نے فرمایا ۔ یہ توسی انجی معلوم کیے لیا ہوں اوراسی وقت میمالی میرور فرص کے اور مآ واز ملند کہا ، پالنے ولئے یہ تیرا بندہ این عباد اس کا صله دریافت کرتا ہے ۔ بتلا ، اس سے کیا کہ دوں ۔ ؟

• آوازاً في العرائي إكبه دوكل بتلاش ك\_

· حضرت موسی نے عابدسے آکر کہاکہ ضائے تعالی نے ارشاد فر مایا ہے کہ کا بت مائیں گے۔

مابدنے کہا 'بہترہے کل مجی دور نہیں ہے۔ عابد کا یہ دستور مخاکہ صح صادق سے بل ایک نہر مرجا یا کرتا تھا جو وہاں سے قدر فاصلے برقی۔ وہاں جا کرنہا آیا اور کھر بانی اپنے ہم اہ دوسرے روز کے لیے بحی کے آتھا جہانی خرب دستور دوسرے روز جب وہ نہری طرف چلا تو لاستہ عول گیا اور نہر برچانے کی بجا کے سی اور طرف بکل گیا۔ کافی در جانے کے باوجود نہر مرید بہونی سکا۔ دھوپ کی شدت سے نشھال اور

بے مال ہوگیا، پیاس نے مالت تباہ کردی تھک کرایک چیٹال پر ہیڑھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا کہ سامنے سے ایکٹنے ص آتا ہوا لفر آبا۔ جان میں جات آئی اشارے سے اس کو کلا یا اور مربی عاجزی سے کہنے دگا کم تھوڑا سایا فی بلادو۔

اُس نے کہا ، اُس ورانے میں پانی کہاں ہے . اور میرے پاس جو کھیے ہے وہ میری این فرورت کے لیے ہے۔

وه عابدرونے لگا، تب اُس مسافرنے کہا، اجیا ایک گلاس یانی دے سکتا ہوں۔ تبلاؤ کیا قیمت ادا کرونگے۔

• عابدنے کہا، میرے پاس کجھنہی ہے سوسال سے عبادت خرایں منفول ہوں ۔ مشغول موں

وی روی . عابد نے سوچااگر زندگاری توعبادت کی جامکتی ہے۔ کہنے لگا حجامیں اپنی عبادت دینے کے لیے تیار ہوں۔

• اس في ايك كالسياني اس عا بركودسيا عابد في بي ايا اورجواني عبادت كاه من سيط آيا -

منے کو حفرت موسیٰ کو وجی ہوئی کہاس عابدی سوسال کی عبادت مون ایک گلاس یانی کے عوض خریدی جاجی ہے۔اُس سے ہو کہ سوسال سے جو پانی کے گلاس تونے پیسے ہیںائن کی قیمت اداکردے۔

ُ جِبَائِ حفرت مُوسَىٰ عَلَى الصّع عابدى قيامگاه بِهِ اِيهِو بِنِي اسلام كيا اور فرايا السّرت جيجاہے -

و حفرت امام عفرصادق عليك ام كارشاد ب كربند عكويم نعت برزبان سے الحدیشہ کہناجاہیے ۔ اور الشراتعالی اگر دولت عطافیائے تواس کا شکراداکرنا یہ ہے کم فرورت مندوں کے کام آئے۔ اللہ نے ذبان عطافر ماقى بياس كات كراداكر نايس كمنع عيقى تنارا ورحرزان سے کرے ؛ اسی طرح سکرادا کرنا جینم وگوش ، دست دیا اور تمام اعضار و جوارح کا برہے کہ وہ کام ان سے لیاجا نے میں خوشنودی منع ہو؛ علم کاشکر ادارنا یہ ہے کہ اس کوطالبان علم تک بہونجائے اور خود مجی عل کرے ۔ اورسے طری نعمت پروردگارعالم کی بندوں پرہے کرائی نے بیغیرا خرالزمان کواور ان كے اوصياء كو بھيج كركم دامول كوراه بدايت وكھلائى، شكريماس تغمت كابوں اداكرے كمبراوامر ولواسى ميں ان دوات مقدسه كا طاعت مي كركبتدرہے۔ اورسب سے را شکریے یہ ہے کہ اس معرفیقی کی عطاکردہ معتول پر عوروفکر کرے توازخود ول سے الحرسترب العالمين فككا الك لقي يرسى ذراغوركرے كم اس كے مُنہ تك جانے سے بل اس منع حقیقی نے تیرے اس لفتے كی خاطر مقدر

یعنی لو بار اور طرحتی سے بل بنوایا ، کسانوں اور هیوانوں یامشینوں زمن كاسيندچيرا، تخ بايني كرائي اسمندرسي باني أوايا الواسي بادلول كوسخ كرك حلايا ، ختك زمن برآبياشي مونى ، مورج مع دارت بهونيانى ، داد ألكايا برارون أنسانون وحوانون في عنت كى ، غلّه مازارس آبا، بتحرون سي ميوانى ، اس نے دانوں کوبیس کرا طانبایا ، آخا خمیر میا گیا ، روفی کی شکل میں دسترخوان برایا جبكبي ايك لقمه بناء مبى موجا بكراس ايك لقيك خاطر كياكيا كرنا برابع- عابد نے کہا این اللہ! سوسال کی عبادت توسی فروخت کرجیا۔

حفرت موسی فے فرایا الم محمدم م قرمرے اللہ نے برارات ر فرمایا ہے کرجب سوسال کی عبادت کی قیمت ایک گلاس یا تی ہے تو سوسال میں جو یانی تونے پیلہے اُس یان کی قبمت اداکردے ۔

عابدنے حب يرصنا تومرا ليشيمان بواا ورجيّلا يا \_اورحفرت موسيّ سے كها و يانى الله إ الله تعالى مركناه وقصور معات كرنے ك سفارش کیجے میں نادم موں اور النہ تعالیٰ فراغفور ورمیم ب\_

حفرت وسی کودی مونی اس عابرے کمبدوکدای وقت کی گرم وزارکا اور ندامت وجبیانی تری موسال کاعبادت سے زیادہ قیمتی ہے حب عوض ممن تحج بزارسال كاعبادت كاثواب عطاكيار

خصلت دوم "تشكر نعمت المناصفة ا نعتوں کاشکر اداکرنا ہے حیب کی ضد کفران بغمت ہے یعموں کاشکر اداکرنا ' نعتون مي اضافه وزيادتي كاباعث ب- اوركفران نعرت العتون مي زوال

ہے۔ جناب رسول خداصتی السطائی آلہو تم نے ارشاد فرمایا کہ " کھا ناکھاکر شکرادا كرنے كالواب ايسا ہے جسے اللہ كے ليے روزہ ر كھنے كا۔ صاحب عانیت کا عافیت پیشکراداکرناالیساہے جیسے کوئی بتل بلا

ہوا وراس پرمبرکے ، اور مال دار کاشکراداکرناالیا ہے جیے کوئی حالت فقرس

خصلت بيوم ' توبه واستغفار حزب مي مصطفي المعالم المعال

بغیر خوالز مان کی اُمّت کے واسطے قدرت نے توبہ کوایک نعمیظی قرار دیا ہے فیز آسان تر بنا دیا ہے بور پیر حفرت محمر وال محمر و درائخالیکد اُمت الم شخصی سابقہ کے بیاد توبہ واستغفار کی قبولیت دشوار ترین مراحل میں سے تھا۔

چانچ حفرت اما حبر صادق علیت ام سے نقول ہے کہ جناب رسولِ خداص فرار شاہ کا رشاد فرمایا کہ اگر مبدہ نیکی کا ارادہ کرے اور دہ نیکی علی میں نہ است محم دیتا ہے اور اگر وہ کی علی میں نہ است کے نامہ اعمال میں ایک کے نامہ اعمال میں نکھی جاتی اور اگر وہ کی عمل میں بھی جاتی ہیں ۔ اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے توجب تک وہ سرزد نہ ہوجائے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا اور جب وہ گنا سرزد بہوجائے تو خداد نرغفور ورجیم فرشتوں کو حکم میں نہیں لکھا جاتا اور جب وہ گنا سرزد بہوجائے تو خداد نرغفور ورجیم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ قدیم کا انتظار کرویا وہ کوئی نیکی کجالائے جس کی وجہ سے یہ گناہ برطرف کویا ۔ ، ، ،

جائے۔ و حفرت امام حفرصادق علیات لام کا رشاد ہے کہ بندہ اگر کناہ نہ کرے تومبتر ہے لین اللہ تفالیٰ اس گنام گار منبرے کو بھی دوست رکھتا ہے جو گنا ہ کے ارتکاب کے لعد توبہ واستغفار کرے۔

گنا برول سے نوبر کرنا جناب امام محرّباقر علیت لام سے نقول بے کہ اللہ تعالیٰ خرق داؤد! میرے بے کہ اللہ تعالیٰ خرفرت داؤد علیت لام کو دی بھیجی: اے داؤد! میرے بندے دائیال کے پاس جاکر کہوکہ تونے میری نافر مانی کی میں نے معان کیا ، میں نے کبش دیا ، اگر چو پھی بارگناہ کیا تومعان نہ کروں گا۔

ص حفرت امام محتوقی علائے الم سے منقول ہے کہ ایک روز سلمان فاری نے البودر فیفاری کی دعوت کی اور نا ان خشک پانی میں ترکر کے البودر کے سامنے رکھ دیے ۔ البودر شفاری کی دعوت کی اور نا ان خشک پانی میں ترکر کے البودر کے سامنے رکھ دیے ۔ البودر کے کہا مسجان الشرکس قدر البھے نان ہیں ، کاش تھوڑ اسا نک بھی ہوتا سلمان فارسی کے این چادر کردی دی مسلمان فارسی کے کہا کہ البودر کہا کہ شکر ہے اس کا جس نے مجھے قناعت کی صفت عطافر ائی سلمان فارسی کے کہا ہے البودر کہا گرمی چادر کردی نہ

حفرت موسی علالی ام فرون کیا ، بروردگارا! تیر فیکر بے کاحق بی کسی مرح اداکر کما ہوں جکہ شکر بے اداکر نے کی قوت بھی تونے ہی عطافر ، تی ہے۔

دوتے ہیں ؟ اس نے کہا اپنے گناہوں پر دوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ان کو چاہیے کہ گناہ کرنا چھوٹر دیں "تاکہ خدا معاف کر دے " جناب رسولِ خداصلتم نے ارشاد فرمایا: "کوئی شخص خدا کے نزدیک اس سے زیادہ نہیں جوگنا ہے ارسوا ور تو بہ کرلے !"

• جناب امرالونین علائے الم سے منقول ہے کہ! مجھ تعقب ہے اس سے جو فداکی رحمت سے نا اُمید ہے ، حالانکہ گناموں کے مثانے والی شے اُس کے بیاس ہی ہے ، ا

کسی نے پوچھا، یاحفرت ! وہ کیا شے ہے ؟ آپ نے فرمایا: استعفار ۔ خودکو توبہ واستعفار سے معطر کرو، تاکہ گنا ہوں کی بدلو تمھیں شرمندہ نہ کرے ۔

و حباب رسولِ خراصی الله علیه والهوام کا ارشادی که جوبنده مرنے سے ایک سال تبل توبرکے اُس کا گناه محاف ہوجا تا ہے ، پھر فرمایا 'ایک مرا، قبل' بھرارشاد فرمایا 'ایک بہفتہ قبل' بلکہ قبل از موت 'جبکہ آثارِ مرگ ظاہر نہوئے ہوں ۔ موت کے لعد و ترقیبول ہوں ۔ موت کے لعد و ترقیبول نہیں ہوتی ۔

منقول ہے کہ ایک روزمعاذ بن جبل خدرت جناب رسول خدامیں روتے موت حافر ہوئے ۔ آنخفرت نے رونے کاسبب دریا نت فرمایا ، معاذادر زیادہ رونے سلگے اور کہا ، یارسول اللہ یا در سی بریا لیک نہایت خوبرو حکین وجیل جوان اس طرح رور الہے جیسے کوئی اپنے فرزند مردہ کورو تاہے۔ اور وہ آپ کی خدرت بی آنا چاہتا ہے۔ اور وہ آپ کی خدرت بی آنا چاہتا ہے۔ اور وہ آپ کی خدرت بی آنا چاہتا ہے۔ اور وہ آپ کی خدرت بی آنا چاہتا ہے۔

جب حفرت داؤر وحی سیکرحفرت دانیال کے پاس آئے اور حکم سنایا دانیال نے کہا: اے بیغیر فِدا اآپ نے فداکا بیغام سُنایا اور ا بناکام پر اکیا۔ صح سوئی تو دانیال مناجات المی میں شغول ہوئے اور عرض کیا کہ '؛ لے فداوند تیرے بیغیر داؤر ٹے تیرا حکم مجھ کوس نایا ، قسم ہے تیری عرّت وجلال کی اگر توجھ گنا ہوں سے نہ کیا کے گا تو میں بھر تیری نافر مانی کروں گا یا،

• جناب امام جعفرصادق علائے لام نے فرمایا کہ" بعض اوقات ایسا ہوتاہ کہ بندہ گناہ کرلیتاہ اوربیس سال کے بعدجب یاد آتاہے تب وہ تو ہر کرتاہے اور کافرگناہ کرکے اُس وقت بھول جاتاہے " تو ہو کوئی ہر روز آسٹنے فیٹ اللہ کیے خدائس کے سات سوگناہ معاف فرمایا ہے ' حالانکہ بندے بیں آئی طاقت نہیں کہ دن بھر میں سات سوگناہ کے درائی کے اسات سوگناہ کے درائی کے سات سوگناہ کے درائی کے سات سوگناہ کے در "

بھرفرمایا بی حضرت عیسی علیات الام کاگذر ایک جاعت کی طرف ہوا ،کدو ا سب لوگ گریہ و زاری میں مشغول تھے ۔ آب نے کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں • آبِ نےارشادفرمایا ، بیان کروہ کون ساگناہ ہے۔

. جوان نےکہا میں سات سال سے فن چوری کا کام کرتا ہوں ، کل ایک انصار کی جوان وحسین وجبیل لاکی کا انتقال ہوا ، میں نے حب دستور اس كى قرشكافتك اس كوقبرس ماسرنكالاكفن أتارااوراس كوع يال حيور كرحلا ، يحد دور کیا تھا کہ شیطان کے فریب می آگیا۔ سوچااس فروسین اول کے وصال کے لغرى والس مورا مول مالبذا والس ايا وراس سے مجامعت (وطى) كامرتك موااكھى بحود ورحلاتها كرايك برى دردناك آواز آئى . بائ برخت ظالم! يـ تونيكياكيا؟ ہم دونوں جب روز قیامت اس حاکم حقیقی کے روبروصاب کے لیے جائیں گے توسی اس كحصوري عرماي اور حالت نياست و خابت يشي بيول كى اور خدا تجيد ترين عذاب مبتلاك كار

. آخفرت نے جب بر سنا تو کواے ہو گئے اور لینے اصحاب سے فرمایا اس فاست کوجلدیہاں سے نکالوورنہ عذاب النی کی بجلی اس کے ساتھ ہمیں بھی نناكردے گی۔

• جوان وربارسالت مايوس نكلاا درمينكي ببالريون ك طرت في کیا اوروتاا ورهِیلآتا تھا 'آنسووں سے چېره ترکھا! چاپس شب وروز توب و استغفار كرتاريا و دوكرانشركو بكارتا اليالنے والے ميں وه كنباكار موں عبى كو ائی بخشش کی امیر نہیں ۔ ترے رسول کے دربارے راندہ درگاہ ہوگیا ہوں اگر مرايقصورقابل معافى نبي تومجه برايك السي على كراف جو مجه خاك وراكه كرد كرروز قيامت عذاب كے قابل ہى مذر موں اور آخرت كے عذاب كے بجائے ہيں سزا

اوراگرمیرا یکناه قابلِ معافی ب تواے میرے عظیم رحم تواین سی اکم

· جب وہ جوان حاخر خدمت آنخفرت ہوا 'سلام بجالا یا' آپٹے نے وجر کرمعلوم کی۔

و جوال نے کہا 'کیوں نروت وہ گنا ہگارجس کے ایک ہی گنا ہ کی ا

ا بری جبتم ہو۔ اسلام اور ایاکسی کو خدا کا شریک قرار دیا ہے؟

. است الكيانيس

• الخفرت نارشاد فرایا ، کیاکسی بے گناه کوقتل کیا ہے؟

- اس نے کہا، نہیں۔

• المخفرة أفرالي عناتركاناه كونبش دے كااكرم الكظم سياط

کمٹل ہو۔
• اُس نے کہا ' یا رسول اللہ! ممراگناہ تو بہاڑ سے جی عظیم ترہے۔
• آب نے جرارشاد فرمایا ' خدا تیراگناہ نجش دے گا اگرچہ زمین اور ج

جوکچیز مین میں ہے ، سے بھی بزرگ ترمو۔ و اس نے کہا 'اے اللہ کے رمول ! میراگناہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔

• آپ نے ارشاد فرمایا استرتعالی تیراگناه خش دے گا اگرا فلاک اورجو ان میں ہے اس سے مجی زیادہ ہو۔

• وه جان محرروني لكاوركهاكم أقا إمراكناه واس مع عفي مرا

• حفرت نے اس کوغضب ناک نگاہوں سے دیجھا اور فرمایا ا جوان إ تراگناه عظيم بي يا يروردگار عالمعظيم بي ؟

وه جوان زمین بر لوطنے سکا اور کہنے سکا 'یا رسول اللہ ا بیشک میرا بروردگار ہی عظیم ہے مرمراکناہ اس کی ناراضلی کے بلے بہت کافی ہے۔ اے رسم! اگر تونے مجھ پرم فرمایاب اور دریائے کم جوش میں آیاہے تو چھے بھی ال نی کے دریعے سے مردہ معفرت کنادے۔

حفرتُ اس كح قري تشرلف لے كئے اس كے با تو كردن سے کھونے ، دست مبارک سے خاک الودہ چرے کوصا ف کیااور کھراس کوجہنم كآگ سے آزادى وبرأت كى مبارك باددى يبلول فياس احسان خداوندى مے بعدالیسی زامرانہ زندگی گذاری کہ لوگوں نے اُس کے زبر کے ذکراذ کار شرع کرنے البذا گنام کارکوچاہے کرجب وہ تائے ہولواس گناہ کوفورا ترک کرے اور مورتمام عمراس کے مذکرنے کا بخت عمد کرے ورنہ زبانی توب سرکاروج سود ٹا پت ہوگی۔

MOWLANA NASIR DEVJANI

گناہوں کی سیں MAHUVA, GUJARAT, INDIA

PHONE 3009 284428711 - Colios وسماول و السكانه كرسوات عذاب قيامت كوأن ك واسط اوركوني سزامقررتنبي ، جي مردك لياسيم كالباس يبننا- اسكى توبراسى قدر کافی ہے کہ نافر مانی شراحت برنادم موکر آئندہ کے لیے بختہ ارادہ

كرے كم اعاده نه وكا۔

سم دوم: روه گناه كمعلاوه عذاب آخرت كے دنیاوى سزامجى مقرب اس کی دوصورتیں ہیں لیعنی اس میں اُس کے ذیے خدا کا حق ہے یا بندوں کا حق ہے، اور عبض السے بی جن کے عوض مال دنیا بونا ہے یا غلام آزاد کرنا۔ السی صورت میں توبہ کے لیے شرط ہے کہ پہلے مالی فرض اداکرے ، بھرعا جزی النّره كے ليے عبد كرے كرايسا مركوں كا" بعض حقوق الله السيمبي جن كے ولسط خدل في سرامقر دفر مائى سے - شكا شراب بي ہے - البيي صورت ميں

كودى فرماكه محجيمها في كاطلاع مل حائد اورمير عباية باعت يكون ب وآن جيرير هن وال قرآن جيد كوكول كرد كيس كم قدرت كالمن سول ى اس بيماني اورتوبه واستغفار بركيا انعام عطافرايا

ر آت نازل ہوئی " جولوگ فاحشہ رزنا) کرتے ہی اوراپنے اور فلم کرتے ہیں۔ زیا افر کوش گافتہ کرتے اکفن پُر انے سے بھی بزرگٹر گناموں سے اور خداکوماد رتے توب واستغفار كرتيس لينے كناسوں سے ليني فراسے ورتے ہي اور فوالوم كرتيس كون جُن كتاب كنابول كوسوائ فلاقي ووجبال ك) (عين الحيوة صلا)

خطاب ہوا۔ اے مخر ا میا مندہ تھا رہے باس آیا توبہ واستعفار کجالایا تم نے اس کومایس کرکے اینے دربارسے تکلوادیا اب وہ کہاں جائے کس سے سوال کے كون اس ك كنابول كو تخفية والاسم سوات مير -

اس کے بعداسی آیت میں ارشاد باری بواکم جو لوگ بھرگنا ہوں کے مرکب نہیں ہوتے اورانی براع ایول کا قرار کرتے ہیں اُن کی جشش اُک کے برورد کارکے

حب بدائية نازل مون لو الخفرة في في تبستم فرما يا ، در دولت الله برامر ہوئے ، لوگوں سے بہلول کا حال دریافت فرمایا۔ معاذفے وض کیا ، کہ ياحظتُ إوه فلال مقام يرب -

آنخفرت ایناصحاب عیمراه ببلول کے پاس بہر نج اور دیکھاکہ دوچانوں کے درمیان آہ وفغال میں مھوت سے ۔ کثرت گربہ سے ملکیں الركتي مي مجره نمازت قتاب سيسياه برحيك اوركمدر السركم بالف وك إترى جوم براك اصانات ہيں، ميں نادم بول براكنا بكاربول

جبتك يرخرم حاكم شرع كومعلوم نهوواس كواختيار بع كم حاكم شرع ك آكے ظاہر كرے اور حجرتوبكرے و مكر ظاہرة كرے تو بہتر ہے۔ خدا كے سامنے عاجزى سے توبركرك\_ الكركناه مي أس كے ذقع بندوں كاحت بونے كى صورت میں واجب سے کہ بہلے مال اداکرے ،اگر مالی حق نہیں ہے اور کوئی ایسا كام كيا حب سے كوئى تخص كراه بوكيا ، تواس صورت بيں يہلے اس كوكراي سے نجا دلائے بھرتوب کرے۔ اوراگرابساگناہ ہوس سےاُس کے ذیعے کسی کا قصاص ہے اس بي اكر علمار كافول سے كه بہلے صاحبِ حق كوآگاه كرے . يا يركم كم میں نے نیرا یقصور کیا ہے جس سے قتل یا قصاص کاستحق ہوں اور صاحقِ كواختيارى، جاب معان كرے يا ذكرے ري توبكرے اور آئندہ كے ليے توب كريد اكراسياكناه بوس كى شرايت في سزا تقرّ فرما فى سے مثلاً جسى كو گالی دی اوراس کومعلوم موگیا تواس کواختیا رہے خواہ سزادے خواہ معاف كرے \_ اگراس كومعلوم در يو تواس صورت بي بعض عالموں كا قول ہے كوأس كوخبرة كرے كيونكه باعث المانت ورسوائى ہے ر صرف توبكرنا كافى ہے لعبن علماء کاقول ہے کہ بہ شرطیب الگ فرضِ شرعی ہی توبہ کی شرط منہیں ۔ توبہان کے سوابھی سوسکتی ہے لیکن اگر بیشرطیں پوری نہوں گی توان کےعوض قیامت کا عذاہے، بیصن مریثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں قرب کے قبول ہونے کی شرط ہیں۔ اوری توبہ بیہ کے حتی الار کان گذشتہ گنا ہوں کا تذارک کرے اوران سے طبیت میں جو رُا اثر سواسو اس کودور کرے۔

مرت الميرالمؤنين عليك للم سيمنقول سوكه: ايك خص في جناب رسول خداصتي الشرعبيد وآله وسم كسلين آستَخين الله كما . آنحضر في في السنول خدار شاد فرمايا: تجه كيامعلوم كراستغفار كباب ؟ استغفار عتبين كامرتب

اوراس کے معنوں کے چھ جزو۔ اوّل گذشتہ گناموں پرشیمانی ؛ دوّم ، آئندہ گناہ فکرنا وراسٹر سے بختہ عبد کرنا وسوم ؛ مخلوق کے حقوق اپنے ذیعے سے اداکرنا۔ چہ آرم ؛ ج فرائض قضا ہوت اُن کو اداکرنا دینجم ؛ گناہ کی حالت بیں جس قدر فرہ ہوا ہے ، عبادت کی مشقت سے لاغر ہونا یہ ششم ؛ عبادت وریاضت اسی خلوص سے کرنا جس طرح گناہ سے لذّت پاتا تھا۔ (دلیبی بی لذّت عبادت بی بائے ) فلوص سے کرنا جس طرح گناہ سے لذّت پاتا تھا۔ (دلیبی بی لذّت عبادت بی بائے )

روزى طلب كرنے كاطرات انفوت نے ارشاد فرایا: اے الوذر

ا حقرت نے ارساد ترایا باتے اور استان موان کے ارساد ترایا باتے اور استی کو استان کو دوسرا شخص اُس کا حقد نہیں ہے سکتان اور جوطلب روزی میں حرص کرے اور بہت کوشش کرے تو وہ اُس رزق سے زیادہ نہائے گاجو خدانے اس کے لیے تقرّر فر ما دیا ہے۔"

الم جس کونیکی کرنے کی توفیق ہو وہ خداکی طرف سے ہے اور گناہ یا بدی سے باز آئے ، یہ بھی خداکی عنایت اور امراد ہے اُس کا شکر یہ اداکرنا چاہیے ؟

بہت ی آیات اورا حادیث سے نابت ہے کہ روزی جس سے زندگی کی طروریات پوری ہوتی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہے ۔ حرام روزی کے اللہ کی طرف سے ہونے میں علماء کا اختلاف ہے جتی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سب کے واسط حلال روزی مقرّرہے ۔ اگر انسان حرام کامرتکب نہو تو وہی روزی حلال وجہ سے حاصل ہوجائے ۔

مصرت امام محر باقطالية بلام معنفول مي كرجية الوداع كم روز جناب رسول خداصل الشرعليه وآلم وسلم في ارشاد فرمايا: جبريل روح الاين في محصت كماكم كوتى جا ندار نهي مرتا جبتك الني مقرده روزى عرف مذكر في لين

ا ہے لوگ ! خداسے ڈرو ا ور میر میزگاری اختیار کرو۔ روزی حاصل کرنے میں جدبازی فكروراكرروزي مي دير سوتواس كوحرام صورت سے حال كرنے برا ماده من سوحاو خداکی نافر مانی کوروزی کا ذراحیه نه قرار دو کیونکه خدانے سب کے بیے حلال روزی مقرر فرمانی ہے جو شخص پر مہز گاری اختیار کرے اور گناہ نہ کرے بھر تنگ روزی پر عبركات أس كوهلال روزى عزور ملى ويتحق حكت خداكى برده درى كرب اورحرام ذرایع سے روزی کال کرے اتنا بی خدااس کی حلال روزی سے کمرتا نزقيامت مي اس صحاب لياجات كاروسعت رزق كى دعا اهاديث

كرمطابق الشرتعالى سيمانكنى چاسى يخيال غلط سے كرروزى تو مقدرسي ہے ہی بھرکوشش کرنے کی کیا فرورت ہے بعض روزی السی ہوتی ہے جس کا عال موناكوشش يرتقدر ب، بعض بلاكوشش مقدر ب يعض دعاكرنے سے مال ہوتی ہے۔ انسان کو جاہے کہ مکم خدا کے مطابق کوشش کرے ،مگر كوشش مي سالعدن كرے كرعبادت مي حارج مو -كوشش كے ساتھ خداير بحروسه رکھے کبونکہ خداکی وضی کے لغیر کوشش سے کجینہیں ملتا۔ دعا بھی خرور كرےكماس كا بطاا ترب ـ لازم سے كم روزى خداكى طرف سے سمجے \_

اگراللہ تعالی کسی انسان کو روزی کے واسطے سبب بنائے تو اُس کاشکریہ ا واكرناا وراحسان مندسونالازم بيلين أس كورازق نرسي يدأس يرعووسهك اوراس کوفوش کرنے کے واسطے خداکی نافر مانی نرکرے لقین جانے کہ خداہی أسكوذرىيد بناياب اكرخرااس كوقدرت مزدينا تووه كسطرح يسلوك كرتا عنانج حفرت على بن الحين سيمنقول مكر الله تعالى قيامت كروز ابنے بندوں میں سے ایک سے قرمائے گاکہ تو نے فلان شخص کا شکر براد اکیا یا نہیں ؟ بنده نفی می جاب دےگا، بلکہ یہ کے گاکس نے توتیراشکراداکیا۔

الله تعالى ارشاد فرمائے كا "أس كا شكريدادانه كرنے سے ميرا بھى ادا بنسيكيا جناب امام حبعرصادق عللي الم سيمنقول سي كمسي يقين والا مسلمان وه ب جبندوں کوراحنی کرنے کے لیے ضراکونا راض نہ کرے اورجو چز الشرتعالى نے اس كونہيں دى اس كاالزام بندے كون دے ، حرص مذكر نے سے روزی زیاده نہیں ہوتی اور دوزی سے نفرت کرنا روزی کو کم نہیں کرتا اگر کوئی شخص دوزی سے الیا محامے جیساموت سے محاکماہے تب بھی روزی فرور اس کے پاس پنجے گا۔

معتبردوايت بين حسين بن علوان سي نقول سے كرميں چند طلبا سے ساتھ تھا۔ ایک موقع پر سفریں میراخرچ ختم ہوگیا اور پریشانی ہوئی۔ ایک طالع لم نے کہا: اس پرسٹانی کودور کرنے کی سے اُمید دکھتا ہے؟ میں نے کہا: فلال سنخص سے ۔

> أس في كها: والشر ترى حاجت لورى من سوكى ـ میں نے کہا: کیے جانتے ہوکہ بوری نہ ہوگی۔ اس نے کہا:کہ

الترتعالى كى بارگاه مين دعاكرنا حفرت امام جفرصادت عس میں نے سُناہے کہ الشریعالی نے کسی صحیفہ اسمانی میں ارشاد فرمایا ہے ۔ محیق سم ا بني عرقة وحلال كى قطع كرون كامراس شخص كى اميد جومير سواكسى س امبرر کے اور لوگوں میں اس کو ذلیل وخوار کروں گا اپنے فضل سے مورم می ر محول گاء اپ قریب ندانے دوں گاء وہ مصبت اور تکلیف میں میر غیر اميدر كفتاب الانكرتمام ملأشي اورمسيتس مبرع قبضي سي اور دوسرون

کے دروازے کھیکمھٹا تاہے ، حالانکرسب دروازوں کی تنجیاں میرے یاس ہیں اورسب سے سب بندس مگرمیراوروازہ دعاکمنے والوں کے واسط کھلا یہ مبندہ کب معیبت اور تکلیف کے وقت میرے دروازے پرآیاکہ میں نے اس کوجودم کیا، کب اُس نے کسی مطلب کی مجھ سے اُمیدکی کرمیں نے ما یوسس بوٹایا۔ بندوں محمقصودا ورهاجتیں میرے باس میں رضرورت کے وقت اُل کھ دیتابوں، کیا وہ میری محافظت برراضی نہیں، میرے آسمان ال جاعتوں سے بعرے بیں کہ بھی عبادت اور بیج سے تھکے تنہیں ۔ان کومکم دیا ہے کہ میری رحت کے دروازوں کوبند نہریں ، بچرکسوں میری دحت برمعروسہ نہیں رکھتے ۔ کیا نہیں جانے کہ جب کوئی بالا نارل ہوتی ہے اُس کومیرے سواکوئی دفع منہیں کرسکتار بنده مجهس اسقدركيون غافل سے والانكه جبيس في اپني رحمت سابغير مانگے بہت سی تعتیں عطاکی ہیں، میرکسوں دوسرد سے سوال کرتا ہے جیاب خیال کرتا ہے کہ مانگے سے نہ دوں گا ، کیامیں بخیل ہوں ،کیا کرم اور شش عام صفت نہیں کیامیں تمام خلقت کی ائیدوں اور آرزووں کو بوراکرنے والانهي ، بولوگ ميرے غرسے اُمتيد كرتے ہيں كيا وہ مجمد سے نہيں وارتے ، اگرتمام ابل زمین وآسمان جع موکرانی این آرزوطلب کری توسب کوایک می وقت مي عطاكرون اورميرے ملك و بادشاہى سے چيونٹى برابر بھى كم نہيں بوتا ، كسطرح كم موسكتاب وه ملك بس كامين با دشاه بون كيسا برنصيب ہے وہ جومری رحمت سے ااسر مہداور مجھ خداک نافر مانی کرے اور مجھ سے

صحبت علماء حفرت الم موسى كاظم علي الله سينقول ب

كة عالم كه پاس مزبل اورميل مقام بربيش نااور كفتگو كرنا جابل كې پاس مړنكلف (وآرام ده) فرش پربيش سے مبتر ہے "

مناب رسول خداصلعم نے فرمایا: و حضرت عیسی علایت لام سے اُن کے حوارلوں نے بو حجبا: یا نبی اللہ اسکیت لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے ؟
فرمایا: البعد اشخاص کے پاس بیٹھوجن کے دیکھنے سے خدایاد آئے اُس کی گفتگوسے تعمارا علم زیادہ مو اوراُس کاعمل آخرت کویاد کراتے ''

منقول سے کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزندکو نصیحت فرمائی کہ:

" اے فرزند اعود کی نگاہ سے دیکھ اور خوب دیکھ کر مہنے شینی اختیار کر اگر
السے لوگ مل جائیں جو ہروقت خوا کو بیا دکرتے ہوں توان کے ساتھ ضرور بیٹھ اگر
قو عالم ہوگا تو تیراعلم تجھ کو اور اُن کو فائدہ دے گا 'اگر دہ عالم ہوں گے توان کے
علم سے تجھ کو فائدہ حاصل ہوگا 'جو خداکی رحمت اُن کے اویر نازل ہوگی شاید تو '
بھی ان میں شامل ہوگا 'اور جو لوگ خدا کو یا دنہیں کرتے اُن کے بیاس نہ بیٹھ
کیونکہ اگر تو عالم سے تو تیرے علم سے نہ تجھ کو فائدہ ہوگا 'ندان کو 'اورا کر تو '
جابل ہوگا تو جہالت اور زیادہ ہوگی اور جو عذاب اُن کے اویر نازل ہوگا ' تو 
جابل ہوگا تو جہالت اور زیادہ ہوگی اور جو عذاب اُن کے اویر نازل ہوگا ' تو 
خایر تو بھی اس میں گرفتا رہوجائے '

انسان کوچاہیے کہ گنا ہ چھوٹا سیجھ انسان کوچاہیے کہ گنا ہ چھوٹا سیجھ خفیف نخفیف نخفیف کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ خفیف خوا گئا ہ ہواس کے نتیجے بہت بڑے رخطوناک) ہیں مِثلاً خفیف خیال کرنے سے شیطان کو دلیری ہوتی ہے دل سخت وسیاہ سوجا تا ہے اور اللہ کی رحمت اور توفیق سے محوم ہوکراس کے گنا ہوں کو آئندہ بھی خفیف سیجھ کرم تنکب ہوگا۔ بلکہ گنا و کبیرہ کو بلکا بھے

کرتوبہ ذکرنا اورا صرار کرنا خودگنا و کبیرہ ہے۔خود دفتہ دفتہ کبیرہ گناہ کامرتک اسے نے کے گا اور کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب بعض دفعہ کفروشرک کا باعث بھی ہوجا تاہے و نعوذ بالشرمنہا) اس بے لازم ہے کہ گناہ کے خفیف و کمتر ہونے کا خیال ذکرے اس کی نافر مانی سے توبہ کر کے خیال ذکرے اس کی نافر مانی سے توبہ کر کے خیال نز کرے اس کی خیال کر کے اس کی نافر مانی سے توبہ کر کے خیاب امیرالمونین علیات الم نے فر مایا: جوشے قیامت میں نفع دے وہ صغیر نہیں ہے۔ اسی طرح جوشے فیامت کے دور ضرر میں جائے وہ چھوٹی نہیں سے کہ اسی طرح جوشے فیامت کے دور ضرر میں جائے وہ چھوٹی نہیں سے کئی یہ

• جناب الم رضاعلیات لام نے فرمایا: " صغیرہ گناہ اکتابان کبیرہ کا داستہ ہیں ، جشخص گناہ صغیرہ سے نہ ڈرے وہ کبیرہ سے بھی نہ ڈرے گا۔ اگر خدا ونرعالم اپنے بندوں کو بہشت و دور رقے کے وعدے وعید کھی دیتا تب بھی اس کی عیادت واجب ہوتی اوراس کی نافر مانی سے اجتناب لازم ہوتا۔ کیونکہ اس کے بندوں پر ملا استحقاق کسے کیسے احسانات کے بہی اورکسقور بے صابحتیں عطاکیں "

• جناب رسول الشرصلعم نے ارشاد فرمایا : اپنے گنا ہوں سے بھی کسی کو حقر مذجانو ، خواہ وہ کیسا ہی چیوٹا ہوا ودنیکیوں میں سے ایک کو بھی بزرگ نہ خیال کرو خواہ وہ کیسی ہی بٹری کیوں مذہو گناہ کمیوہ است فیار سے محوم جاتا ہے اور صغیرہ احراد کرنے سے کمیرہ موجاتا ہے ؟

• جناب امام محتر باقرعد التهدام سي منقول ب كردو گذاه بخشد مائين ك أن مين سي ايك يه ب كه كيد" كاش سوائد اس گذاه كه اوركسي گذاه كاموا فذه نه كيا جائے "

• جناب الوالائمة اميرالمونين عليك الم في فرمايا - و مربندے بر

چالیس گنامان کبیرہ تک چالیس پردوں ہیں ڈھکے ہوتے ہیں۔ جب اس کے چالیس گناہ پورے ہوجاتے ہیں اور کاتب اس کا افریقت بارگاہ فلا میں عوض کرتے ہیں فلا وندا! بترے بندے کے تمام پردے فائن ہوگئے ۔ الشرتعالی ارشاد فرما آلیے کہ لینے پروں سے پردہ لین کردے فائن ہوگئے ۔ الشرتعالی ارشاد فرما آلیے کہ لینے پروں سے پردہ لین کردئے ہوں میں اپنے اور لوگوں میں اپنے را عال کی تعرف کرتے ہیں، فدا وندا! میال کی تعرف کرتے ہیں، فدا وندا! میں کوئی بھی گناہ نہیں جھوڑ تا اور ہیں اس کے اعال سے شرم آتی ہے۔

اُس وقت حکم خدا ہوتا ہے کہتم اپنے پروں کا پردہ اُکھالو۔ بھرآ بٹے نے فرایا: اس کے بعدوہ ہم اہل بٹیت کی عدا وت ظاہر کرتا ہے اور خدا وندِعالمین اُس کو زمینوں اور آسمانوں میں رسواکرتا ہے اور بہرت خوار کرتا ہے فرشتے یہ حالت دیکھ کہ عرض کرتے ہیں خدا وندا پہ تیرا بندہ ہے۔ اس کی بہت بردہ دری ہوگئ اور بہت رُسوا ہوگیاہے۔

الله تعالى فرمائے گا: اكرسي اس ميں كوئى جولائى دىكيفتا تو حكم ندديتا كه لينے بروں كايرده اس سے اُٹھالوں''

- منقول ہے کہ جناب رسولِ خداصتی الشرعلیہ وآلہ وسمّ نے ارشاد فرطیا " توبہ کرنے کی بدنسیت گناہ کا ترک کرنا بہت آسان ہے۔ دم بھرکی شہوت وانی مرّت دراز کے رنج وغم کا باعث ہوجاتی ہے ا درموت انسان کو کیسا رسوا کرتی ہے کہ دنیا میں اس کے لیے خوشی اور واحت کاکوئی موقع نہیں رہنے دیا۔"
- م جناب ام مجفرصادق علیات لام نے فرمایا: جب خداکسی بندے کا مجلاجا ہے تو گناہ کے بعداس کوکسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے جس سے وہ

بنده استغفادا ورنوب كى طرف مشغول بوتا ہے۔ اگر بندے بين كجلائى دريكھ تواس کے ارتکاب کناہ کے بعد استعفار اور توب کاخیال دل سے فراموں کرتا ب اورنارونع مين محروف كرديتاب - جيساكه ارشاد فرماناب كرد ود ہم اُن کی آنا ماکش کرتے ہیں اس طراق سے کراُن کومعلوم ہی بہیں موتا ليني وه كنابول مي معروف بوجاتا ب توسم اس كونعتين دیے چلے جاتے ہیں۔" ( تاکہ اس کوتوب کاخیال می ندائے)

توبه واستغفار جناب الم جعفرصادق علاك الم فرماياكه: عناب الم مجفر صادق علاك الم فرماياكه: الم مناب الم خدادوست ركمتاب اس بنرے كوجوكناه كے بعدات تغفارا ور توبيري شغول بو اور سُراج انتابے اُس بندے کو جو جھوٹا (صغیرہ) گناہ کرکے بے برواہ موجات اور كناه كوحقيرها في - بجر فرمايا: بهت خوت كرو ال خفيف كنابول سع جن كوتم تقر جانے ہو۔ کیونکہ وہ بخشے نہ جائیں گے۔

كسى نے يوجيا؛ ياحفرت إوه كونسے كناه سي ؟

آتِ فِي فِي اللهِ عَلَى كُناه كرك كم كه التي التي الموائد إلى عمر ااور كوفى گناه نه سوتا \_

جناب امام محرّ باقر عليك للم سينقول مي كه: بنده جب خداس هاجت طلب کرتاہے اوراس کی دعارقبول ہونے کے قریب ہوتی ہے کہ وہ گناہ کا مرتكب موجاتا ہے۔ تو فرشتوں كو خدا كا حكم موتا ہے كه اس كى حاجت پورى مذكرو كبونكريدمير عذاب كأستحق سوكياب

بمرزمايا بسىسال بارش كى كمى آسمان سے نہيں ہوتى ،جمال خداجا بتاہے برساتا ہے جس ملک کے لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں اُن کے حصے کی بارش کم ہوجاتی

ہے اورسندریا بہاڑوں پر برستی ہے اورحیوا الت کو بارش کی کمی سے جوا ہذا ہوتی ہے انھیں ہسایہ بندوں کے عزاب کی وجسے تکلیف پلتے سی بعرفرايا!" اعصاحبان عقل عرت عاصل كرو"

• جناب الم مجفوصادق علايت للم في فرمايا : لجض اوقات كناه كي نحست سے بندہ نمازے محروم ہوجا آہے کیونکہ برکاری کا اثر بندے میں اس بھی زیارہ سے جیسے جہرے کے گوشت س

اورفرمایا: بنده کناه کا اراده کرتا ہے، اور سخیال کرکے اس کا مرتکب موجاتا ہے کہ ایسے گناہ تو بہت لوگ کرتے ہیں۔الشرتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے : قسم ہے جهدكوانيع ت وجلال كي بركز أس مد بخشول كار

- جناب رسول فداصلعم فارشاد فرمایا: قیات می لعف لوگ مرف ایک گناه کی وجهسے شاؤسال جہتم کی قیدمی رسی کے اوراہلِ بہشت کو راحت وآرام میں دیکھ کرحسرت کریں گے۔
- جناب امام محتر باقرعلال المستنقول مي كه والشرتعالي في مقرد فرمایا ہے کہ بندے سے اپنی نغمت والیس نہ سے گاء تا وقتیکہ کوئی گناہ اُس
- جناب ابوالائمت اميرالمؤنين امام على بن ابي طالبٌ نے فرماياكہ: گناہ سے زیادہ بندے کے واصطے کوئی دردِ دل خطرناک ہمیں ہے اورموت برهكرون خوت نہیں عبرت کے لیے گذشتہ لوگوں کی یاد کافی ہے۔
- جناب امام جعفرصادق علالت لام سيمنقول ب جس كناه سے زوال نعمت موتام وه تكبه ورنافراني خدام ، اورص كاانجام ندامت سے وہ گناہ کسی کوقتل کرناہے ، اور س صفدا کا عذاب نازل ہوتاہے وہ

ظلم ہے ۔ جس سے پردہ دری اور رسوائی ہوتی ہے وہ گناہ شراب بینا ہے۔
اورجس سے روزی تنگ ہوتی ہے وہ زنا ہے ، جس سے عرکم ہوتی ہے وہ گناہ
قطع رم ہے ، جس سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ ماں باپ کی حکم عدولی ہے۔

و جناب رسولِ خداصلعم نے ادشاد فرمایا : خدا ذبان کو جہتم میں
ایسا عذاب دے گا کہ کسی دوسرے عضو کو ایسا عذاب نہ ہوگا۔ ذبان عرض
کرے گی : اے خدا ! تؤنے تمام اعضاء سے ذیادہ مجھے کیوں سزادی ہے ؟
خدا و نبرعالم کا ارشاد ہوگا : اے زبان ! تجھ سے ایک کلمہ زبکلا اور مشرق سے مغر
تک جہنے گیا 'اس کے سیب خونریزیاں ہوئیں۔ لوگوں کے مال صالع ہوئے۔

تک جہنچ گیا 'اس کے سیب خونریزیاں ہوئیں۔ لوگوں کے مال صالع ہوئے۔

نمازك فضيلت

بندر حفرت الوُّذر ، جناب رسولِ خداصی الشعلیہ واکہ وہم سے نقول ہے۔ انحفرت نے ارشاد فرمایا "میری آنھوں کی مھنڈک اور دوشی نماز ہے۔ نماز محجے السی محبوب ہے جیسا بھوکا کھانے کو اور بیاسا پانی کو دوست رکھتا ہم محبوکا کھانا کھا کو سربید جا تھے جا تھے ہم ہما تا ہے اور بیاسے کی بیاس پانی پینے سے جُھے جاتی ہے ، لیکن میں نماز سے بھی سیر نہیں ہوتا۔ محجے دہبانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا گھے عور توں اور فوشبوسے محبت ہے ، لیکن میری آنکھوں کی داحت نماز اللہ میں ہے ، جو خص نماز بائے فریضہ کے علاوہ شب وروز بیں ۱۷ رکھت نماذا دا میں ہے ، جو نمون نماز کے لیے کھوا ہوتا ہے توائس پرعرش سے رحمت نازل ہوت کے بیٹ سے دروز میں ناز کا جا ہے کہ وہ سرنعت نی اس کور کان عطافر مائے ۔ جب بندہ مؤن نماز کے لیے کھوا ہوتا ہے توائس پرعرش سے رحمت نازل ہوت نے برائست عفاد کیا تا تا دہے ، درق ملال کی جبور کے اس لیے کہ اللہ تعالے برائست عفاد کیا لاتا دہے ، درق ملال کی جبور کے اس لیے کہ اللہ تعالے برائست عفاد کیا لاتا دہے ، درق ملال کی جبور کرے اس لیے کہ اللہ تعالے برائست عفاد کیا لاتا دہے ، درق ملال کی جبور کرے اس لیے کہ اللہ تعالے برائست عفاد کیا لاتا دے ، درق ملال کی جبور کرے اس لیے کہ اللہ تعالے برائست عفاد کیا لاتا کا دہ ، درق ملال کی جبور کے اس لیے کہ اللہ تعالے برائست عفاد کیا لاتا دہ ، درق ملال کی جبور کرے اس لیے کہ اللہ تعالے ا

ح خباب رسالت مآج تی الشولی و آله و تم نے ارشاد فرمایا ' لے البوذر الگرانسان سمجھ لے کہ سی سی باعظمت ذات کا بیرے نارسوں تو گناہان کمیرہ کا کیا ذکر گنا ہان صغیرہ محمی عمل میں ندلائے۔ اس لیے کم عظیم حاکم کی معمولی خلاف ورزی مجی جرم ظیم سے ' اور اے البوذر اسیری' دنیا میں مجبوب ترین جزیمان ہے۔ اگرانسان سمجھ کے کم میں معظم ترین ذات کو سمبرہ کر کر ایس میں کیا جا تھے۔ اس کی توضیح کے لیے جند لمعات در کار میں جن کاذکرا مندہ بالب

ب سے بہترعل نمازہے۔ اگر مبدہ عسل کرے وضو کجالات اور گوٹ تہائی میں نماز کجالات اور سبجود ہو توٹ پطان فریاد کرتا ہے کہ افسوس فرزنزادم اللہ کی اطاعت میں مصوت ہے اور سجدہ خالت کجالار ہاہے اور میں نے سجدہ سے انکار کیا۔

و جناب رسول اکم عنے ارشاد فر مایا کہ روزِ قیامت سب سے پہنچیں جنر کا سوال کیاجائے گا وہ مناز ہے۔ اگر نماز بجالایا ہے تو منجات ہوگی ورنہ اس کو واصلِ جہنے کر دیا جائے گا۔

ح جناب امیر المونین علایت ام نے ارشاد فر مایا اگر نمازی حالت نماز یسی عظرت و حبل الله کا تصور کرے توسیدے سے سرندا مطائے اور زندگی مجرسر سبحدی شہدے۔

المعردم اختلاب تركع ومذيد درين

بيغران اولوالعزمس سے ضاورنوعالم نے جس بغيركوي مبعوث فرمايا

# باب (معات)

" لمحرُّ اوَّل ورثمارْ (لِعن نمارْ كِ باريبي ) ﴿

الْحَرُّ اوِّل ورثمارْ (لِعن نمارْ كِ باريبي ) ﴿

الْحَرِّ الْحَرِّ الْحَرِّ الْحَرْبُ الْحِرْبُ الْحَرْبُ لِلْمُعِلْ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحِرْبُ الْحَرْبُ الْحِرْبُ الْحَرْبُ الْحِرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْ

عقائد ایمانی کے بعداعمالِ مَدِن میں نمازے زیادہ کوئی چیز افضل نہیں ہے بچنا پخاذان میں حی علی خیرالعمل اس طرف واقع اثبارہ ہے میں کوکسی مصلحت سے ابک جاعت نے ترک کردیا ہے۔

نمان اعمالیالسان میں سب سے بہر عمل ہے اس کے عنی یہ بنیں ہیں کہ بعد ایک عمل ہی کا فرورت نہیں۔

میم طلق نے ہر عمل انسانی کی سعادت کے اضافے کے لیے موقع بہ موقع نافع ترین اصول وضع فر مائے ہیں جس طرح یہ کہاجائے کہ گوشت سب بہتر غذا ہے۔ اس کے نبیعی نہیں کہ گوشت کھا لینے کے بعد بانی کی عزورت ہی ہمیں۔ ایسا بہدیں ہے بلکہ سرشے اپنی اپنی جگر برخروری ہے مگر منفعت میں در جا ہیں۔

تعزت المع عفرصا دق عليك للم ف ارشاد فرما ياكه بعد إمول دين

اس کے لیے ایک شریعت محفوص فرمائی ہواس زمامہ کی مصلحت کے پیشِ نظر مفردی تھی۔ یہاں تک کرمینی آخر الزمان کا دورا یا جو اپنے ساتھ شریعت کا الرابری لا میشریت ہو ہم می میٹر اولوالعزم کے زمانے میں تبدیل ہوتی دہیں اس کا مطلب ہرگزر مہیں تعلی کو حسوس کر کے اس حکم میں اپنی غلطی کو حسوس کر کے اس حکم میں اس اسلاح کی گئی۔

• حضرت موسی علایت لام کے اُمّتی جونکہ بہت شریع اس اُسے اُس کی اصلاح کے لیے سخت سزائیں مقرر ہوئیں مثلاً اگر بدن پرکہ ہی پیشاب لگ جائے تو حکم مضاکہ اُس جگہ کو چھیل دیا جائے ۔ قاتل کے لیے قصاص محکم مضا ، معافی جائز دیتھی ۔

حض عیسی علیات لام کے اُمتی زم مزاج تھے 'اُن سے حکم جہاد ساقط تھا وعظ ونصیحت کا حکم تھا قبتل کے بدلے مال اورمعافی دونوں جائز تھے۔رُسِانیّت جائز قرار یا تی۔

مارے بغیر کی اُست میں اوسط درجے کے لوگ تھے اس لیے احکام شراحیت اوسط درجے محتقر موت قبل کے عوض قصاص اور دیت دولوں جا تزہیں۔ اور معافی کا بھی اختیا دویا۔

مرعت کی تشریح
ابی ناقع قل سے شرعی احکام کوبرلنایاتی
بات بیداکرنا باعث کراہی ہے بیشیطان کے دھوکے میں اگرمیج جفا کہ جوعادت
میں ابنی داتے سے کرتا ہوں میں قرب النی کا باعث ہے ،کمال جہالت اور
ہوا ہوں نے ہے کیونکہ ہما دی عقلیں جن میں ہزاروں نقص اور سینکٹروں شہوا
نفسانی سے معلوب ہیں۔ ابنیاء کے برابر فدا وند تعالی کے قرب اور گعب کا

مفدن كب مجه سكة بي مثلاً ايك نفرانى عابدية مجهة اب كماليسى عبادت اوررياضت كرون بن كم مكليف سے مرجاؤل توجيع قرب حاصل بوجائكا حالانكه يه بات عين مرابى ب اسى طرح كى جتنى هجى عبادت كرتا جائكا اتنا بى كفرادر كمرابى بي زياده بيوكا و رخداسے دور مع ناجا كا ا

برعت کے یمعنی ہیں کہ دین میں میں بات کو خدانے حرام نہیں کیا ا اس كوحرام كرديا جائے اورس كوخدانے حلال بنين كيا أسے حلال كياجائے ياكسى نا كروه كو كمروه اوزما واجب كوواجب واردياجات، ياكسى غيرستحب كوستحب بنادياجات يشلاً خداف فرمايا: نازيرهنا برقت مستحب سيلكن كوئى شخص اس خيال سے كه خدانے بردقت نمازسنخب فرمائى سے يہجى چنکه ایک وقت نمازیم ، نمازیرسے اس کو تواب موگا بیکن اگر عین غروب آفتاب كے وقت سم كرنماز برا ہے كہ خرانے خاص اس وقت كے ليے نماز كا مكم دياہے ، برعت اور حرام ہے۔ چنانچ حفرت عرف فاص چاشت كے وقت چورکعت نمازسنت مقررکی - به باسکل برعت اورحرام سے بہادے آئمتہ عليهم السَّلام ني اس سيمنع فرايا بي داسي طرح أكركوني منتى خازتين دكعت پڑھ تو یہ بھی برعت اور حرام ہے۔ اسی طرح ایک رکعت خاریں دورکوع كرنا برعت سے كيونكر سغير اكرم سفايسا بنيس كيا۔ يامشلاً كله شريف بيني لا إللهُ إلا الله كوبروف يرصنا سنت ب اورسب سے اجھاوظيم ہے۔ مرکونی یہ کے کم سے کی نماز کے بعد بارہ ہزارد نعہ مرصنا سنّت ہے۔ تو یہ على برعت ب - كيونكه شارع انے برقيد نہيں لكائى ـ

غرض كه برعت بهت برا گناه ب اور بهشستی شیعی به فرق ربا به كرشیعه این انتها به می اوال برعل كرتے رسم به روعین سنّت بیغیر ب

کوخراب کرنے کا کوشش کرتا ہے ؟ ہم فرمایا یہ خدا برعتی کی دعاقبول نہیں فرما یا ۔ کسی نے پوچھا: یا حفرت اِسُ کی دعارکس لیے قبول نہیں ہوتی ۔ ؟ فرمایا : " برعت کی مجبت اس کے دل میں جم جاتی ہے پھر نکلتی نہیں یہ

## ايك طالب دنياك حكابت

ابن بالورسي حفر روابت مي حفرت الم جفر صادق علاية الم سافة كلا روزى سافة كياب كربه بهلي ذما في سيا ايك خص مقا اس في حلال طريقي كى دوزى تلاش كى الكر بن عرام سے جا با بھر بھى مذھال بوتى يشيطان في آكر كها كم ايك بات ميں تجوكو بتا وَں حب سے بہت مال على كا اور بہت سے لوگ تير بيرو موجوائيں گے۔ وہ شخص راضى مو گيا ير شيطان في كہا: نيا دين بيدا كرا ورادكون كواس كى ترفيب دے ۔ جہانچ اس في ايسا ہى كيا۔ تھو وائے كى دنوں ميں بيت مالدار مو گيا اور بہت سے لوگ اُس كو مان في ايسا ہى كيا۔ تھو وائے كى دنوں ميں بيت مالدار مو گيا اور بہت سے لوگ اُس كو مان في ايسا ہى كيا۔ ايك دن اُس في سوجا كہ ايك دن اُس في سوجا كہ اور بہت سے لوگ اُس كو مان في گيا۔ ايك دن اُس في سوجا كہ تھے ہو گيا۔ ايك دن اُس في سوجا كہ تو بہت ہوگ كے ايك دن اُس في سوجا كيا۔ اور بہت سے لوگ اُس كو مان نے ليك دن اُس في سوجا كہ تو بہت ہوگ كے ايك دن اُس في سوجا كہ تو بہت ہوگ كا ورتب ہوگ كے ایک دن اُس في مورد ست نے كراوں۔ اُس في اُس كو مان نے كورد ست نے كراوں۔ اُس في سوجا كورد ست نے كراوں۔ اُس فی سوجا کورد سے سوجا کورد سے سوجا کی کراوں۔ اُس فی سوجا کورد سے سوجا کی کراوں۔ اُس فی سوجا کیا کورد سے سوجا کورد سے سوجا کورد سے کی کراوں۔ اُس فی سوجا کی کورد سے کراوں۔ اُس فی سوجا کورد سے سوجا کی کراوں۔ اُس فی سوجا کورد سے کی کورد سے کراوں۔ اُس فی سوجا کورد سے کراوں۔ اُس فی سوجا کورد سے کراوں کے کراوں کے کراوں کورد سے کراوں کے کراوں کے

چنانچه وه برایک سے کہتا بھر تا تھا کہ میرادین گراہی پریے اس کوچھو ڈدو۔ مگر لوگ کب مانتے تھے۔ سب نے کہا: توجود کے کہتا ہے تیرادین سچا ہے تجھو ناحق شک طرکہا ہے۔

عرض ایک نے بھی مذھبور ا۔ یہ صورت دیکھ کروہ بہت کچھتا یا اور نگل یں جاکر اپنے آپ کو ذنجیرسے جکو دیا اور عہد کیا کہ جبتک خدا میری توبہ قبول نہ فرمائے گا میں اسی حالت میں رموں گا۔ مطالق ہوتے ہیں) اور سنیوں نے پیروی المبیّت سے انکادکیا۔ اِس لیے اِنے ناقص علم وعقل پر معروسہ کرکے دین میں برعتیں بریا کرتے ہیں اس لیے ہار اُنگٹ نے اسیس براکہاہے۔ اُنگٹ نے اسیس براکہاہے۔

جنانچ کلیکی نے معتر روایت میں جناب رسولِ خدا صب روایت کی ہے کہ: "ہر برعت گراہی ہے اور مرکر اس کا راستہ جہنٹم کی طرف جا تاہے۔

و روایت ہے کہ ایک خص نے جناب امام جعفر صادق اور جناب امام جعفر صادق اور جناب امام جعفر صادق کو ورجناب امام موسیٰ کا ظم عسے پوچھا: یا حفرت امیں کس طرح خدا کی عبادت کروں؟

آپ نے فرایا: دین میں برعت خرر جوکوئی احکام دین میں اپنی رط مگا تاہے ، ہلاک ہوتا ہے اور چیخص حفرت رسولِ خرا اور اہل بریت کے اقوال کو چھوڑ دے گراہ ہو جا تاہے اور جو کلام الہی کے حکم کو ترک کہے وہ کا فر ہوتا ہے۔

مناب امام محتر باقرعلات للم في فرما ياج شخص ابنى رائے سے دني معالم ميں فتوى دے اُس في خداكى عبادت للسے امرسے كى عبن كوجانتا نہيں اوردين خداكونا دافى سے اپنى رائے بناليا۔ ايساكرنے والاخدا سے مقابل كرتا ہے كہ حلال وحرام ابنى طرف سے مقرد كرتا ہے ،

• جناب امیرالمونین علائے لام نے فرمایا:

" برعتی سیغیر خدام کی سنت کا تارک ہے ؟

جناب رسول خداصلع نے ارشاد فر مایا : "جب میری اُمّت بین بدعت اطابر بد تو عالم کو جا ہے کہ وہ اپنے علم کوظا مرکرے ۔ اور برعت کو روکے اگرالسا فرکے کا تو وہ لمون ہے ؟

بجرفرالي "جوشخص برعتى كے پاس جائے يااس كى تعظيم كرے ، كويا وہ اسلام

الله تعالی نے اُس زمانے کے بیغیر بروی نازل فرائی کہاس بندے سے جاکدکہ دے کہتے اس اُلی کے اپنی عزت وجلال کی اگر توبہ کی دعاکرتے کرتے اس کے بند بندالگ بھی ہوجا بئی تو ہرگزاس کی توبہ قبول نہ کروں گا ، تاو قتی کہ جی لوگ اس کے دین سے گراہ ہوتے ہیں ان کو دا ہواست برنہ لائے۔ ہیں ا

مجع روایت میں علبی سے منقول ہے کہ جناب امام جعفر صادق کم سے میں نے پوچھا: یا حضرت اکم سے کم الیسی کیا چیز ہے جو انسان کو کا فرہناتی ہے ؟

آپ نے فرمایا: " دین میں بدعت پیدا کمنا ' اور جو کوئی برعتی کی بیروی کرے اس کا دوست ہوا وراس کے مخالف سے بیزاد مو۔ "

معترد وایت میں ابی الربیع شامی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ جناب الم حبفرصاد ق علالت لام سے میں نے پوچھا: یا حضرت اکونسی چین میں سے جس سے انسان دین و دنیا سے خارج ہوجا تاہے ؟

آپ نے فرمایا: "برخلات حق قائل ہونے سے ادراس پرفائم رہنے سے "

برید علی سے روایت سے کہ س نے حفرت امام حجفر صادق عسے

پوچا: یا حفرت اکون سی شے سے سے آدمی کافر موجا آلہے۔ ؟
آپٹنے چند کنکر مایں زمین سے اُسطاکر فر مایا: جو اِن کو کے کہ مجود کے
گٹھلیاں ہیں یہ "کیعنی حق کے خلاف کے اور اس کی مخالفت کرنے والے
سے نفرت کرے اور دین باطل کی حایت میں راستبازوں سے بیشمنی کرے
ایسا سخت ناصبی ہے اور مہاراڈشمن ہے 'مشرک ہے'کافرے ''

• منقول ب كرجناب امرالمونين علالت لام سه توگون في وجهاكم سنت بوعت اجماعت اور فرقت ك كيامعني سي - ؟

آپ نے فرایا : سُنّت و دسے جس کو سینی بیر فراصلعم نے بیان فرایا ہوا در مجاری کیا ہو۔ جماعت وہ لوگ کیا ہو۔ جماعت وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ دینے کو سینی بیراکیا ہو۔ جماعت وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ دینے کو سینی بیر فرایا ہے اور وہ اہلِ حق ہیں یا گرچ تعداد میں کم ہوں ۔ اور فرفت وہ ہے جس کی اطاعت سے آنحفرت نے منع فسر ایا ہے وہ لوگ اہل باطل ہیں ،اگرچ تعدادیں زیادہ ہوں۔

کلینی نے حضرت امام محتر باقر علیات الم سے روایت کی ہے۔ فرمایا آپ نے : فدل نے کوئی الیسی بات نہیں جھوڑی جس کی اُمّت کو مزورت ہو سب پھر سبخیر اکرم سے ارشاد فرما دیا اور قرآن مجیر سے اوراس کے اندا نہ سے مقرر فرمایا ہے اوراس کی دلیل بیان فرما دی سے اوراس کے اندا نہ سے گذر جانے کے واسط سز احقر کی ہے۔

مجع روایت می حفرت علی بن الحسین سفنقول بر آئی نے فرایا ؛ الترکے نزدیک سب سے اچھاعل وہ سے میں میں پنجی فراک سنت بول ہو اگر جید وہ تھوڑ اسام و۔

مناب اميرالمؤنين عليك المصنقول ميم كرجناب رسول خدا غارشاد فرمايا : وه قول بريكار ميحس برعل منهو اورقول وعل دونون بريكار سي اكرنيت درست منه اورقول وعل ونيت بينون بريكارس الرطرلق بيغير اورسنت كيموافق منهون "

منقول بي كرجب شيطان لعين في حفرت آدم عليك لام كوسجره كرف سالك المرام كوسجره كرف سالك المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام كالمرام المرام كالمرام كالمرام كالمرام كالمرام المرام كالمرام كا

سے درگذر رہے اعتنائی کرے گا تا وقتیک جس کی پروی کی ہے وہ احکام اہلِ بیٹ سے لچری طرح واقف نہ ہو۔ اور دنیا کے لائچ سے میچ احکام کی تاویل ذکر آ ہو۔

علماء کی شناخت حفرت امام س عسکری علایت الم سے منقول سے كر جناب على بن الحسين علائے لام نے فرمايا: جبتم ايستخص كو كوديكوج ظامرى صورت مين عالم دين معلوم مرتاب اورسبت غوروفكرك بعدمسائل بیان کراہے ، ہرایک بات میں عاجزی اور انکساری ظا ہرکرتا ہے تو جلری سے اس کے وحو کے میں نہ آجا نا کیونکہ بہت سے لوگ ونیا کمانے کے واسط دين كوخراب كرتي إورد ميذارون كوفرسي كاجال بناتيهي اوراؤكون كومينساتيس اورمينساكرمال جمع كرتيس جب بهت سامال آجاتا بع تواس ين معرون بوجاتے من - اگر دیکھو کہ مال سے مبی نفرت سے بطام بیر سزگاری ہے ا ورا پنے سی ضبط کیے مبوت میں ، تب جھی اُن کے فریب یں نہ آنا کیونکہ خوامشا نفسان کی طرح کی س بعض اوگ حرام مال سے بچتے ہی لیکن سی اورقسم سے خلافِ شرع گناه مي مبتلا موتي سي اگرديكوكدان سي مجى بچ موت سي تب مجى جلدى سے ان كے فرىب سي مذآر ، تاوقتيك قول على اورعلم كواتچى طرح ندو د بجولو، كيونكه بيتام أمور موتي بي، لعض السيد كم عقل بوتي بي كه ابن نزدیک وہ اجھا کرتے ہیں کی کاعقلی کے سبب ان کے اس عل سے دین کوست نقصان ببنجتام واكرد كيهوكم عقل بحى سالم ب تواس كا فريب ندكها وُحبتك تمكومعلوم نرموكه شهوات كے غليے كے وقت عقل كوغالب ركھتاہے اوران كا تابع نبي سوتار اورد محيولوكه دنياوى رياست اورع بت كوتوليندنهي كما

مرم فداموا: بهن تیری عبادت کی فرورت نهین بجن طرح می کبول کی ماننامی عبادت به در است

مشخ طوسی عدیر حمد نے جناب صادق آل محرٌ عدایت لامسے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ فراصتی الشرعلیہ وآلہ وسلم نے ارستا دفر مایا :
" لے لوگو امری سنت کی ہیروی تم پرلازم ہے۔ سنت محمطابق قلیل علی بہرہے اس علی کنیرسے جس میں برعت ہو یہ

و جناب امام محترباقر علائے لام سے منقول ہے: فرمایا آپ نے اے اے لوگ ! اگرتم کواحکام دین میں کوئی شبہ موجائے تواس میں توقعت کرواور مماس کی توضیح و تشریح کریں گئے ۔''

واضح مورعل کا زیادہ دشواد مونا باعث فضیلت نہیں اور عسلِ برعت گرام کاموجب ہے۔ اِس لیے ضروری ہے کہ اہلِ بریت سے احکام کو بھی کے خالص نیت سے علی کرے۔

میں سید سے می رہے۔
میں شبہ واقع ہدنے کی صورت میں ہماری حد شوں کے را ولوں کی طرف رجوع کرو
میں شبہ واقع ہدنے کی صورت میں ہماری حد شوں کے را ولوں کی طرف رجوع کرو
وہ لوگ (علمام) ہماری طرف سے تم پر جبت ہیں اور ہم اُن پر جبت خدا ہیں "
معتبر صد نیوں میں آیا ہے کہ جس سے میں کو شبہ وار دہو تو اُن
لوگوں سے در یافت کر وجو ہما ہے احکام حلال وجوام کوجائے ہیں ، اُن کوا پیا
مکم مقرد کرو کہ ہم نے تمحما ہے واسط اُن کو تکم بنایا ہے۔ اگران کے کے کو
رد کروگے اور قبول نہ کرو گے ، گویا تم نے ہما دے حکم کورد کیا ، اور ہمار کے کم
کارد کرنا ، حکم خداکا رد کرنا ہے اور حکم خداکورد کرنے والا مشرک اور کا فرب
یہ جمی واضح رہے کہ قیامت کے روز خدا و نر تعالیٰ ہرس و ناکس کی پروی

المخفرت نے کر میری اُمّت بلاک ہوگی ، منافق بولنے والے سے "
منقول ہے کہ جناب امام جفرصا دق علالت لام نے بوحمزہ نمالی سے
فرایا : اے ابوحمزہ! خبردار ریاست سے پر مہزر نااورا پنے پیرو بنانے کے خیال
سے بچنا۔ سرگز دوگوں کی بیروی ندکرنا۔

الومزه نفعض كيا : ياحفزت إرياست كوتوس ما نتا بحى نهي اليكن وكون كي بيروى كى بدري كاتوال الن سے دريافت كيے سي -

آپ نفرمایا ، میرامطلب ینهبی ب جوتؤن میما بلکدیکه سرعمل سے اسان تواب کا حقدار نهبی بونا اور مرشنقت و تکلیف برداشت کرنے سے صداکا قرب حاسل نهبیں بونا رسرندیک و برعمل کی شناخت خدا ورسولی خدا کے حکم کے موافق ہونی چاہیے ، اسی میں نجابت ہے۔

چنائچہ برئیت بہودی شراحیت ہیں اس قسم کی تعبیل اور سنخ آیات من جا نالٹرکے منکر میں ۔ شر لعیت میں تعبیر ٹی و تغیر شارع کی جہالت یا غفلت کی وجہ سے نہیں ہوابلکہ اختلاف احوال زمانہ اس تعبیلی کا باعث ہوئے حیس طرح ایک طبیب پنے بیمار کے حالات تدریجًا تبریل ہونے کے ساتھ ساتھ دوا میں بھی تبدیلی کرتا ہے اس طرح شراحیت میں بھی خرورت زما نہ کے مطابق تبدیل میں قریب اُس بجل کرنا اُس زمانے والوں کے بیے واجب ولازم تھا۔

کنڈانس زمانے کے شارع حباب رسول اکم حفرت محمر صطف متی اللہ ملیہ وا کہ وتم نے اوراً بی کے بعداً تمہ معصوبی بیم السّالام اوصیائے رسول اللّٰدا نے جن احکامات میں بیٹ کرنا ماحی میں اپنی طرف سے ردو بدل کی یابیتی واجب ولازم ہے ۔ اگر ان احکامات میں اپنی طرف سے ردو بدل کی یابیتی کی کئی ہوتواکس کو بیوعت کہتے ہیں جرمطلق حرام ہے ۔

کیونکر بعض لوگ دنیایں الیے ہیں کہ دین کو دنیا کے لائج یس کھو دیتے ہیں،
اور وہ دولوں سے محوم رہتے ہیں، دنیادی عزت اور بزرگ کوسب سے احتیا
جانتے ہیں۔ اس لیے تمام لذّتوں کو جھوڑ کراس کے حاصل کرنے ہیں ہیت کوشش
کرتے ہیں، گنا ہوں کے سبب اللہ تعالیٰ اپنالطف و مہر بانی اُن سے اُمھالیتا ہے
اور گراہی میں جھوڑ دیتا ہے بھریہ لوگ حلالِ خدا کو حرام اور حرام کو حلال کھنے لگتے
ہیں، دنیا وی عزت و ریاست کے مقابل دین کی اس کے نزدیک کچو حقیقت
ہیں، دنیا وی عزت و ریاست کے مقابل دین کی اس کے نزدیک کچو حقیقت
ہیں رہتی یہی لوگ ہیں جن پر خدا کا عضب اور لعنت ہے اور ہم ت ذلیب ل
کرنے والاعذاب ان کے واسطے تیا ہے۔

بہادرمردوہی ہے جوخوا میشات نفسانی کو حکم خدا کے تابع رکھ، اپنی تمام طاقتوں کو حکم خدا کے مطابق حرف کرے اور بقین جانے کہ دین حق اور برا ست میں ظام را عزت آخرت اس کے لیے تبارہے۔ دنیا کی عزت بہت جلافتہ ہونے والی ہے بیروی دین حق سے اگرونیا میں بچھ کیلیف بینچی ہے تواس کے عوض بہنے ہی راحت لاز وال ہے جبس میں یہ اوصاف ہوں وہ مروکا مل اور قابلِ تقلید ہے۔ اُس کی دعاء مہیشہ قبول ہوتی ہے۔ تمام حاجات درگا و الہی سے بوری ہوتی ہیں۔

جناب امبرالمونين علايت بلام مضفول سے : آپ نے فرماياكم:

ود دو شخصوں نے ميرى كمركوتو در اللہ اللہ ايك ده صاحبِ عقل بولنے والاج
فاسن اور بدكا دسو - دو تسرا و عقل كا اندها كہ جو بہت عبادت كرتا ہو۔ بہلا
شخص ابنى بركارى سے لوگوں كوگمراہ كرتا ہے اور دو سرا جا بلانہ عبادت سے لوگوں
كو بہكا تاہے - " لے لوگو! تم پر سبز كرو عالم فاسن اور جا بل عابد سے اكبونكه
ان كى بيروى گمرامى كا باعث ہے "ميں نے جناب رسول خداع سے من ناہے . فرمایا

كرّ البِكُويا البِ نصف دين كو حفوظ كرّ الب -عجر فر ما يا : ايك شخص ميرك والدما جدك پاس آيا ، آنحفر ت نے اس دريا فت فر ما يا : كيا تيرى زوج ب ؟ اس نے عرض كيا : نہاس -

آپے نے فرمایا جمیں تولپند نہیں کرتا کہ تمام دنیا وما فیہا میرے پاس ہوا ورایک شب بھی بغیر زوجہ کے بسر کروں۔

مجرفرایا: شادی شده کی دورکعت ناز بهتری بلاشادی شده کی اس عباد سحس بین رات بحربهدار را بهوا ور سرروز روز مد کھے بول ۔

یہ فر ماکر حفرت نے اس کو کچھ در سم عطا فرمائے تاکہ شادی کا سامان مہیّا کرے ، کیونکہ بفرمانِ خدا ورسول خداع اس سے روزی فراخ ہوگی۔

حفرت المحقق المراق المراق المراق المراق المرايت محاليك روز حبنا ب رمول خداصتى المراق المراق

خباب رسول خدا مرسم ہوئے اور فور المسجد میں بہور کے کولوں کو طلب فرایا اس کے بعد مثر رتی رائی ہوئے کا ورار شاد فر ایا اے لوگر اسنو ، میں گوشت کا اور دور توں کے پاس جاتا ہوں ۔ نکاح میری سنّت ہے جس کے میری سنّت سے انجادت کیا وہ مجھر سے نہیں ہے ۔ نکاح کرو تاکہ رزق میں امنافے کا میری سنّت سے انجادت کیا وہ مجھر سے نہیں ہے ۔ نکاح کرو تاکہ رزق میں امنافے کا سبب بے ۔ شادی شرہ کی دور کوت کا زغیر شادی شدہ کی رات مجرکی نمازوں سے افضال و مہتر ہے ۔

المؤسوم دربیان و مبانیت گوشنین، ترک زنال اور کولنات دنیا کا نام رُبهانیت بے حفرت عیلی الیک المت میں

ترک لذات دنیا کا نام رہبانیت ہے حقرت میسی میں کامت میں یہ برحمدوں میں کا نام رہبانیت ہے حقرت میسی میں بیر مردو کے جا در کا گئی ہے اور ناک کے زمانے میں یقریح قرار دیا گیا ہے اور ناکاح کزائنٹ موکدہ قرار دیا گیا ہے

و منیای تمام لڈیس عمرہ کھاناکھانے، فاخرہ لباس پہنے اورعورتوں اورآبادی سے الگ تھلگ رہنا رہمیانیت کہلاناہے جھزت عیلی علالے لام کے امتی اپنے آپ کوخصتی کر کے جنگلوں اور غاروں میں رہتے تھے ، سخت راجینی موٹا) لباس پہنتے اور سرنسم کی لذّت سے نفرت کرتے تھے ۔

رمبانیت کی مزمت

جناب رسول فداصلع نے استاد فرمایا :
کا میری اُمت میں رمبانیت کی بجائے فداک راہ میں جباد کرنااورخصی مہنے
کی بجائے روزے رکھنا اور عورتوں کے ساتھ مباشرت کا بڑا تواب ہے۔
جب مردا بنی زوجہ کی طرف دیکھتا ہے تواس وقت دوفرشتے اُس پیرب یہ
کرتے ہیں ، گویا وہ راہِ فرایں جہاد کرنے والا ہے ، جب صحبت میں مشغول ہے
تواس کے گناہ اس طرح جھرطتے ہیں جیے موسم خزاں میں درخت کے بتے گرتے
ہیں ، جب عنسل کرتا ہے تواس کے گناہ دُھل جاتے ہیں ۔

بیں۔ خوشبولگانا ، زائد بالوں کا ترشوانا اور بہت جاع کرنا۔

جناب امام جعفرصا دق علیات لام سے منقول ہے کہ شادی شدہ کی دورکعت نماذ ، غیرشادی شدہ کی منزرکعت نمازوں سے بہتر ہے ۔ جو نکاح

المخرجهام ورعزات (گوشهنی) المخرجهام ورعزات (گوشهنی) المخرجهام ورعزات (گوشهنی) المخرجهان المخرجه جائز نہیں ۔ بیشار احادیث موسین سے الاقات ، بیماروں کی عیادت ، محتاجوں ك اعانت اصل رهم الخصيل مسائل حزوريه العربالمعروت البي عن المنكري ارد موتى سي جن يرعمل كرنا هرورى اورواجب بے عرات كرسنى اوركوش كشينى ميں ان ا موری مکیل محال ہے۔ زندگی کے بے مزوری ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے القات كك ايك دوس ك كام آئے -اگريددوسرول كے كام ندائے كالو دوسے اس کے کس طرح کام آئیں گے۔

گوشه بنی کی مذمرت ایشخص نے حضرت امام جفر صادت ك خدمت مي وض كيا: يا حضرت! ايكشخص شيعه مزمهب ركعتاب اعتقاد اس کابیگاہے۔ مگراس نے گوشدنشینی اختیاد کرلی ہے اور لینے مجانی بندوں سے نب یں لتا۔

حفرت نے فرمایا: اسے دسنی سائل کسے آتے ہوں گے ؟ بھرفر مایا: اے لوگو! تموین سحری نازیر صنی چاہیے نیک لوگوں سے القات رکھنی جاہم مفرورت کے وقت اُن درکوں کی گوائی دینی جا سے ان کے جنازوں ير حاهز بونا چاسي ،ميل ملاب ك بغير حاره بنين ،جية جى سب ايك دوسر

• آپ نے فرمایا: ایک لمان کے دوسرے ممان پرسات حقوق س الرانسي سے ايك كو معى جھوردے تو خداكى دوستى سے خارج موجاتا سے ان مي

سب سے کم درجے کاحق یہ ہے کہ جواپنے لیے چاہٹا ہو وی برادرمون ولم کے بے پندكرے اورجوابين ليے نالبندكرتاہے وى برادرمؤن وسلم كے ليے بھى نالبند كرے۔ دوسراحق يہ ہے كماش كى ناراضكى سے كريزكرے اُس كے حكم كى بيروى كرے اوراس كے خوش كرنے كى كوشش كرے - تيسراحق يہ ہے كہ جان ومال سے باعقدا درباؤں سے اس کی مدد کرے ۔ چوتھاحق اُس کی رسمانی ہے۔ پانچواں حق بہے کہ اگر مؤن بھو کا ہو تو خود سر ہو کرنہ کھاتے ، اگر وہ بیاسا ہو تو بغیراس کے یانی نہیے ، اگروہ برمنہ بوتواس کے لباس کی فکرکرے ۔ چھٹا حق یے کہ ، اگر ترے یاس خادم ہواورائس کے پاس نہ سوتوا پنے خادم کواس کے ہاں اس کی خدت مے لیے بھیجے۔ ساتواں حق برسے کم بلانے پراس کے پاس حاصر ہواور باری میں اُس کی خبر کیری کرے اور اگر مواتے قواش کے جنازے بر ما ضربور اگر کوتی اس ک حاجت موتو بلاسوال کیے اسس کی حاجت کوبور اکرے ۔ حب بہتام باتیں اوری ہوں کی تب محبت ایمانی اوری ہو کی۔

- نیزائی نے اپنے اصحاب سے فرمایا: نیکی کرد اور ایکدوسرے کے بھائی بن کررسو۔ تھاری آلیس کی دوستی صرف خداکے واسطے ہونی جا سے القات كے وقت دسني المور كا ذكر كياكرو - مذرب حق كوزنده ركھو اور قوت دو مون برادر کے کام میں کوشش کرنا بزار غلام راہ فدامیں آزاد کرنے سے بہتر ہے بلكه مزارستي سوارون كوجهادي مي مييخ سے بترے -
- جن مریثوں میں گوشہ نشینی کی فضیلت وارد موتی ہے اُن سے مروروكوں سے بچنا اورعليٰده رمناہے ، تاكدان كى ملاقات سے اُس كاكوتى دينى تقصان نم واودان كورايت نم بور ورنه نيكون سے ملت رسنا اور كرابون كو برايت كرنا ببغيرون كاطريقه ب ادرتام عبادات سے افضل بے يكوشد تشينى

جائز ذریعے سے حاصل موجائے تو بعدادائے حقوق واجبہ اس دولت کو خود اپنے اور این اور میال ادر مزور کمند مومنین پرخری کرے۔ اچھا کھائے اچھا جے اور اسرات سے بچے۔

ا المحفرت انے ارشاد فر مایا کرا گرکستی کے پاس پانی خرمے یا پانی نان یا پانی درم موں توسب سے بہتر مُمون یہ ہے کہ بہلا والدین بہر مُرے کرے ادوراولاد پر انسیرااعزّاء پر جو تھا فرور تندیمسائے پر اور یا نجواں را و فرایس فرف کرے۔ خداو ندیا لم نے اپنے بندوں کوامراف اور نحل دولوں سے منع فر مایا ہے ۔ نہ لوا تناکم خرج کیا جائے کہ فرورت مجا پوری دیور کے منافی میں اور اننازیادہ خمسریج کیا جائے کہ بے رفن یا یا ہے کہ بے رفن یا ہے تدر موجائے۔

#### وه لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی

وریت میں ہے کہ آنحفرت نے ارشا دفرایا : میری اُسّت میں چندلوک الیہ ہیں جنگی دعارت بردعا کرے ۔ دوسرے وہ جو قرض دعارت کو کو ایک وہ کہ اپنے والدین کے لیے بردعا کرے ۔ دوسرے وہ جو قرض دے اورکسی کو گواہ نہ بناتے نیسرے وہ جو زوجہ سے ناراض ہو کراس برنفر میں کرے حالانکہ فدا نے طالاق دینے کا اس کو اختیا ددیا ہے ۔ چوتھ وہ ہج وردی کرے لیے کوشش ندکرے اور گھرسی بیٹھا ہوا دعا کرے کہ اے فدا! جھے دوزی دونری دے رابیں فدا ارشاد فرما تا ہے ' نے میرے بندے میں نے تجھے دوزی کمانے کے لیے وسیط عطافر ماتے ہیں۔ کوشش کے لیے ماتھ پاؤں دیے ہیں ان کو کام میں لا۔ اور دوزی کہا۔ بھر اکرمیس نے دوں توتب دعا کہ یا تجاں وہ شخص میں کو فدا ہم میں لا۔ اور دوہ تام کو بیکدم خرچ کردے ۔ بھر دعا کرے کہ فدایا

یں برکاروں کی صحبت سے بچناا ورئرے اخلاق سے دوررسنا مطلوب ہے

ح جناب رسول خدام نے فرایا جو سمان سے کرے اوراس کو دی سمان کو ملاسانوں

کے کام کی انجام دہی کی فکر نہ ہو، وہ سمان نہیں ہے چیخف کسی سمان کو مصیبت بیں مبتلا دیکھے اور مدونہ کرے وہ سمان نہیں ہے ۔

آ مخفرت سے سی نے سوال کیا کہ سب نیادہ محبوب بندہ اللہ کے نزدیک کون ہے ؟ آپ نے ارت دفرای 'جواللہ کے بندوں کے کام کے کی میں کوریک کون ہے ؟ آپ نے ارت دفرای 'جواللہ کے بندوں کے کام کے کی میں ایسول اللہ ' ایسا اللہ کود کھا جا سکتا ہے ؟ کیوں نہیں ۔ بندہ مون کی ملاقات کوجاؤ 'جو تواب اسکی ملاقات میں ہے وہی دیرار فرامیں ہے۔

ے حضرت امام عفرصادق علالت لام نے ارشاد فرما یا کہ برادر مؤن کی حاجت میں سعی کرنا ہزار غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔

 آپ نے فرمایا : شیطان کا کام ہے۔

بھرتین بار ایسائی فرمایا اور فرمایا بکیااس کومعلوم نہیں کہ جناب رسولِ فدا خیارت کرنے تھے۔ جاکک دفعہ شام سے ایک قافلہ آیا، آپ نے ان سے مال خریط اُس سے اتنا نفع آیا کہ تمام قرض آپ نے اس سے اداکیا اور جو باقی بجیا وہ اپنے عزیز واقر با پرتقسیم کیا۔

منقول سے کرعمر بن بزید نے جناب امام جعفر صادق علایت لام کی فد می عرض کیا: یا حضرت ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہمیشہ گھریں بیٹھا دہتا ہوں نسازیں بڑھتا ہوں ، روزے رکھتا ہوں فوب عبادت کرتا ہوں ، میری روزی خود بخور مجول جاتی سر

یس کرحفرت نے فرمایا ؛ وہ خف ان تین میں سے ایک ہے جن کی دعا قبول نہیں ہی ۔

جناب ام محمّر با قرعلائے کام نے فرمایا ؛ جوشخص اس خیال سے دنیا کملئے کہ سوال ذکّت نه اُسطانا پڑے ، بال بچوں کو فراغت رہے ، ہمسالیوں کے ساتھ سلوک کرے ، توجب وہ قیامت کے روز اُسطے کا اُس کا چہرہ چودھویں رات کے چانر کی مانند

حفرت اما محفرصادق علائے الم سے منقول ہے کہ میرے والد ماجد ایک روز اطراب مریز میں و صوب کی شدّت میں دوغلا موں پر کھیے ہوئے تشرلیت لارہے تھے محدا بن منکدر نے دیجھا اورا کے بڑھ کر کہنے رگا کہ افسوں ہے کہ اس گرمی میں اوراس ضعیفی یں بھی آپ حصول دنیا کے لیے کوشا ل میں اگراسِ مالت میں ہی آپ کو موت آجائے تو کیا کھے گا۔ مجھے روزی عطاکر۔ اس کو فر آنا ہے کہ اے بندے اِمین تھے کافی مال عطاکیا تا قوئے میا نہ روی کیوں نہ اختیاری ، اسرات کیوں کیا۔ حالانکہ اسرات سے میں نے منع کیا ہے۔ چھٹا وہ خص کہ اپنے اقر باکد بُرا کیے ، قبولیت ِ دعا سے محروم رہاہے منع کیا ہے۔ چھٹا وہ خص کہ اپنے اقر باکد بُرا کیے ، قبولیت ِ دعا سے محروم رہاہے منع کیا ہے۔ حضرت سلمان کے پاس جب تقریّہ وظیفہ آتا تھا تو ابنا سال بھر کا خرج مکھ کہ باقی تھی تی کہتے تھے کسی نے کہا: لے سلمانی ! تم اسنے بزرگ اور زام ہوکوا بیسا کرتے ہو، مکن ہے کل ہی موت آجائے۔

آب نے فرطیا جام ! تو نہیں جانتاجس طرح موت کا احتمال ہے اسی طرح رندگی کا بھی ہے ۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر انسان کے پاس روزی نہیں جانتا کہ اگر انسان کے پاس ہوتو اطمینا نہا رہتا ہے ، نفس اس کو جبران رکھتا ہے ، جب روزی اس کے پاس ہوتو اطمینا نہا سے۔

و و حفرت ابو ذراون ادر جھٹروں کے دیوڈ بالکرمانع سے روزی مال کرتے ہوجاتے مہمان کی تواضع اضیں میں سے ذبح کرکے کیا کرتے تھے ۔ جب زیادہ محتاج ہوجاتے تو اپنے ریوڈ سے اتنے جانور قربان کرتے کہ سب کو کافی ہوں ' پھر تفسیم کرتے تھے او سب کے برابرا بنا حصّہ رکھ لیتے تھے ہو ان دوجلیل انقدر اصحاب سے اورکون زیادہ ہوگا ، جن کی شان میں بڑی فضیلت وارد ہے ۔ با وجود اس مرتبے کے اُخوں نے ایسا نہیں کیا کہ تام مال راہ خدا میں دیکر خود محتاج اور نقیر بن جائیں ۔

مرارغلام آناد برالمومنین علایت لام نے مزدوری کی کمائی سے سرارغلام آناد اسپاط بن سالم سے استدمعتر منقول ہے ۔ کہتا ہے : میں حباب امام جعفرصا دق علایت لام کی خدمت میں حاصر ہوا آپ نے مجمد سے عربی ملم کاحال دربیا فرما ہوا ۔

مين نے عض كيا: ياحفرت إو وصح وسالم ب كراس نے تجارت جيوادى۔

ا برششم دربیان جمل زینت تغذیه مناب الونین علالت ا

کاارشادر آای ہے کہ خراجیل وسین ہے ادر جال وسن کودوست رکھتا ے یہ اس بےخود کوزینت واراب ترنا کارافن سے جواللہ کولیندہے۔

و حفرت الم حفرصادق عليك مكارشاد ب كرفرا حب ينبر

كونعت عطافر مات تولازم سے كم اس كوظام كرے فودكواس سے آراكة کرے ، تاکہ الکہ یں کہ بیضرا کادوست ہے خداکی نعتوں کوظاہرکہ کے اس ى عطاكرد فعمتون كالسكراد اكرماب - اكرظ سرندكر فوطا تكريمتي ميكريد

وسنسن فراب اس كى نعمتول كوچىياكركفران نعت كرراب ر

و معرروات محرایک روزسفیان توری فیسی درام می حفرت ام حفرصادق علاكت لام كود يحاكد لباس فاخره زيب تن فرما يالواس -قرب كيااوركها ماابن رسول النداآب كي جدرسول الشُو أواليها فاخسره

لباس استعال زفر ماتے تھے۔

آب في فرايا الموهم انول كا زمانه افلاس تقاس لي تحفرت مزجا بته تع كمام ما تون سع ببتر لوشاك استعال فرمائيس -اب وه زمانه تہیں ہے اور خروری ہے کہ امام عمدہ لباس پہنے اور گھٹیالیاس ہین کرحقیز مو بفرماكرآب تصفيان أورى كالمائه مكرابني طوف كمينجاا ورفرما يأنوسمجة اسمكم يلباس ميں نے اپنے لفس كى خوشنودى كى خاطر بينا ہے . آپ نے اس لباس عمده كواتا ركمعولى لباس جوزبيب تن تحااس كودكها يا اورفر وايايه بع وه لباس جرمیں نے اپنے نفس کے بے بہناہ اور یہ بالائی بیاس لوگوں کے لیے ہے يرفر ماكرآب ني سفيان توري كالمعمولي لباس جوده يبين موس متعا أمها يا اورجو

آني اينجيرے سے لينه صاف كرتے ہوئے ارثاد فرمايا اگرا علم مين وت آجامي تويه وه مبارك وقت بحبيسي إطاعت خداس بمتن موز

ہوں کہ اپنے بچوں کو تیرے آگے ہاتھ بھیلانے سے بچار ہوں ۔ صرف ام معفوصاد ق علالت لام نے داکوں سے سی شخص کے متعلّق

سوال کیاکہ وہ کس حال میں ہے ؟ اُکھوں نے جواب دیاکہ خانہ میں ہے رات دن عبا دت میں مفروہے۔

اوركتاب كرميرى روزى في ميروع جاتى ،

آئیے نے ارشادفر مایا ، وہ ان لوگوں میں سے سے جن کا رعا ، قبول نهيں موتی آئي نے ایک افرخص کے معلق سوال کیا توکسی نے کما بریشان سے آت فرایا وه کیا کام کرتاہے؟

اُس نے کہاکہ خارشین ہے اور رات دن مفرونِ عبادت ہے۔

• آپ نے فر مایا اُس کے خور ولوش کاکیا انتظام ہے ؟

اس نے کہا ، مومنین اس کو کھانا پہونیا تے ہیں۔

آبِ نے فر مایا ، جولوگ اُس کو کھانامپرونیا تے ہیں اُن کا فیصل اُس کی عادت المسرب

و ایک زرگر رحران نے امام عفر صادق علالے ام سے سوال کیا کہ ادمی کوطلب روزی کے بے کیا کرنا چاہیے۔؟

. آئي نے فرما ہا، د کان کھول کرسامان کو قرینہ سے لگا دینا جا سےلیس اس سے زیادہ نہیں جواس برلازم تھا وہ ہوگیا ' یا فی کام عطاکر نے والے کا ہے۔

لباس وہ نیچے پہنے ہوئے تھااس کو ہاتھ میں پکر کردکھایا کہ یہ ہے تیرااصل لباس جوتونے لیے نفس کی خوشنو دی کیلئے پہنا ہواہے اور لوگوں کو دکھانے کے بیے معولی لباس اوپر پہن رکھاہے جو سرا سردھو کا دسی کے یہے ہے۔ تاکہ لوگ مجے دیزار سجیس ۔

زبنت وآراتش كابيان خاباميرالونين عليكلام نے

جس وقت عبراً سلم عباس کو جت تمام کرنے کے بیے خوارج کے پاس جمیجالا جناب عبرانش نے نباس فاخرہ بین کرخوشبولگائی اوراپنے تمیس خوب آراستہ کیا بھراکی نفیس گھوڑے پرسوا دم کرگئے۔

خارجیوں نے اعتراض کیا کہ اے عبداللہ ! تم نے جابروں کا سالباس کیوں

آپُ نے جواب میں یہ آیت پڑھی: " کُولُ مَنْ حَرَّمَ ذِنْ نِسَتَهُ اللّٰهِ الَّتِی اَخْرَجَ لِعِبَادِ ہِ وَ الطَّیْبَاتِ مِنَ الرِّدُقِ \* )

بعن الله مح طال وباكيره روق اكر زيت كى جات تو وه حرام نبي ب

- م جناب امام جعفرصادق علایت لام نے کیڑے کو ایک و فعر بافی سے دھوکر پہنیتے تھے۔ آپ نے فرمایا ؛ لیاس نفیس بہنوا ور انٹری عطاکردہ لغمتوں سے دریت کرو۔
  ریب وزینت کرو۔
- جناب على بن الحسين علائت الم بانح صدكا جبّه اور بجاك دبناد كى جادر خزيبنت تق موسم سرما بن استعال ك بعد كرمى شروع موت به فروخت كروية تص اوراس كى قيمت فقرار ومساكين برتقتيم فرما ترقيق

مدیت میں ہے: خدا زینت کو دوست رکھتاہے اور برحالی اور فقی کے طام کرنے کو بڑا جا نتاہے کسی فی بچھا: نعمت خدا کوکس طرح ظام رکونا چلہے۔ ج

آپ نے ارشاد فرمایا: باکیز و لباس پہنو، خوشبولگا ڈ ، گھرصاف اور آراستہ رکھو، غروبِ آفتاب کے وقت چراغ روشن کرو ، کہ اس سے فقروفاقہ دور سچتاہے، روزی زیادہ لمتی ہے۔

و ربع بن زیاد نے بھرہ میں جناب امبرالمؤمنین علی اس سے اپنے عمالی عاصم بن زیادی شکایت کی اور کہا کہ ترک دنیا کرسے بال بچوں سے الگ ہوگیا ہے اور فقیروں کی طرح گردی بہن لی ہے۔

حفرت نے اس کو ملاکر فرایا ؛ اے اپنے نفس کے قشمن ! شیطان لعین نے بھر کو بہر کا یا اور حیران کیا ہے۔ تجھ کو اپنے اہل وعیال پررحم نہیں آتا ؟ کیا آؤ سیجھتا ہے کہ خدا نے اپنی ملال وطیت نعمتوں کو تیرے یے حرام کر دیا ہے اور نہیں بسند کرتا کہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اعظامے خدا اس سے بہت بزرگ ہے کہ تجھ کو ایسی تکلیف دے ۔ چانچ فر آبا ہے ؟

بهرادشاد فرايا: " مَرَجَ الْبَحُرَيْنِ يَلْتَقِيّانِ بَيْنَكُمْمَا بَرَنَحُ لُّا يَبُغِيّانِ أَلْأَ.... .... يَخْرُجُ مِنْكُمْمَا اللَّهُ وَلُوُ وَالْمَتْنِجَانُ مَ "". اسوره رمنه اللَّهُ وَالْمُتَنْجَانُ مَ "". اسوره رمنه ا

#### تواس کو بخوشی بین نے اور سرحال میں اس کا شکر سادا کرے۔

معرفة مدر باكيرگى وطهارت جناب الوسن علالتيام ن ارشادفر ما یا ہے! طہارتِ سرکشافتِ مدن کودور کرتی ہے آنکھوں کونورشنی ب ـ لباس كوپاك وصاف ركھناغ والم كودوركرتا ہے نماز كے بے قبوليت كا باعت بنتاب عسل كرنا اوربدن كوصاف ركهناصحت وتندرتي كاباعث ب لوگ اس کی مشینی ب در تے ہیں ؛ خوت بولگانے کی بڑی تاکید ہے کم اذکم جمعے کے روز فزور لگائے فوشبولگانا انبیا رکی ستت ہے فوشبو کے لیے جومرت ہودہ داخل امرات بنين - حباب رسول خداصل الشطيه والبرقم طعام كانواجات مع زیادہ خوشنومی فرمت فرماتے تھے۔

حفرت امام حفرصادت عليك لم فيارشادفر ما ياكمنوشبولگانا لقویت ول کاسبب نیزومایاکه ایک رکعت نماز خوشبو کے ساتھا کر برصی جائے تو دہ ستر نمازوں سے بہرہے جو لجر فوشو کے بڑھی جائیں ر واصح ہوکہ باکیزگی وطہارت اورنوشبوکے بارے میںجوامادث مروی میں وہ بہت زیادہ ہی کیہاں اسی پراکتفار کیا جاتا ہے جومذکور مواہیے

المحريثة ورطعام لذير في في المعربية الم

( اُس فے دودریا بہائے ہو باہم منے ہیں اوا ان کے درمیان حدِفاصل سے جس سے دہ تجاوز نہیں کرتے : ان دولوں سے موتی اور مونک نکلتے ہیں " نعتِ المی کوهرمن کرنا اور طام کرنا خداکه سبت بسندم ربه نسبت اسک كرصرف كفتارس ظامركاجات . جيساكه وه ارشاد فرماتا به : وه وَ أَمَّا بِنِعْمَك مَ يَلِكَ فَخَمْلِ فَ وَ وَأَمَّا بِنِعْمَك مِنْ ورورة والفيخ آيدا) ( اور اپنے بروردگاری نعت کا ذکر کرتارہ ) عاصم فع وض كيا: ياحفرت إ مجرآت في نان فشك اورلباس ده بركبون قناعت كى ہے۔ ؟

آئ نے فرمایا: اے عاصم ا میں ترے جیسا آونہیں ہوں۔ الشرفيم برواجب كياب كم فقيرون اورمحتاجون كحوافق رمي تأكرمساكين وفقرار كوابي حالت زارنا كوارنه مو حب وه اين الم م كوابي جسيى حالت بي باش مے تو ابنی حالت پر راضی رہی گئے ۔

عاصم نے بیس کر اپنی بہلی جسی مالت اختیار کرلی۔

اگراس تعالی وسعت دے اور روزی فراخ بوتواس سے خود جی فائدہ المطائع اورمومنين كى بھى اعانت كرے داكر فقير تنگدست مولياس وخوراك فقيرانه سے لبركرے اوراس كو خداكى طرف سے جانے۔

و حفرت الم محفرصا دق عليك لم في ارشاد فرما يا كه خداوند عالم ، بنده مؤن كاتين جيرون سے حماب مذكا ۔ كاناجوده كاتاب، لياس جوده يتا ہے اور اس ا عات کا جواس نے سی نیک عورت سے کی ہوگی۔

و جناب رسول خداصلی الله علیه والم وقم نے ارشاد فرمایا الے الوذر!الله تعا ابنے بندہ کواگر بباس فاخرہ عطافر مائے تواس کو پہنے اورا کر معول بیاس عظافرا

اورحفرات المرمعصوين سے بہت سى حترروايات موى بى كر شد مقوى رين غذاب يعض وكوں كاخبال بكر حباب رسول مقبول م نے خان بر كوشت كھ اورا بل آخرت اورتقی لوگوں کے ساتھان کی آخرت میں شریک نہیں ہوسکتے۔ مزمت فرمانی ب کرفداد شنن رکفتا ب خانهٔ م گوشت کو ( وه کفر جو گوشت برایوایی) اس سے مطلب گوشت تہیں ہے بلکہ وہ گھر ہے جس میں بیٹے کرلوگ ایک دوسرے کی غیبت کریں۔ ورندگوشت السّان کے لیے بڑی مفیدغذاہے۔ دنیا وآخریے وال ہی کے بع مفید سے کیونکہ گوشت کھانے سے انسانی گوشت میں اضافہ ہوتا ہے حبسے جهانی طاقت میں اضافہ ہوتاہے اور طاقت انسان کے لیے دنیاوی کاموں اور نمازروز اورديرعاداتكا ذرايب

- حفرت الم معفرصادق عليك المضام في فرما يا كم جناب رسول خداصلى الترملم والم وتم سے روایت ہے کہوشخص جالیس روز تک گوشت نرکھاسکے اس کوجا سے كرقر صلي كركوشت كه المنطب كادائيك منجاب الشريدكي . اوراكر حاليس روزتك گوشت مذکھائے تو پہلے دابنے کا ن میں اذان کہی حائے بھر کوشت کھائے۔ السان كوا كرخدات تعالى نے اس قدرعطافر ما يا بے كدوه كار فرورى میں خرچ کرنے کے بعد می لذیذ غذائیں کھاسکتا ہے تو فرور کھائے ور نہ کف ان نغمت كمترادت بوكاء

جناب اميرالمونين وامام المتقين عليك المفارشا دفريايا كهفلافيقاكم تقوی کوروست رکھتا ہے اور تقوای انسان کا زلور سے بیکن انسان متقی کے لیے سب سے بہل اور فروری چیز ماک و طیب دوری اور نافع اوراجی غذا کا حصول ہے ا كم متقى و يرم ز كار شخص ابل دنيا كے ساتھ ابن طيت ما مرحلال روزى اوراجى غذائي حاصل كرك ال كى دنياس شريك ب لعين ابل دنيا احيى غذائي كهات بن عده طعام حاصل كتے بن تو ايك برمبر كارتخص اكل حلال كے سبب الي غذائيں

اورعده طعام كهاكرابل دنياكى ونياسي لطف اندوز سونا سيلكن ابل دنيا برمزيار اجى غذائيس استعال كيف سے حماتی طاقت ميں اضافہ سوا سے ميں ذريع سے انسان كارمائ دنيا وآخرت وعبادات وغيره كونخوى الجام دےسكتا ہے ورنہ نا طاقتی سے دنیاوی فروریات اورائزوی عبادات سے محروم رہاسے الم بن في مزيد إرشاد فرما ياكم اليمي فذائي الميوه جات الجهل مشروبات اوروسر نعتها سے دنیا حلال روزی سے کھانے کی عماندت نہیں سے لیکن کم خورون لفع بنش ہے اورزا وہ کھانا ربیارخوردن مذموم مجی ہے اورخودصحت کے ليے نقصال وہ اورانتہائی فرررسال ہے۔

مرك لذائد اورجيدشي جناب الم محد باقرعلالت الم منقول بي كه جناب رسول خداصتى الشرعليه وآلم وسلم في ارشاد فرما يا ي يروين مصنبوطا ورشحكم ب راس كى منزل كوط كرومكر آسانى اورنرى سے رعبادت كالدحد زياده ندوالو كحس سے بندكان خدا تنگ دا جائيں اس مسافر كى طرح نہ بنوکہ جوا بنی سواری کونیز کرکے تھا دے اور منزل مقصودکونہ پہنچ سکے اِس المت كوشيطان ني ببركا بإاوركوشت اورلذبذطعام سيمنع كبارحالانكرابيها كرنا خلافٍ شريعت ہے۔ لوكوں نے اسے تقوّف بناركھاہے .كة ترك لذائذكركے جالیس روز سرے دھیان میں کسی سوراخ کے اندر سیھے ہیں ۔ جونکہ ان کے قوائے عقلى كمزور موجاتيس حجوث وسم اورباطل خيالات غالب موكمان كوكمراه كرديةس وفقر دفته برك فيال كو بخة كرت رسيس يهى ويم برهتا جآناب اورعقل كم بوجاتى سے رجِدكشى كركے جب والس آتے ميں اور بركو

المعربيم ورحدت غنا دكانا) عنا العن كانے كياري علمائے شیعی کوئی اختلات نہیں ہے بہ عالم کے نزدیک عنا حرام ہے اور کیونکر مغتی کو جہنمی کہا گیاہے اس لیے عنا گنامان کمیرہ میں سے ہے۔ غنا علمات الرسنت كزديك على حامب بجز حيدعلماء ك

جوصوفیه خیال میں -حضرت امام جفرصادق علایت ام سے نقول سے کھیں گھرمیں غذا ہو میں منشقہ کان ماں مقا وهسكن بي بلاؤن كا وعاراس كرس قبول نبين بوتى ، مز شتون كانرول بوتا

بے داور رحمتِ فراونری سے وہ گرفروم رہتاہے۔

گانا اور راگ ریان بن الصلب نے حفرت امام علی رضاعلی تیا سے دریافت کیا: یا حفرت ! ہشام بن ابراہیم کہتا ہے کہ آپ نے گانا سنے کی اجازت

حفرت نے فرمایا: وہ جھوط کہتا ہے ۔ اُس نے مجھ سے دریافت کیا محالوثی اس سے کہاکہ کئے امام محتربا قرعالیہ اس سے داک کے بارے میں سوال کیا تھا الخفرت ني فرمايا: الرحق وباطل كوجدا كياجات توراك كسطرف بوكا ؟ تو سائل نے عض کیا اطل کی طرف ۔

آنحفرت نے فرمایا: تونے بہت درست کہا۔

جناب امام حعفرصادق عليك لام في فرمايا: راك كي محباس بر فلارحت كى نظر نهي فرما تا يجونكه كانا نفاق كالميندس اوركاف والى عورت ملعونه سے اوراس کی روزی کھانے والا بھی ملعون سے ۔ ا بي كيفيت دكملاتے من تو بيركتا ہے آج رات ميں يانج مرتبع ش بركيا تھا. فورًا تصديق كرتے سي اوركسى دليل يا توجيه كى عزورت نہيں سمجے -

جناب رسول خداصتى المترعلبه وآلم وستم سيمنقول سي كه: " جوشخص چاليس روزتك برمج كوخلوص كے ساتھ فداكے ليے على كرے كا السُّر نعالیٰ اس کے دل وزبان کی طرف علم و کستے جینے کھول دیتا ہے ۔ "

فيز سربوعتى وسول اورابل بيت عليهم السَّلام برافترا باند صفوالا ذليل وخواد مركام رضائ البي كے ليے موناجا ہے۔ اگر رضائ منداك خاطر کوئی برعت کرے گاتو عاصی ہوگا۔ خدااس سے بنزارہے۔

واضح رہے کہ جلے کی ریا صنت خلاتِ امر خدا اور عین برعت ہے اگركوئى جاليس روز برى مشقت سے كشتى درانے كى شق كرے ، كيا يرعدادت ہو گئی ہے ؟ ہر کونمبی ۔ اور مزھریث مزکورہ سے یہ مطلب ہے اور من عوام موتاب بلكه دوسرى حديث حسمي بدعت كومنع فرما بإسيراس سيمقعوديهي

اخلاص عياوت كمعنى معلوم بون ك بعد يمجه مي آسكتاب كه جالیس روزاس طرح چتے میں رسنا کیسا وشوار اور بےسود کام ہے ملکمین گرائی ہے۔ دمکھنا جاسے کہ کیسا برافرق ہے کہ اس عالم می جو حص اللہ کے لیے دین حق ک اشاعت کرے اور حکت کے چٹے اس کی زبان سے جاری ہوں اوراس شخص میں جو اعال بدعت میں کوشش کرے۔ اورشیطان کے بیرکائے وکوں کو کرائ كاراسته دكھلاتے۔

جنانچرسفيان تورى اورعباد بهرى وغيره بهيشه أئته معصومين عليهم السلام بماعتراض كرت دب اوردين كوبكاطت بي شادی کے موقع پرعورتوں کے مجھے میں جبکہ کوئی مرداس میں شامل مذہو ڈومنی کا گانا بعض نے جائز رکھاہے اور لعبض نے حرام ، گراس کے حلال ہونے پرایک معتبر سے ج

حدیث آئی ہے۔

ایک خص نے اما علایت الم سے سوال کیا کہ میرے بڑوں میں ایک مغتی و مطربہ میز ہے جوہ میں بیت الخلاء جاتا ہوں اوراس کی آواز سُنتا ہوں قوبیت الخلاء ہے الخلاء ہوں اور کا ناس نتا دہتا ہوں اور کا ناس نتا دہتا ہوں ا

. آپ نے ارشاد فرمایا ایسا ذکر۔

اُس نے وض کیا 'میں گانا سننے کے لیے توبیت الخلار نہیں جاتا ، بلکہ کا ن میں کا داراتی ہے توسک لیتا ہوں۔ کا ن میں کا داراتی ہے توسک لیتا ہوں۔

• آپ نے ارشاد قرایا "کیا تونے نہیں کشناکہ آنکھ، ناک اور کان سب ہی خلاکے سلمنے گواہی دیں گے۔

و جناب رسول فراصتی الشرعلیه والهوسم نے ، سلمان سے فرمایا اے سلمان! زمانہ اُخریس سب سے بُری چیز جورونما ہوگی وہ قرآن مجید کا گا کر بڑھنا ہوگا۔ نیز آنخفرت نے ارت وفر مایا کہ قرآن مجید کوعربی لحن میں بڑھو علاوہ ازیں اُس صوت و لحن اور آواز میں مت بڑھو کہ جو لحن وصوت اہلی فیست و فحجور کی

ہاں لیے کہ یکنا بان کیرومیسے۔

و حفرت الم حفر صادق علايت الم فغر ما ياكر كاف والى كنيزو ل كم خرير و فوقت حرام ب اوراس بيشه سے روزی حاصل كرنے والا ملحون ہے۔ ان كنيز ول كوتعليم دينا (غناكى) كفر بے اور غناكا كُننانغاق ہے۔

بعض علماء نے برائے رفتا پرشتر مگری کوعروسی میں عور توں کے گانے کو امام میں کی مرتبہ خوانی کو جائز قرار دیا ہے بگر مہتریہ ہے ان سب سے اجتناب عیون الاخبار الرضائی ہے کہ بکسی نے امام رضا علایہ الم سے دریا فت کیا: باحض باکانا کیساہے ؟

آپ نے فرایا: اہن حجاز تو حائز جانے ہیں گرگانا باطل ہے اورلہہ استرتعالیٰ نیک لوگوں کے حق میں فراتا ہے:

ر إِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا إِللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا "

یعی رحب وہ لغوامُور کے باس سے گذرتے ہی تو کریموں کی طرح گذرجاتی )

جوکوئی اپنے نفس کوراگ سُنے سے باک دکھ اس کے واسطے بہشت میں ایک درخت ہے کہ جب حکم خداسے ہلایا جائے گا تواس سے الیبی آوازیا بیدا ہوں گی کہ کبھی ذرئنی ہوں گی جن لوگوں نے دنیامی راگ سُنا ہے وہ اس کی آوازید سُن سکیں گئے۔

عنا كمعنى علمار في بيان كيم بي كد: آوازكو كلي بجرانا كم سنة وال كواس مي لذّت محسوس بور غنا كوفارمي مرود اوراً دُو مي راك كية بي - مي راك كية بي -

ف غنا یہ ہے کہ پڑھنے والے سے کہاجائے۔ تو نے کیا اجھا بڑھا اور سننے والے پرغم یا خوشی طاری کرے ۔ ایسا کر نا حرام ہے ۔ سوائے چند موقوں کے جومت شنی میں یعض کے نزدیک غم یا خوشی کی حالت بیدا کرنا ' شرط نہیں لگائی گئی کی کیونکہ واگ عو مااس کو کہتے ہی جو دل پر انڈ کرے ۔ اگر کسی خاص اکرمی کی طبیعت اس سے خوش نہیں ہوتی توکوئی داس انہیں میسا کہ شہر کی خاصیہ شیرینی اور دل کو خوش کرناہے ۔ اگرکوئی خاص آدی اس سے خوش نہیں ہوتی ۔ بلکہ خاص طبائع یں اس سے خوش نہیں ہوتی ۔ بلکہ خاص طبائع یں اس سے خوش نہیں ہوتی اور دل کو خوش کرناہے ۔ اگرکوئی خاص آدی میں اس سے خوش نہیں ہوتی اور دل کو خوش کرناہے ۔ بلکہ خاص طبائع یں اس سے خوش نہیں ہوتی ۔ بلکہ خاص طبائع یں اس سے خوش نہیں موت اللہ علیہ کی ۔

وربزبان - ذرعوم حق بان فضائل الم بيت علاوت كام باك اللب دُعا۔ اسامِ بِاکِالَیٰ کا پرصنا ، مگریرسب دل سے تکلے ہوئے اوکا رہوں وزبان سے جاری ہول۔

منقول سے كد جناب امرالمونين عاليك الم في فرمايا: جوبوت بده الله برالله كويادكرك وه أس كوظا مراً يادكراب بحقيق منافق أس كوباً وازبلند ادرتے س الحس کے بارے میں الشرتعالی ارشاد فرقا ہے کہ:

" لوگ ر با کاری سے مخلوق کو دکھانے کے لیے کام کرتے سی اورالٹر کا ذکر نہیں کرتے

ص جناب رسول فراصتی الشرعليه واله وتم كاارشاد ب كه اطاعت فدا حقیقتًا یہ ہے کہ اس کی یاد زیادہ کی جائے ۔ اگرچناز وروزہ اور تلادت کم ہو۔ اورمعصیت فرایہ ہے کہ اس کی باد کم کی جائے اور اس کوفرا موش کردیاجا ارميناز وروزه اورتلاوت زياده بو

و حفرت المم وسی كافه عليك الم في ارشاد فرمايا، كوفى چيز شيطان كو اس قدرم وح نہیں رقی حس قدر برادر بوس سے ذکر خدا کرنا ہے اور ذکر رسول اورذكر ابل بيت رسول أوتخيطان انتهائى رمخ وغم اورصدس فريادكراب فلك فرشة أس برلعنت كرتي ب

و حفرت امام حجفر صادق عليال الم ساروايت بي كرحفرت موسيًا نے فراونرعالم سے سوال کیا کہ آوجھ سے زدیک ہے اِس لیے کیا مجھ سے میں زدیک والوں کی طرح بات کروں یا توجھ سے دور سے تومیں مجھ سے دور والول لاطرح بأواز طبندكفتكوكرول-؟

جواب ال امیں یاد کرنے والوں کے بہت قریب ہوں جو مجھے او کون

و حفرت المعملة معرفة وعلالية بلام في الشادفر ما يا كم عنا كنابان كره من من الشروا بالمريد والول برعزاب آتِسُ كياب من سي سي ما الشروع الله المراد الم إس كے بعدائي برآيت الادت زماني و وَمِينَ النَّاسِ مَنْ بَيْنَهُ يَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَهُوَالْحَدِينِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لِجُنْمِ عِلْم وَ يَتَّخِبُ ذَهُ مُ الْمُؤْكِ الْمُؤْكِ لَهُ مُعْجَدًا بُ مَّكِهِ بُنُ . (نَانَ اللَّهُ مُعَالَى النَّانِ اللَّهُ مُعَالَى النَّانِ اللَّهُ مُعَالَى النَّانِ اللَّهُ مُعَالَى النَّانِ اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَلِّمٌ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالًى اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالًى اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالًى اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالًى اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلَّ مُعَالِمُ مُعِلِّمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعِلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلَّمُ مُعِلِّمُ مُعَالِمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلَّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلَّمُ مُعِلَّمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلَّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّ مُعِلِّمُ مُعِمِّ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِمِلًا مُعْلِمُ مُعِمِمُ " وكونس سے كھواليے بن جولبووباطل واز (يا سخت لبواورباطل) اور وہ بات بعنی وہ آواز جوالترسے غافل کردے ، کو خریرتے ہل تاکہ راہِ ضامے بعثكادي جس كے بارے ي وہ نادان ہي اوراسترا و مذاق كرتے ہي دين حق اورراہ خدام ملے والوں مسے ان کے لیے عداب سخت ہے "

و حفرت المام حفوها وق علاكت مسي منقول ب راس أيم ماركم ى تفيرس كـ" فَا نُجْتَنْ يُوا السِّحْبِ مِنَ الْأَوْقَانِ وَ الْجَتَنِبُ وَاقْلَ الزور " (سوره قرتت ۳۰)

يهان يرقول الزور "سے مراد غناہے۔

مخديم ، دربيان ذكرالي في كيك لغوى عنى يادكر في كياب -يادخراكى مختلف اقسامين - اول يادخدا عالت معصيت من خراكويا د كرك تركيم معصيت كرنا و دوم ، يادِ خدا ، اطاعت كوقت برموم ، يادِ خدا عطائے نعمت کے وقت بہارم ، یاد هذا 'بلا و مصیبت کے وقت بنیم ، یاد هذا ورول لفكر درصفات اللهية ومعنى قرآن واحاديث رسول وابل بدية يظلهم، آگراً چھلتے کودتے ہیں ، گرریے مالت حرف انھیں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ فسّال و فجّا دک محفلِ شراب اور لاگ دنگ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔

صوفیوں کو حال بطرنا سین اس طرح گراتے ہیں تاکہ پوٹ نہ لگنے پائے ۔ اس طرح فریب کرتے ہیں کر ظاہراد نیاوی لڈات شکا گوشت وغیرہ جھوٹر دیتے ہیں اور صب نفس کرتے ہیں جس سے دل ودماغ کمز ور ہوجاتا ہے جو مقوی غذا اور ادویات سے دور ہوسکتا ہے ۔ عورتیں اور کمز ور بجے جن کے دل و دماغ کمز ور ہوتے ہیں اُن کا جھی بھی حال ہے ۔ گراس مرض کا علاج کرلیا جاتا ہے اور صوفی اسے کمال خیال کرتے ہیں ۔ رونے کو منع کرتے ہیں ۔ دل میں کسی غم یا خوشی کے اثر سے جوش آئیا ہے ۔ اور رہ جش آئسوؤں سے نکل سکتا ہے ۔ اگر آئسو نہ نکلیں تو قلب ہیاری میں بہتلا ہوجاتا ہے ۔ ایسے لوگ بارگا و خدا و ندی میں گریے و زاری نہیں کرتے ہیں سے دل کمز ور ہوجاتا ہے اور شیطان غلبہ پاکم انفیاں اُنچھنے کو دنے پر اُکساتا ہم سے دل کمز ور ہوجاتا ہے اور شیطان غلبہ پاکم انفیاں اُنچھنے کو دنے پر اُکساتا ہم گرعا بداور نیک لوگ اکثر جسے سٹام تک مناجاتِ الہٰی میں گریے کرتے ہیں۔

صوفیار برعت ہونے کا سبسے بڑاگداہ یہ ہے کہ سلانوں کے سی فرقے کے دادی نے ایک روایت بھی بیان نہیں کی کہ جناب رسالت آئے قوالی سن کر بے ہوش ہوتے تھے ۔ اصحاب میں کسی کو اس قسم کی تعلیم نہیں کی ۔ اس کے بعکس اگرا مُنٹہ وسے منقول ادعیہ وافیار بڑھنے کو کیے جس کا بیجد توایہ ہے ، تو ہزاروں میں کوئی ایک ہمائی برعل کرے گا۔ اگرچید مرکا رحلقہ با ندھ کرحق ہوئے حق ہوئکر رہے ہوں تواس میں بنیا پورخیده تنهای مین مخفی طوریا در تے ہیں ده میر مخلص بندے ہیں اور دومری یاد با واز مبند ' دورسے چنچ جِلاً کرکیا کرتے ہیں ناکہ دوسرے لوگوں تھی سنیں اور دیکھیں وہ رہایکارا ور دنیا دارہیں ۔

وہ ریا کاراور دنیا داری ۔

• حضی ام محرّبا قرطالی الم می دلین در این جودی دلین در فراری در این در فراری در فرا

صوفیوں کے ذکر جبی میں علاوہ فرکورہ قباحت کے اور محی کئی خرابیاں ہیں۔
مثلاً عاشقان اشعار اور رندانہ غزلیں ، راگ سے با واز بلندگاتے ہیں اوراسے
عبادت سمجھتے ہیں ۔ یہ فرہب امیتہ میں بالاتّفاق حرام ہے ۔ اس کے علاوہ اور هم ناشانستہ خرابیاں اور حرکتیں کرتے ہیں ، تالیاں بجاتے ہیں ، فاجتے ہیں اور یہ تمام امور سمجہ میں کرتے ہیں ۔ حالانکہ جناب رسولِ خواصلی الله علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا ہے "جو سجدی شعر بڑھے اس سے کہد دو کہ خلاا س کا مُنہ توڑے گا بسم وان پڑھے کے ایس میں کہد دو کہ خلاا س کا مُنہ توڑے گا بسم وان پڑھے کے لیے ہے "

پرلوگ السااکٹر وہشتر شبِ جمعہ اور روز جمعہ کرتے ہیں احالا کہ شائی روز جعب ہیں شعر مڑیصنا کروہ ہے۔

اگراس م کے دوگوں سے کہاجائے کہتم خلاف شریعت کیوں کررہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ بہیں قرب حال ہوتا ہے ۔ حالانکہ قرب خدا بعیر بابندی شریعت مکن نہیں ۔ اسی ناشالستہ حرکتوں کو صوفیا حال سے جیش جانے کے اور علی میں ساتے ہیں اور گلنے ہجانے کے شوروغل سے جیش ہیں کے باطل خیالات دماغ ہیں ساتے ہیں اور گلنے ہجانے کے شوروغل سے جیش ہی

شال ہوجائیں گے اور انھیں کی طرح شور وغوغا کرتے کہتے اُجھلنے کو دنے لگیں گے یہ لوگ تعلیماتِ آئے کے بیکس ساری عمرالیے کام کرتے ہیں جن کوعلمار خورام کہاہے اورخود تھی جانتے ہیں کہ نہ خدا کا حکم ہے اور نہ رسول خدانے ایسا فرمایا ہے۔ یہ لوگ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اورکس دسیل سے تواب کے مستی ہوں گے۔

• جناب امام جعفرصادق علیات لام کے پاس ایک شخص عافر سوااور عرض کرنے لگا: یاحفرت امیں نے ایک دعا اختراع کی ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کو جھوڑ دو اور وہ دعائیں بڑھوج سم نے تعلیم کی ہیں۔

وَكُرْضِ كَى كَيْفِيت عبادت كادوسراطراتي وَكُرْخَفي بِ اس میں مروقت اور سرکام میں ول خداکی طرف متوجّد رہتاہے۔ اس کا ظامرت يهت خونصورت سيليك وه صورت جوصوفيون نے بيدا كى سے تا وقتيكہ كوئى معتربندموجود نرمو، برعت ہے سنیوں کی کتابوں میں تواس کاکہیں ذکرنہیں سنيول كى كتب ين عى كوئى ذكرنهبى ملتا - كمركبة بن كرمعرون كرخى في حوزت الم رضاعليك لام سے روايت كى ب ليكن يہ غلطب راول تو يكم معروث كرخى كا ام رضاعلال مى خدمت من فيصنياب سونام حترزيس كيت سيكميه أتخفر في كا وربان تفاءاس كاعبى كوتى انتهي ووسر يه لوك كمية سيكم معروت كايبرطريقت داؤد طائى تخار اوريدايك نهايت متعصّب تى محار أنتر علیہ السّلام سے اس کا کیا تعلق موسکتاہے۔ تنبیرے برکمعوف کرفی کے اعتقاد کی سندالیه لوگوں سے سے جن کی براعتقادیوں کا ذکر کرناہی مناسب نہیں صے سے در فرنس اور عبومہری مونے کا دعوی کرتا تھا کہ میرے اس دعوے ب

تام المرول متقق ہیں۔ چوتھ یہ کہ ان مثائ کا خیال ہے کہ ذکر خونی کے مختلف طریق ہی جس طرح کمی کا پیراس کو تعلیم کردے وہ مصلک ہے۔ اس طرح ہراکی کی سنداس کے پیر بر پر ہو ختم ہے۔ یا نجویں یہ کہ ایسی عبادت کو نما زسے بہتر کہتے ہیں۔ کیسے سوسکتا ہے کہ امام علیا سے لمام علیا سے لمام ام علیا سے کہ امام علیا سے کہ امام علیا سے کہ امام علیا سے کہ امام علیا سے کہ کہ مام اصحاب یں عرف معروف کرخی میں سے کسی اور کو بنہ بتائے ۔ اگر یہ کہا جائے کہ تمام اصحاب یں عرف معروف کرخی کو بی اس کی قابلی ت تھی تواب ہر کس و ناکس کو کیوں اس کی تعلیم کی جاتی ہے ؟ کو بی اس کی قابلی ت تھی تواب ہر ہونا چاہیے ، اگر مبتر ہے تو مزاروں حدیث یں جو اللہ وقابل بذیجے ۔ یہ اک سے بہتر ہونا چاہیے ، اگر مبتر ہے تو مزاروں حدیث یں جو اللہ وقابل بذیجے ۔ یہ ان سے بہتر ہونا چاہیے ، اگر مبتر ہے تو مزاروں کو چواد کرکسی ایک غیر معتبر مریح لکی کیا جائے ۔ غیر معتبر مریح لکی کیا جائے ۔ غیر معتبر مریح لکی کیا جائے ۔

مساجر کی عظیم و توقی و واقع بوکر مساجد کو فدانے اپناگر ارشاد فر مایا ہے ،اس لحاظ سے کہ قرب فداوندی کال ہونے کی جگہ ہے ۔ ور من اشرنعالی مرکان سے پاک ہے ۔ دوسری جگہ کی بدنسبت مسی میں فیصان اور رہ فدا زیادہ ہے ۔ اس بے واجب نمازیں جن میں دیا کا خطرہ نہیں ،مسیرس ادا کہ نا فروی میں رجیسا کہ زکوہ دینا علانے بہترہ اور نماز تہجر کا گھر میں بڑ بھنا بہتر ہے ۔ بیں رجیسا کہ زکوہ دینا علانے بہترہ اور نماز تہجر کا گھر میں بڑ بھنا بہتر ہے ۔ بی رجیسا کہ زکوہ دینا علانے بہترہ اور نماز تہجر کا گھر میں بڑ بھنا بہتر ہے ۔ بی رجیسا کہ زکوہ دینا علانے بہترہ اور نماز تہجر کا گونسا قطعہ زیادہ یہ ندیدہ ہے ۔ فرق جبر کی فرائے نز دیک زمین کا کونسا قطعہ زیادہ یہ ندیدہ ہے

جريل نے عرض كيا بسيراورا بلي سجدے زيادہ وہ محبوب سے بوسيس

بيها أئے اورسب سے آخرمیں جاتے۔

موین میں سے" جو کوئی جعرات اور شب جعر کوسج رسی جفار و دیکر کوڑا بام زیکال دے ، اسٹر تعالیٰ اس کے تمام گذا و کنش دیتا ہے ۔"

جناب امام حجفرصادق علیلت لام نے فرمایلہ کہ : مسجد کے اندر خرید وفروخت نہ کرو۔ بچی اور دلجانوں کو نہ آنے دو یسی گمشرہ کے لیے وہاں فریاد نہ کروا وکسی مجرم کو سرادینے اور اواز مبلند کرنے سے اجتنا کے جی شخص حرمت مسجد کا خیال کر کے تھو کے سے پر میز کرے اس کی سمیارلوں کے دفع ہونے کا باعث موکا۔

• جناب رسول خداصلعم نے ارشاد فرمایا: جو کوئی مسجدی جراغ رفتن کرے ، جبتک بسی کی درشام فرشتے اور حاملان عرش اس کے لیے استعفار کریں گے ۔ استعفار کریں گے ۔

استغفار کریں گے۔ و حفرت امام علی الرصناعلات لام سے دوایت ہے کہ شیطان ایک دوز خبار بحیلی علالت لام کی فدمت میں آیا حضرت مجیلی علالت لام نے اُس سے کہا، کیا تومیرے سوال کا جواب دے گا ؟

• اُس نے کہا ، کیوں نہیں اِ میں آپ ک مخالفت کرسکتا ہوں۔

• آپ نے فرایا پر بتل کہ تو لوگوں کوس طرح بہکا تاہے ؟

اس نے کہا کل بتلاؤں گا۔

دوسرے روزمشیطان بندر کی شکل میں عور تول کا خولھورت لیاس بہن کر آیاجی میں مختلف رنگ تھے۔

• حفرت كيات فرايا يرنگ كيمين ؟

• شیطان نے کہا ' یروہ مختلف رنگ ہی جوآدی ایک رنگ سے قالویں ہیں آتاتو میں دوسرارنگ استعال کرناہوں یہانتک کروہ

قرات میں لکھاہے ، اللہ نعالی نے ارشاد فروایا : زمین پرمیراگھر مسجدیں ہیں یہ نوشاحال اس بندے کا جو اپنے گھرسے وضوکر کے میرے گھر آگرمری زیارت کرے بیس جس کے پاس کوئی ذیارت کو آت اس کے لیے لازم ہے کہ طنے والے کی خاطر کرے ۔ بشارت دو اُن لوگوں کو جورات کے اندھیرے میں مسجد کے اندرا تے ہیں ۔ قیامت کے دوز اُن کے چہرے نورسے چیکتے ہوں گئے ۔ قیامت میں مروہ مقام جہاں کسی نے نماز بڑھی ہوگی اس کے لیے گوائی دے گا۔

جنب رسول فراصلع نے ارشاد فرمایا: جوشخص قرآن مجدیہ بھے
اورسیدسیں جائے بہشت میں اُس کے لیے خدا د نوعالم ایک محکل بنا ماہے۔
الشرنعالیٰ جب سی گروہ کو گناہ زیادہ کرتے ہوئے دیکھتاہے تو اگراُن میں
تین مون موجود ہوں تو ارشاد فرما ہے ، اے گنبگارو! اگریتی مومن تمھارے
درمیان مذموتے جو ایکدوسرے کے ہورد ہیں ، میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ، ہر
صبح استغفاد کرتے ہیں ، تومیس ضرود تم پر عذاب نازل کرتا۔

فضل بقیاق سے دوایت کے مجناب امام جعفر صادق ع نے فرایا ہے کہ اے بقیاق اسمیری وہی آتا ہے جو قبیلہ کا پیٹروا ور گھر کابزرگ مہو جب وہ سجد سے والیس موتا ہے توان تین امورسے ضرور کم از کم ایک اس کا حاصل موتا ہے۔ قبولیّت وعام جو بہشت میں لے جائے گی ۔ باکسی دنیا وی بلا سے بچنے کی د عارکا قبول مونا ، یا حبّت ِ ایانی والا بھائی اس کو ملتا ہے۔

مسجدي جاروبشى كاثواب منقول ب كمبحدي جهار ودينا الكفلام آزاد كرنے كى برابر ب را ورج مسجر كاكورا با بر لكالے هدا ابنى رحت كے دوحق سے عطافر ما تك ب نازولفه کامیوی ادا کرنا زباره موجد آداب ب حبکه نماز نافله کاکو یں ادا کرنا زباره بم رہے ۔ فکر خدا بھی اگر مبحدی ہوتو ہم رہے لیکن اگر ریا کا ڈر یا خوت ہوتو مسجدی ذکر خدا نہ کرنا بہتر ہے ۔ (مقصد یہ سے کہ ذکر خدا ہو یا نماز ہو، دکھا دے کی اسٹر کولیند نمیں ۔)

ے حفرت ام حفر صادق علائے لام کارث دہے تین چرین قیامت کے روز خداسے شکایت وفر یاد کریں گا۔

(١) وه وران سجد سي كوئي نماز مزير ها بو

رى وه عالم جوجا بلول بين مواوراس كى كوئى حرمت مركب

رس وہ قرآن جوطاق میں رکھ دیاجائے تاایں کہ گردوغباراس کے اورِاجا کے اورِاجا اس کے اورِاجا کے اورِاجا کے دوراس کی تلاوت نے کی جائے ۔

ح جناب المبرالمؤنين علاليت لام في ارشاد فرما يا كرج شخص مجد كابمسايه موا در دفيرك عند كابر على المرائد في المرتب الموسن المرفودت باعث ثواب سے - جمال و وغيره سي مسحر كومان كرنا ايك فلام أذا د كرنے كے يارب ہے ۔

آنخفرت منے ارشاد فرمایا کم سجری روشنی کرنے والے کے لیے ملائکہ وحافلانِ عرش اُس وقت تک استغفاد کرتے ہیں جبتک وہ روشنی باقی رہتی ہے۔

و جناب صادق آل مخرعلی کے امار شادگرامی قدر ہے کہ مساجری خرمیر وفروخت سے اجتناب کرنا چاہیے، جبوٹے بچوں کو مسجد میں دائنے دیا جائے ، اور گم شرہ کے میں اسلان یا فریاد کرنا بھی مجے نہیں ہے۔
لیے اعلان یا فریاد کرنا بھی مجے نہیں ہے۔

و أخري قالومين أجا باله

• حفرت عيلي في فرايا بمعي أوف مجدر هي فتع يا في هي ؟

• اس نے کہا، نہیں الیکن میں آپ کی ایک خصلت بہت پستہ کتا ہوں۔

• آپ نے حرت سے لوجھا ، وہ کیا ہے ۔؟

و اس نے کہا ، آپ کھانا قدرے زیادہ کھا لیتے ہیں جس کی وجرسے مباد خلامی آپ تسالی سے کام لیتے ہیں بعینی عبادت کے لیے دریسے اُسطنے ہیں۔ اور سے بات میری خوشنودی کا سبب سے۔

و حفرت بيعليك المن وست دعا بلندفر المن ادور في ياليك

والے! اب کیا شکم سیر ہو کہ جی کھانا نہ کھائے گا۔

جن توگول نے باوخدا کا طرافقہ گاتے ہجانے یا ترتم وغیرہ کو آردیہ ان کے جواب میں مون یہ کہدیا کا فی ہے کہ کوئی صوفی استیعہ یا سنی ، یہ ہیں بتلاس کٹا کہ خاب رسول خدام اکسی امام اصحاب کیار یا علمائے زیقین نے کسی مطرب یا مطربہ رکا نے والے یا گانے والی کو اپنی محلس میں رکھا ہو یا کسی صحابی وغیرہ کو کھر دیا ہوکہ وہ است می کی سیقی وغیرہ کی محفیس منعقد کریں۔

حناب رسول مداصلی استولیه واله و کم نے ارشاد فرمایا کے ابودر!

" ناز دین کا مستون ہے" اور زبان بزرگ ترہے ۔ " بعین جو زبان سے عقائد مین و کرشہا دین و کرما کیا جا تاہے وہ منازسے بزرگ ترہے جیا بچہ التربعالی نے ارت الصّلوليّ تنگی عن الفونیّ او کی التربعالی نے ارت الصّلوليّ تنگی عن الفونیّ او کوش اللّه کے کو اللّه کا اللّه کے کو اللّه کا دکر بزرگ ترین ہے ۔ و ناز سی کا موں سے روکتی ہے اور اللّه کا ذکر بزرگ ترین ہے ۔ و نازسے )

لمغريازدم درتصرق وخيرات بینارا حادیث واردسوی بی بیان جند احادیث بی براکتفا رکیا جا تاب و حفرت ام محمر ما قر علا ي الم في فرما ياكم ال باب ك ساتونيك كتا انقراء كى خرورت بورى كرناء غرب كودورا ورعم كودراز كرتاب. نیزفر ما یاکسترغلام آزاد کرنے سے ایک فج کا تواب زمادہے۔

اورایک معوکے کو کھا ناکھالانا ستر چے سے زیادہ اواب رکھتا ہے۔ و جناب رسول فداصل الشرعلية والمرسلم في ارشاد فرمايا ، كميع ك وقت تعترق كرنا بلاؤل كودوركرتاب

و حفرت امام عفرصادق علاك المصنقول ب كرالك بمودى نے خباب رسولِ خداصلی الشعابیہ والرسلم کوسلام کے بجائے انسام علیک کہا رلعین تجے موت آئے ) آخفرت منے جواب میں فرایا علیک انسام ۔ ( کھے می موت آئے ) اصحاب نے عض کیا ، یا رسول اللہ ! اس نے آب کے لیے موت طلب کی ہے آپ نے فرایا 'میں نے بھی اس کا جواب یہی دیا ہے کہ تجے موت آئے۔ برآج شام تک تقم اجل بن جائے گا۔ ایک سانب اس کے سرس کے لے گار وه بیروی مکو ارا مقاصح ای طرف جلاگیا اور شام کوایک می الکر اول کایت

اصحاب في حب اس كود يحالو كها يارسول الندع ببودى تواكبي ك. زندہ ہے آ پ نے بہودی کو ملایا اور فرما یا کہ لکرطوں کا کھٹھا نین برڈالدے ایل كمقارين يروال دياتواس كمضي سايك سان لكل كريجا كاحفرت في

سے سوال کیا کہ آج تونے کیا کام کیا ہے۔ اُس نے کہا میں دونان رکھتا تھا ایک سائل كودىدىا دومراخودكعاليا -

آ خفرت نے فرطیاسی صدقہ کی وجہسے تھے سے بلائے ناکہانی روموسی ورديساني تيرے ليے بنجام اعلى سيكر آيا تھا۔ وسيواس سان كے منوسي ایک لکرطی سیسی بوئی ہے اگر تو یہ کارخیر یہ کرنا تو آج زیزہ والیں نہ اتا ۔

بجرفرا با صدقه دوت كود فع كرتاب الركوني شخص جاب كرتام دن مربلا م م فوظ م تواس كوج اسيكم على الصح نصدق كما كرے \_

صدقه وجبرات كاتواب جرات كانحست كودوركناها تووہ اول شب میں صرفہ دے رکبزنکہ صرفہ السرتعالیٰ کی انشِ عضا کے مجماتاً ايك دوزحفرت عيسى علال الم دريك كنار تشريف ليجارب ته ،كم ایک عبگہ آئے نے توشہدان سے روٹی نکالی اور دریا می ڈال دی۔ حوارلوی نے عرض كيا: ياحفرت! اسكاكياسبب عصرف ومي روقي آپ كے كھانے كے ليے باقى

آئی نے فرمایا : اس روئی کودریا کے جانور کھائیں کے اوراس کا بڑا تواب سے ۔ • خابرسول فراصتى الشرعليية والبرويم سكسى فيسوال كيا: يا حضرت! كونساصدقه الجماع - ؟

المخفرت نے ارشاد فرایا: اس قریبی کو صدقه دینا جو تشمنی کرناہے۔ اور فرمایا: صدقے کا تواب کس حقے ملتاہے، قرض دینے کا تواب المفاره حقة ، برادر بوئن كے ساتھ احسان كرنے كالواب بيس درج اورت رسي رشتے واروں سے نیک سلوک کرنے کا تواب چوبس درجے متا ہے۔

جناب علی بن الحین علائے اور ان کے وقت دوشوں کے گھری اپنے دوش مبادک پر اُسطاکر فقرار ومساکین پھتے کرتے اور اپنے چہرہ مبارک کوچھپالیت تاکہ پہچان نہ ہوکہ حسن کون ہے۔ مریئہ منوّرہ کے تقریبًا ایک سوگھروں کا گذارہ صرف آنجنا ب کے صدقہ شب پر تھا جس دوز آپ دوزہ دکھتے تو حکم فرماتے کہ ایک گوسفند ذبح کیا جائے ، اُس کو بچو لئے اور شام کے وقت دیگ کے پاس آگراس کی خوشبولیتے اور بڑے بڑے کا سوں میں جو کر فقرار و مساکین اور سمسالیوں میں تقسیم فرما دیتے اور خود آنجنا ب خشک دوئی اور کھجوروں سے دوزہ افراد فرماتے تھے ۔

#### دنياي مون كا تكليف وصبركابيان

جناب الم مجفر صادق على السير الم سے روایت ہے كہ جناب رسول فرا نے ارشاد فر مایا : بلائے عظیم میرفدا كى طوف سے اجرع ظیم عطام و تاہے ۔ جب خدا اپنے بندے كو دوست ركھتا ہے ۔ تو بلائے عظیم سي مبتلا كرتا ہے ۔ اگر وہ بندہ اس پر راضى رما تو وہ رضائے خدا حال كرے كا اورا كر راضى ندر ما تو غض فيدا ميں گرفتار سوگا۔

عبدالله بن محمد المرب بكر نے جناب الم مجفر صادق عليك لام سے يو جها : كيا مؤن جذام اوركوڑھ وغيرہ ميں بتلام ہوسكتا ہے ۔ ج آب نے فرمایا : بلائيں صرف مؤمنوں كے واسط مقرر كي كميّ ہيں ۔

پ سرول میں اللہ نے عبدلیا ہے کہ دنیا میں اس کی بات قبول نہ کی جائے گی اور اس کے وقعین سے انتقام مذلیاجا کے گا۔ اور اس کو ذلیل وخوار مجی مونا پڑے گا۔

اور فرمایا : مومن جارحالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اقل یکداس کاکوئی بُرسم سایرستانے والا ضرور ہوگا - دوم یکر گراہ کرنے والا شیطان در بے رہتا ہے ۔ سوم یک عیب جوئی کرنے والا منافق بیجھا نہیں چھوڈتا ۔ چوتھ یک کہ لوگ اس سے حسد کرتے ہیں ۔ یہ آخری حالت کیعنی حسد ، سب سے دشواریج کیونکہ جاسداس پر مہتان با ندھتا ہے اور لوگ قبول کر لیتے ہیں ۔

بناب رسول خداصلع فے فرمایا: الشرتعالی ارشادفرماتا ہے:

اگرالیا دہوتاکہ مجھے بندہ کون سے شرم آتی ہے تومیں اُس کے پاس

مجھٹے پرانے کپڑے بھی بدن ڈھانینے کو نہ جھوٹرتا ، جیٹیں یہ دیکھتا

مہوں کہ بندے کا ایمان کامل ہوگیا ، اس کو کمزوری اورتنگی معاشیں

مبتدار کرتا ہوں ، اگرائس سے دل ہیں دنج کہے تو والیس دیریتا ہول ور

جوراضی رہے تو ایس سے طائکہ کے سامنے فخر کرنا ہوں یہ

ور فارج و المحرث فرايا الدور إدنيا ون كي يجبتم م اور كافرك الدون الدون كي يجبتم م اور كافرك ليحبت الدون المومن وجنّة الكافر،

مون کے ایمان کا درجیس قدر بلند ہوتا جائے گا ' آلام ومصائب بھی برسے جائیں گے ۔ (جن کے رُتے ہیں سوااکُ کوسوامشکل ہے) ۔

ح جناب امرالمونین علایت بام نے ارشاد فر مایا "سب سے زیادہ مبتدلائے مصائب انبیار ہیں ان کے بعدال کے اوصیام اس کے بعدس کھی مبتدلائے مصائب وآلام بھی اسی قدر ہیں۔ اور مصائب وآلام بور سے اس قدر قریب ہیں جس قدر بارش زمین سے۔ اور می فرمایا کہ اگر مون بہا لا کے قلعے میں محفوظ ہوجائے ۔ مجم بھی فداکسی کو ما مورکر تلہ کہ اس کو آزار بہونی انے تاکم اس کے تواب میں اضافہ ہو ۔

چرفرایا: ہمتم اورسب سادے شیعی وشام بلاؤں کے واسط ہیں۔
جناب الم محد باقر علائے لام نے فرایا: اللہ تعالیٰ جبسی بندے
کو دوست دکھتا ہے بلاؤں کے دریا میں اُسے غوط دیتا ہے جب وہ دعا رکرتا
ہوں تیری حاجت روائی پر ، جو تو نے مانگاہے میں تجے زیادہ دے سکتا ہو
لیکن جو راحت تیرے بیے ذخیرہ کرتا ہوں وہ دنیا کی راحت سے ہیں بہترہ ہے۔
لیکن جو راحت تیرے بیے ذخیرہ کرتا ہوں وہ دنیا کی داحت سے ہیں بہترہ ہے۔
ہیں گزرتے کہ کوئی نہ کوئی بالاس کو ضرور ستاتی ہے بلکہ دہ موس ہی ہیں کوئی میں مبتواہو۔
مصیبت میں مبتواہی منہواہو۔

معیبت میں مبتلا ہی مہ ہوا ہو۔

ام علالت لام نے فر ما یک ایک فیص نے رسولِ خلاصل السّرعلیۃ اکم ملے کی دعوت کی اور جب صحنِ خانہ میں دستر خوان لکا یا گیا تو انخفرت کی نظر دلوار پرکئی۔ دیکھا کہ کبور نے انڈا دیا جو ایک اینٹ کے سہارے وہیں اُرک گیا اور صالح ہونے سے مفوظ رہا۔ آنخفرت سے صاحبِ خانہ سے فر ما یا کم تمحالے کبوتر نے انڈا دیا جو دلوار پر انیٹ کے سہا دے سے رکا ہوا ہے نیچے نہیں گا۔

اس نے کہا اے اسٹر کے دسول ایس میں جرت کا کیا بات سے میں اس خالی مالم کی سم کھا تا ہوں جس نے آئی کو بی بیر برت بنا یا کہ زمنگ میں کبھی اس خالی عالم کی سم کھا تا ہوں جس نے آئی کو بی بیر برت بنا یا کہ زمنگ میں کبھی

مراكوتي نقصال بي نهيس بوا

ار خفرت نے جب بین اتوا کھ کھڑے ہوگئے اور فرمایا کہ جس کا کہی کوئی نقصان دہ ہوا ہوائس کا کھانامیں نہیں کھا سکتا کیونکہ ادشرسے اسکا کوئی نعلق ہی نہیں رہا اوراس شخص میں کوئی خوبی ہی نہیں ہے علادہ ازیں موسن اگر نظام ردنیا میں قدرے آرام سے بھی ہو بھر بھی آخرت کے مقابلہ میں تکلیم جناب المم محرّباقر علاك لي الم مع منقول ب كرحق تعالى في در وشق زمین کی طرف بھیجے۔ راستے میں آکر مواکے اندر ایکدوسرے سے ملاقات ك - ايك نے دوسرے سے دريافت كياكہ الله نقال نے تجھےكيوں جيجاہے ؟ اُس نے کہا: بابل تمرس ایک برکار تحص نے فیلی کی خوامش کی ہے، جھے کم ہواہے کہ دریائے بابل ی جاکر محجیلیاں مائی گیر کے جال کی طرف گھیر کرلیجاؤں تاكه أس ظالم وبدكردارى آرزولورى مواوروه دنيا مى مي اپني خوامش پورى كر بجراس فرشتے نے دوسرے سے دریا فت کیا : توکس یے بھیجا گیا ہے ؟ اس نے جواب دیا: مجھے تو ایک عجیب ساحکم ملاہے کہ ایک بنرہ مومن مّت سے تمام رات عبادت كرناہ اوردن كوروزه ركھتا ہے حتى كمائس كى عبادت وبندكي أسما لول مين مشهور اب أس في افطار ك لي جو الهير لم نٹری چڑھائی ہے ، جاتا ہوں کہ وہ لم نٹری چو کھیں اُلط دوں ، تاکہ اسس تكليف اورايزاس أس كاتقرّب زباده مور

• سماعداوی سے منقول ہے کہ ایک شخص جناب امام حبفر صادق علی فیت میں حاصر ہوااور اپنی پردیشانی اور سنگی کی شکایت کرنے دیگا۔

آپ نے فرمایا : صبرکر، خدا وندعالم عنقریب راحت وارام دے گا۔ بچھ دیر کے بعد معلوم مواکہ وہ کوفہ میں جیلخانے کا قیدی ہے۔ حفرت نے پوچھا : کیا حال ہے ؟

اس نے وض کیا: ہمت تنگ اور بربودار مگری اور بڑی تکلیف سے تقید ہو حضرت نے فرایا: دنیا تو مون کے لیے قید خانہ ہے۔ بھرتو آرام وراحت کسے جام تا ہے۔ دنیا بین اللہ کے بندے السے بھی ہیں جو راحت اللہ بھیجتا ہے اُن کو اس سے محروم رکھتا ہے اور جو کبلا آتی ہے وہ اُن کے داسط سوتی ہے۔

ہے۔ مؤن کواکرساری دنیا دبیری جائے بجرعی اس کوجومقام آخرت میں ملنے الا ہے۔ اس کے مقابلہ میں یساری دنیاجہ ہم ہے اوراگر کافر کو دنیا کی تمامتر بلاؤں میں جکودیا چائے توجوعذاب آخرت میں اس برکیا جائے گا اس کے تقابلے میں پہلائیں پھھی حقیقت نہیں رکھتیں ملکہ مثل جنت کے ہیں۔

چنام حسن علیت ام مین علیت اصحاب کے ہمراہ گھوڑے پر سوار لباس فاخرہ زیب تن بجے تشرلیف کے جارہے تھے کہ راستے میں ایک ہوڑھا مہودی لکڑ مارا ملااور آیٹ سے مخاطب ہوکر لولا۔

ا فرزندرسول ایک مرکاتویہ قول ہے کہ دنیا مؤن کے لیے جنہم اور کافر کے لیے جنّت ہے۔ اور میں یہ دیکھ دیا ہوں کہ آپ ایک عربی کھوڑے پرسوار سی لباس فاخرہ زیب تن کیا ہے کس قدرشاندار زندگی ہے اور میں مبتلا مے افلاس اس لوٹے پھوٹے حال میں زندگی گذار رہا ہوں۔

آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو آخرت میں میری جگہ اور مرات دیکھ ہے تو خود ہی کہ دے گاکم یہ حالت میری دنیا میں میرے یے زندان سے بھی برز ہے اور اگر تو اپنی جگر آخرت کی اپنی انکھوں سے دیکھ نے تو خود کہ دے گا تیرے لیے یہ زندگ جنت ہے ۔

خوب فداسے گربیر کرنا

و جواب ملا: لے موٹنی! میں اُس کے چہرے کوآتش حبتہ کی گرمی سے بیاتہ گا اور فیامت کی تعلیف سے اُس کی حفاظت کروں گا۔

جناب رسول فراصلعم فارشاد فرمایا: جس کی آنکھیں اللہ کے خوت سے گریاں ہوں ، تو برفطرہ اشک کے عوض اللہ اُسے بہشت میں قرم عطافر ما آب، جوموتیون اورجوا برات سے آراست، برسم کی نعمتو تے پرامت ہوگا • حفرت الم جعفرصادق عياك المركنابول ك كثرت سے بہشت اوربندہ گنبگارمی اتنا فاصلہ ہوجتنا تحت التّری سے عش کا ہے اور وہ بندہ پشیمان اور نادم ہوکر خوت خداس کریے کرے تو بہشت اس سے آئی قریب ہوجاتی ہے جتناآ نکھ کی بلک ۔ جولاگ خون خداسے اپنے گناہوں پر دنیا بی بہت روتے ہیں وہ قیامت میں الشرکی رحت سے بہت شادوخنداں ہوں گے۔ مرحيب نركاوزن اورسيانه موتاب مكرخوب خداس آنسو كاايك قطره آتشِ حميم کے بیساب دریاؤں کو مجھادیتاہے اورصاحب اشک کے چرے پر ذکت و خواری کا غبار نہیں آنے دیتا جس چرے براشک جاری ہو، خداوندعالم جنتم کی الكواس برحرام كرتاب حس قوم مي ايك بعى كربير في والا بواس كى بركت س

فلاساً دی قوم پررم کرتاہے۔ حضرت امام محمد باقر علائے لام نے فرمایا: جواشک تاریکی شب میں محض خون خداسے رُخسار برجادی سو، خدا کے نزدیک اس سے زیادہ لبندیدہ کوئی اور چیز ننہیں ہے۔

مضرت امام جعفر صادق علیات ام نے فرمایا: قیامت کے دوز سب کی انتھیں روتی ہوں گی سولتے تین شخصوں کے ۔ ایک وہ جس نے خداک حرام کی ہوتی چیزوں سے آنتھوں کو بندر کھا۔ دوسرا دہ جس کی آنتھیں اطاعتِ میں داتوں میں بیدار رہیں ۔ تیسرا وہ جس کی آنتھیں دات کو خونِ خداسے دو تہ ہی اسحاق بن عمار سے اب زمعتر نتھول ہے کہ جناب امام حجفر صادق م

خالُف وترسال ہول ۔

اورك الودر! فرما يا الشرتعال في كمس البنه بندون بردوخوت المكه جمع نهيس كرون كا حومجه سه دنياس درك كاس كواخرت مي سبخوت ركهون كا اورجو دنيا مين مجمع سه بيخوت بهو كاس كواخرت مين دراؤل كارون كارو

کی خدمت میں نے عرض کیا : یا حض الریکر ناچا ستا بوں مگر اشک اری نہیں ہوتے ۔ اکثر اپنے عزیز وا قارب مُردوں کو یادکرتا ہوں تاکہ گرسطاری ہو۔ کیا ایساکرنا جا تنہ ہے

آپ نے فرمایا: جائز ہے۔ گرجب گرمیشروع ہوجاتے توخداکی یادس مفرو

ایک اورمنقام برفر مایا - اگر تمحیل رونانه آئے تو رونے پردل مگاؤ اگرمرسکس کے برابر سمی اشک آگیا تو بہت انجھائے -

ایک مدسین میں جناب امام جعفرصادت علالے لام نے فرایا: جب کوئی خوف لاحق مہویا اللہ تعالی سے کوئی حاجت دکھتا ہو تو پہلے اللہ کی شنار بجالاؤ پھر محمد والل محمد علیم مالسّلام پردرود بھیجو بھر روکم اللہ سے اپنی حاجت بیان کرو۔ میرے پدر مزرگواد فرما یا کرتے تھے۔ بندہ اپنے اللہ سے اُس وقت مہت فریب موتا ہے جب وہ سجرہ خالق میں گرمیرکنال ہو۔

ے 'حفرت امام رہی العالمین علیک لم کاارشاد گرامی قدرہ کم الشر کو دو قطوں کے سواکوئی قطرہ اتنا مجبوب نہیں۔ ایک فطرہ خون وہ توجہادیں بہرجائے اور ایک وہ قطرہ جوتار سی شب سی خون خدا میں آ بھر سے تکل جائے ص جناب رسول خداصتی الشرعلیہ واکہو تم نے ارشا وفر مایا الے ابوذر اسات آدمی الیے مہوں گے جن کو الشر تعالیٰ روز قیامت سائیر عرش الہی میں جگہ دے گا

(۱) امام عادل (۲) جوان صالح (۳) بوجیگی کرتفتری کے۔

(٧) خلوت میں یادِخدا۔ (۵) دوستی برادرُون سے برائے خوشنوری خدا (۲) مسجدسے نکلنے والاجو مجرسجد کاارادہ رکھتا ہو۔ (٤) وہ خص کہ جس کو

رب برا میں میں ہے۔ کو اور میں ہینا مے الیان وہ کیے کہیں خوب اللی سے

کہ خدائے تعالے پھر تھی عذاب نازل کرسکتا ہے۔ اور اگراعمالی بدیمام انس و جن کے بڑے اعمال سے بھی زیادہ ہوں ' پھر تھی اُئیدر کھ کہ وہ معاف فراسکتا ہے۔ اگر انسان خداسے اُئی پڑٹ ش رکھے تواس کو تھولی مرعا رکے لیے ولیسی ہی کوٹ ش بھی کرنی چاہیے۔ مومن صاحب ایمان نہیں ہوک کتا جب تک اس میں یہ دوصفات نہ ہول" نوف و رجا" اور یہ دونوں صفات اُس کی ذات والاصفات برغور وفکر کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔

فداوندِ عالم عادل ہے وہ لینے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا جس کی جس قدر فدرت ہواسی کے بقدر العام عطافر ما لکہ بلکہ دیں گنا زیادہ مغرور عیادت گذار پر عذاب نازل کرتا ہے اور عاجز وشریسار

كنه كاركومش ديتاب.

مرت امام جفرصادق علیلسے اساد فرمایاکہ اے اسلحق اللہ تعالیٰ سے اس طرح خوت زدہ رہنا جاہیے گویا تم اُس کو دیکھ دہ ہے ہو'
اگر تم اُس کو نہیں دیکھ دہ ہے ہوتو وہ تمصیں دیکھ دہا ہے اوراگر تمصیں یہ گمان ہوجائے کہ وہ تمصیں نہیں دیکھ دہا ہے تو تم کافر ہوجاؤ کے اوراگر تم یہ جانے ہوکہ وہ تمصیں بہر جال ہروقت دیکھ تاہے اوراس کے باد جود اس کی حافری و موجودگی میں برابرگناہ کرتے دہوتو ایسا ہے گویا تم نے اُس کو تمام دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ کمزورشا دکرایا ہے (حب کی موجودگی میں تم جوجا ہوکرتے میں سب سے زیادہ کمزورشا در کیا ہی ہے موافذہ نہیں کرسکتا ہے )
دوری وردن میں سے کہ وشخص خرائے تعالے سے ڈرتا ہے تو

و روسری مدیت میں ہے کہ جوشخص خدائے تعالے سے ڈرتا ہے تو سب ہے مب ہی اور جو خدائے تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے خوزدہ رہتا ہے۔ اورالسرتعالے سے درنے والے کانفس دنیا کی طون برگز

باب (ثمر) (ثمر) ت مرة اول ورغون ورجار

مرة اول درخوف ورجار مدن كوان دوخصلتون كيمواكوني جارة كارتبي، مذا تناخالف موكر رحمت المي سے نااميد موجائے اور من اتنااميدوارسوكة فون خرادل سے مكل جائے ليعنى خداكى رحمت سے نااميد ہونا اوراس کے عذاب سے بیخوت ہوجانا ' دونوں می گنایان کمیرہ ہیں۔ رجا كمعنى بي رجمت المى سے الميدركها - وقعف دعوات رجاکرے اوراعالی بدترک مذکرے وہ کاذب ترین انسان ہے۔ اس کے مثال السي مع كرزمين مي تخم پاشى مذكرے اور معلى كى الميدر كھے۔ حفرت امام سيدالسّا جرين عليك للمكاارشادي كد" إيمر مولا و آقا! جب میری نظر این کناموں پرجاتی ہے تو خالف و ترسال موج آ ہوں بیکن جب تیری بشش پرنظر جاتی ہے تو ائیروار ہوجاتا ہوں۔ حفرت لقال النائ فرزندكونصيحت كىكمك فرزند إترانيك عال اگرم مام حن والس كے نيك اعمال سے بھى زيادہ بوں تب بھى ڈرتارہ

رعبت بنيس كرتا.

ے بجاب رسول مقبول صتی الشرعلیہ والموسم نے ارشاد فرمایا کہ جوشخص گناہ و شہوت کی طرف مائل ہوا اگروہ خوب ضراکی وجہسے اس کو ترک کرے اور گناہ کو انجام نہ دے تو الشر تعالیٰ اس کے لیے آتش دوزخ حرام کرد تیاہے۔

# المرة دوم " چذقهم "

(۱) کلینگی د مولعقوب نے باسناد مِعْرِضرت امام علی ابن الحسین علایہ اللہ میں استاد معرور امام علی ابن الحسین علایہ است و روایت کی ہے کہ چند مرکز شتی میں سفر کر دہیے تھے کہ طوفان آیا کشتی عن اللہ کا گئی سب دوی ہے گئی سب دوی سے گئی سب دوی سے گئی سب دوی است موجود مقا۔ جب اس نے عورت کو دیجھا آواس کے طوت مائل برگناہ ہوالیکن وہ عورت لرزگئی 'چلائی روئی اور فریادی ہوئی۔ اس مرد نے دریافت کیا کہ اس قدر کہوں لرزمی ہے کس سے وفردہ سے عورت نے سراسمان کی طرف مابند کیا اور کہا میں اپنے فدل سے دارتی ہوں۔

مروفِاسن نے کہا کیا توتے ایسا کام کھی نہیں کیا۔ عورت نے کہا ، بخرامیں نے بھی ایسا گناہ نہیں کیا۔

مرد فاسق سے سوچاکہ جب اس نے کھی ایسا گذا ہنہیں کیا اور میں بیٹیار گناہ کرچکا ہوں للہذا جھے تو خداسے زمایدہ ڈر ناچا ہیں ۔ یہ سوچ کر وہ اپنے آرادہ سے بازر ہا اورا کی طرف کو روا نہ ہوگیا۔ واستہ بیں ایک واہب مجسفر ہوگیا۔ دھوپ کی شدت سے پر مشیان ہوکر واہر ب نے اس مردسے کہا کہ خداسے دعاء کرے کہ ایک بادل نے بھے جس کے سائے ہیں ہم اس دھوپ کی شدّت سے تجات یا ئیں۔

مردفاس نے کہائیں قوبے حد گنہ گار ہوں میری دعار میں کیااٹر ہوسکتا
ہے۔ رامب نے کہا اچھامیں دعار مانگتا ہوں تم آئین کہنا۔ را ہب نے دعامائی
اس مردنے آئین کہی۔ جہانچہ دعار قبول ہوئی ' بادل آیا اور دونوں کے سرپرسایہ
فگن ہوا۔ پھو دیر کے بعد وہ مقام آیا جہاں سے رامب حبرا ہوا۔ بادل مردفاس
کے سرپرسایڈ گن رہا۔ را ہب نے کہا لے جوان اوہ کیا چیز بھی جس کی وجہسے
میری دعار بنہیں قبول ہوئی مبلکہ اصل ہیں تیری دعار قبول یار گا والہی ہوئی۔ اُسٹی فقی
نے اپناکل تعقد را میہ سے کہرسمنایا۔ رامب نے کہا مبارک ہو۔ خدا تجہ سے
راضی وخوشنود ہوا۔ اور کوشش کر کہ اُسٹری واضی دیے۔

(۲) حفرت امام معفرصا وق علی کے لام کاارت دے کہ بنی امرائیل میں ایک بادشاہ کا در شاہ کا قاضی تھا حس سے بادشاہ بہت خوش تھا۔ ایک روز بادشاہ نے قاصی سے کہاکہ مجھے ایک دانا شخص اور قابل و فاصل آدمی کی خرورت ہے تاکہ لسے میں دو سرے ملک میں ایک کا رضروری سے پیجوں۔

قاضى كارك بهائى تقاجى ندوج بهايت خولجورت تقى قاضى اس عورت كعشق ميں مبتلاكسى موقع كى تلاش ميں تقاريب وقع بلوا غنيت سجو كربادشاه سے كہاميراايك بهائى ہے جربہت مرتر وعاقل اور فاضل ہے۔ اس كوحكم ك اگروه مان جائے تواس سے بہتر مېرى نظريس اوركوئى نہيں ہے \_

بادشاہ نے اس کے مشورے کولپندکیا اوراس کوطلب کیا۔ ادھر قاضی نے اپنے مجانی کومبز باغ دکھانا شروع کیا اور بادشاہ کا حکم میہونی اور کہا کہ اس کی حکم عدولی نہ کرنا۔ مجانی نے اپنی زوج سے تذکرہ کیا جکسی بیغیر خدا کے خاندان سے عنق کھتی تھی نہایت باکیاد تھی اُس نے کہا کہ بن ننہا رہنا ابند منہیں کرتی اس کے بادشاہ سے کوئی عذر ومعذرت اور محبوری ظامر کے الکار کردولیکی وہ نہانا اور

بادشاه كاحكم بإكرروانه بوكيار

چنا کچہ قاضی نے اپنے سے ای دوجہ کی تنہائی اور مجبوری سے فائدہ اُٹھاکراس پر ڈورے ڈالنائٹروغ کے لیکن عورت اپنی پارسائی پر قائم رہی اوراس قاضی کی تمام ترکیبیں ناکام بنا دیں۔ قاضی نے کہاکہ اگر تونے میرا کہنانہ مانا توسی تجھے بادشاہ سے کہ کرزنا کے الزام بی قتل کرا دول گا۔ اس پر مجب وہ عورت نہ مانی تو قاصنی نے بادشاہ سے اُس کی چنی کی اورالزام زنا کے جرم میں رحم کی سنرا کا حکم لیکرعورت کے پاس پہونچا اوراس سنرا سے ڈرایا لیکن وہ اپنی

قاصی نے اس کورج (سنگساد) کرادیا اور سیجھ کر کم عورت بھی ہے جہار کہ عورت بھی ہے جہار کی ہے جہار کی ورت میں ابھی جان بقر مسردس باقی تھی۔ رات ہمراسی عالم میں فری سسکتی رسی اورج کو کسی صورت سے ایک را ہب کے کلیسا میں جو ترب ہی متعا بہو کا گئے۔ را ہب نے کر اپنا فرلیف سمجھا اور اس کی دوا وغذاسے ہمر فی رمدد کی عورت بھی خوا را ہب کی سمی دکوشش سے رو بہ صحت ہوگئی۔ را ہب کا ایک فرزندر تھا جس سے وہ بچر محبّت کرتا تھا۔ اس کی خرمت اس عورت کے بیروموئی ۔ را ہب کے غلام کی نظراس عورت پر بڑی وہ بھی اس کے شق میں مبتلا ہوگیا۔ لیکن با وجود کوشش سے رہ ہے از اس کی خرمت کی را ہم برا آوراس عورت پر شن سے را ہم برا آوراس عورت پر شن کا الزام لگادیا۔ را ہم برا آغمزد ہم را ہم برا تھا۔ کو دیکر رخصت کیا۔

عورت اس تنہائی اور سے عالمیں جاری تھی کہ راستے بی اس نے دیجہ لوگ ایک فض کو زدو کوب کررہے سے اس نے وجہ دریا فت ک اُنھوں کے مہا یہ ہا رام تورض سے ۔ اس عورت کے پاس رامب کی عطاکردہ جورقم تھی وہ دیکہ

اس کی جان بچائی۔ یہ دونوں ایک دریا کے کنارے کنارے سفر کردہ تھے کہ کھولی بیٹے ہوئے فرائے۔ اس مرد نے اس عورت سے کہا، تم میہ بیٹیٹولی دیکھتا ہوں یہ کون ہیں۔ ان کے پاس گیا حال معلوم کیا یمعلوم ہوا تا برہی ایس شخص نے ان سے کہا، میرے پاس ایک کنیز نہایت خین ہے۔ اگر خرمیز نا چاہو تو دیچھولی دی ہوا گئے اور بہت بہ ندائی ۔ اس سے دس ہزاد رویے طے پائے۔ دقم سے کر بیچا گیا جب وہ اس عورت کے پاس اس کو لینے میرا مالک نہیں گروہ نہ مانے اور اس کے حسن وجال کو دیچھ کر شخص بیہ ہتا تھا کہ دم ی نہیں گروہ نہ مانے اور اس کے حسن وجال کو دیچھ کر شخص بیہ ہتا تھا کہ دم ی نہیں گروہ نہ مانے اور اس کے حسن وجال کو دیچھ کر شخص بیہ ہتا تھا کہ دم ی نہیں گروہ نہ مانے اور اس کے حسن وجال کو دیچھ کر شخص بیہ ہتا تھا کہ دم ی نہیں گروہ نہ مانے اور اس کے حسن وجال کو دیچھ کر شخص بیہ ہتا تھا کہ دم ی نہیں گروہ نہ مانے اور اس کے حسن وجال کو دیچھ کر شخص بیہ ہتا تھا کہ دم ی نہیں گروہ نہ مانے اور اس کے حسن وجال کو دیچھ کر شخص بیہ ہتا تھا کہ دم ی نہیں تھیں۔

روائل کےوقت یہ طے یا یاکہ ہارے یاس دوکشتیاں ہیں ایک ال اسباب دغيره كاوو دوسرى خالى للنزاخا لكشتى ميهم يطه كرميس اور مال و السباب كك شي مين اس عورت كوبم خلادي - جنائي روانه موت ، طوفات آبااو مردوں کا شیخ ق ہوگئی سب مرکئے اس عورت کی شتی مع مال واسباب ایک ساحل سے جالگی ، اُتری تو دیکھاایک نہایت بُرفضا باغ ہے جس بی جن ب ندانسان - ایک خولصورت محل منایت آلاسته براستداییاب كويا الني كمين كامنتظر بيدي باكدامن اس ين رسيفكى اورياد فراس معروت ہوگئی۔اس طرف بنی اسرائیل کے نبیول میں سے اس دور کے نبی کوخدا کاحکم ہواکہ اس بادشاه کے پاس جا وُاورکہوا نیاقصورہارے فلال دوست سے جوف لال جزيرے سي ساكن سے معاف كرائے ورد بهارا عذاب آنے ہى والاسے ـ بادشاه لعِدَلاش اس جزير عين بهوي ويجهاكه نهايت خوشها باغ مين ايك خوشه فالمحل ہے میں ایک عورت بیٹی ایا والہی میں معووت ہے اس سے کہاکہ مجھے بنی اسرائیل

چُرائیں۔ پہلے تو کفن چونے کچھ تک کا نتھال ہوگیا تو کفن نہ چُرانے کا وعدہ کرکے ایک
اچھاکھن سے لیا جب ہمسائے کا انتھال ہوگیا تو کفن چورنے سوچا اب تو یہ مرگیا
اب اسے کیا خبر ہوگی ۔ لہٰذا رات کی تاریخی میں اُٹھا اور کھن چُرالایا۔ جب خود ہمیار
ہوا تو ڈراکر میں نے ہڑی وعدہ خلافی کی ہے خدا کو اب کیا جو اب دوں گا۔ پنے
ہول کو بُلایا اور وہیں ت کی کہ جھ سے ایک گناہ عظیم سرزد ہولے الہٰ ذاحب میں
مرحاون تو تم مجھ اس طرح جلا و کہ ہو گیاں تک جل کرفاک ہوجا بی اور اس
فاک کو دریا میں ڈال دینا تاکہ میں حقرین پنے پروردگار کے سلمے جانے کے
فاک کو دریا میں ڈال دینا تاکہ میں حقرین اپنے پروردگار کے سلمے جانے کے
فائل مذربول کفن چور کا انتھال ہوا اولاد نے دھیت پر عمل کیا دریا کے جے
فائل مذربول کفن چور کا انتھال ہوا اولاد نے دھیت پر عمل کیا دریا کے جے
بوش زن ہوا۔ دریا کو حکم ہوا اس کی خاک کو حبتم کر کے زندہ کم ر

چاپخکفن چر رنده موا خدانے اس سے سوال کیا کہ تونے ایساکیوں کیا جواب دیا ۔ مالک تیرے خوف سے ۔ آواز آئی تیرے دشمنوں کو ہم راحنی کس گے تیری پیشیمانی نے تیرے گناہ معان کرادیے ۔

(مم) ابن بالوید سے منقول ہے کہ جناب رسولِ خداصتی المدعلیہ والمرح تم ایک دوزایک درخت کے سائے میں تشرلین فرماتے کہ ایک خص آیااس نے لیٹے کیوے اپنے جم سے اُتا سے اور زمین گرم پر لوشنا شروع کیا۔ بار بار کہتا تھا کہ الے نفس مزا چکھ کہ عذاب آخرت اس سے زیادہ سخت ہے۔

رسولِ منایجز عیمی اس کی طرف دیکھاا دربلایا، فرمایا وہ کیا پیز عیمی کی حجم سے تو ایساکرنے پرمجبور مواراس نے کہا صرف خوت اللی اور نفس کو تبدیہ ۔
رسولِ فدا نے فرمایا کہ پروردگارِ عالم تیرے اس فعل کی ملائکہ سماوات کے سلمنے مباہات کردہاہے اور تیرے گئا ہائی گذشتہ بھی معاف کردیے گئے۔
مباہات کردہاہے اور تیرے گئا ہائی گذشتہ بھی معاف کردیے گئے۔
دھی دسولی خداصتی اللہ علیہ والم دستم سے روایت ہے کہ تین آدی تمریک

ے فلاں بیٹمیر نے بھیجا ہے میں فلال مقام کا بادشاہ ہوں ایک قصور محب سے سرزد ہوگیا ہے اُس کی معافی کوآیا ہوں ۔ عورت نے کہا کہ قصور کی معافی کے لیے ایک شرط ہے ۔ فلاں فلال لوگوں کو اپنے ہم اہ لاؤ۔

جنائی بادشاہ ان مطلوب لوگوں کومیکر آیا توسب سے پہلے اس کے بادشاہ سے کہا کہ خارس کے بادشاہ سے کہا کہ خارسے معافی مانگو کہ البیا گناہ کہی بلے گناہ کو بے شہادت نگسار کردیا مجرنہ کردوں گا۔ جنائی بادشاہ کا قصور معان کردیا گیا۔ مجرائی شعرم کے عجائی قاضی کو مُلایا اور کہا خدا سے معافی مانگو۔ وہ رویا اس نے کہاجا و محمادا گناہ مجی خدا نے معاف فرایا۔ مجردا سب کو ملایا، اس کا قصور مجبی معاف ہوا۔ دام ب کے غلام کو بگایا، وہ مبہت رویا، اس کی معافی مجی ہوئی ہے اُس کو معاف ہوا۔ دام ب کے غلام کو اُس کو معاف کیا۔ میں معاور کو طلب کبااوراس کو سارا قصد مثنایا اور کہا، اُس کو معاف کیا۔ سب کے بعد شوم رون میں متھاری زوجہ۔ سامنے ساحل پرایک شی زوجوا کہ اُس کے بیاں یا دورہ اُس کی انسان جا و بہیہ مل گیا، اسے لدی ہوئی کھولی سے وہ متھاری ہے۔ بہیہ کے لائجی انسان جا و بہیہ مل گیا، معاور کی ہوئی کو میں معروف رہے وہ

رس ، حفرت ا ما علی بن الحسین علایت ام صدروایت ہے کہ:

بن امرائل بیں ایک خص کفن چر رتھا جو قبر کھود کر مُردوں کے کفن چرا تا تھا اُس کا

ایک ہمسا یہ ہما رہوگیا اور سوجا کہ جب میں مرجاؤں گا تو یہ میرا بھی کفن چرائے گا اہدا

اس کو پہلے ہی سے کفن دے دوں تاکہ بیمیراکفن مذ چرائے یہا رہما کے فے دو کفن

منگوائے اور کفن چرکو ملوا یا کہا میں آپ کا بُرا ہمسا یہ تو تنہیں ہوں۔ اُس نے کہا،

مرگز بہیں۔ ہمسائے نے کہا، میری ایک درخواست سے اگر قبول فرما و تو بڑا اسمان ہوگا۔ کہا فرمائی کے سامنے ڈال

ہوگا۔ کہا فرمائی میں صر ورکجا لاؤں گا۔ مہسائے نے دکھن اس کے سامنے ڈال

دیے اور کہا، اس میں سے جونسا آپ کولبند ہو ہے لیں اور مرنے کے لید مراکفن م

ہے اورسچا واقعہ ہے میں اپنی جیا زاد بہن سے مجت کرتا تھا۔ جب میں نے اس سے اپنی خواش کا ظہار کیا تو اس نے ایک کفرر قم طلب کی ۔ جب میں نے وہ رقم اس کو دے دی اور مقصد برآری کا وقت آیا تو اُس نے بھے کہا کہ ، ظالم تو فدلسے نہیں ڈرتا۔ ایک بند در وازہ بلا امبازت کھولتا ہے ۔ اُس کا یہ کہنا تھا کہ میں کا نیخ لگا۔ اور اس فعلِ برسے بازر ہا۔ اگر معبود میرایہ فعل بچے لیے ندا یا ہوتو یا تی بچھ بھی ہوا ہے۔

دُعارِخَمْ ہُوئی اور سِچر دور جاگرا۔ تینوں نے نئی زندگی پائی۔
(مترجے۔ معلوم ہواکہ نیکوں کی دُعار سے بہاطبی ہے سکتا ہے۔)
(۷) کلین نے لب نیر معتبر امام عفر صادق علالے لام سے روایت کی سے کہ ایک روز امیر لیونین تاصحاب کے درمیان تشریف فر ماتھے کہ ایک شخص آیا اور اُس نے کہا 'اے امیر المونین اسی ایک لوکے سے فعل برکا مجرم ہوں۔ مجھ یہ حدجاری فر مائیے۔

امرالوسنین نے کہا یہاں سے چلاجا 'شاید تو مجنون ہے میکر وہ م سے چار وہ میں امرالوسنین نے فرمایا ، جب تو اقراری مجرم ہے توسن درسول خدائے نے لیے امرالوسنین نے فرمایا ، جب تو اقراری مجرم ہے توسن درسول خدائے نے لیے خص کے واسطے تین حکم حاری فرمائے ہیں۔

(۱) تلواد سے مقرلم کردو۔ یا (۲) ما تھ پر با بدھ کر بہاڑسے نیچے گرادو (۳) یا۔ آگ میں جلا دو۔ بالا ، توکون سی سزالپ ندکرتا ہے ۔ ؟

اس نے کہا مب سے شکل ان میں کیا ہے ۔ ؟

امرالوسین نے فرمایا ۔ آئش ۔

امرالوسین نے فرمایا ۔ آئش ۔

میرالوسین نے فرمایا ۔ آئش ۔

میرالوسین تاکہ آئش دور میں حبنا الپ ندکرتا ہوں تاکہ آئش دور خ

سے تخات باؤں۔ ایک گوھے میں آگ روشن کی گئی۔ پینخص روتا ہوا جا ۔

سفرتے کہ راستہ میں طوفانی بارش آئی بتینوں بارش کے خون سے ایک غاریں پناہ گزیں ہوئے۔ بارش اور ہوانے زور بحیطار ایک بچھر بہاڑسے گراا درغار کے مُنہ پرآ کر دُک گیا۔ غارب سر ہو گیا۔ یہ لوگ سخت برلیشان ہوئے۔ آلیس میں کہنے لگے اب کوئی چارہ کا رنہیں سوائے اس کے کہ ہم ایک اپن سجی نیکی خرا کے صنور میں پیش کرنے دُعا ، کریں کہ بچھر کوغا دیرسے مطادے۔

ان میں سے ایک خوب جانتا ہے کہ میں نے ایک مردور سے کام روکر عرض کیا یا لئے والے توخوب جانتا ہے کہ میں نے ایک مردور سے کام کی اُجرت کچھ چلول کیا میں نے وہ کی اُجرت کچھ چلول کیا میں نے وہ چاول کا شت کچھ چلول سے جو حاصل ہوا اس سے گائیں خرید کیں جب وہ فردہ والی کا شت کیے ۔ اُن سے جو حاصل ہوا اس سے گائیں اُس کو دیں ۔ وہ نہ لیتا تھا والی آ کہ اُن اُن کو دیں ۔ وہ نہ لیتا تھا کہ اور اُن کہ کہ ان سے کہ جو والی طرو سے سے میں نے کہا ، یہ اُنہی دانوں کہ اُن میں نے کہا ، یہ اُنہی دانوں کی آ مرنی ہے تی میں نے کہا ، یہ اُنہی دانوں کی آ مرنی ہے تی میں نے کہا ، یہ اُنہی دانوں کی آ مرنی ہے تی میں نے کہا ، یہ اُنہی دانوں کی آ مرنی ہے تی میں نے کہا ، یہ اُنہی دانوں کی آ مرنی ہے تی اور تو میرے اس فعل سے راضی ہے تو اس تی کو ہوا اس تی کو ہوا اس تی کو ہوا اس انہا۔

دوسر شخص نے کہا، عداوندا آبوخوب جانتا ہے کہ میں ایک دات اینے والدین کے واصطے کھانا ہے گیا وہ اتفاق سے سوگئے تھے میں فائطانا اچھا ذہمجھاا ور وہاں سے ہٹنا بھی اپستدہ کیا اِس خیال سے کہ ہیں ہیں دار ہوجائیں اور کھانا طانب فرمائیں اور مجھے نہیائیں ۔ چنا بخرون کل آیا ۔ اگر میمرا فعل جو موت تیری رضا جوئی کی خاطر تھا بچھے پیند ہوتواس پھر کو ہٹا دے۔ تھ تھ تھ الله اور سر کا

تیسر شخص نے رو رو کوفریاد کی میرے معود ایک رات کاواقعہ

# حضرت محیی علیات ام کاگربی جنب رسالت ما بعض مین فقول ہے

كه: حفرت تحيى عليك لام كومجين مي سے زُمر وعبادت كا بهت شوق تھا۔ بیت المقدس میں جاکر رمیانوں اورا حبار کودیکھتے کہ بالوں اور نشیم کا لبانس بينے، سرے بال ستونوں سے با ندھے ہوئے عبادت کررہے ہیں۔آئ نے اپنی والده سے پاس جاکر عرض کیا کہ مجھے تھی ایسا لباس بنا دیجے یاکمبر تھی اسی طرح بيت المقرس مي جاكرعبادت بجالاؤل ـ

والده نے كہا: بيا! صبركرو متحارب والدسيفير خدا آجائيں توسي أن سے مشوره کروں گی۔

جبحفرت ذكريا عليك للم آئے توجناب يلي عليك لم كى والده نے ان سے ذکر کیا۔حضرت نے فرایا : اے کیلی ! تم ابھی بیٹے ہوالساارادہ کیوں کرتے بو ؟ أنخول في عرض كيا: باباجان إآت ديكهة بس موت مجمد سرهوت بيون كويجي بنهن جيورتى -اس كى طرف سے مجھے كيسے اطبينان موج

ير منكر حضرت زكريا عليك لام في ما در يجيلي سے فرما يا : جيسا يركمبن وليباري كردور

بس مادر محییٰ نے اُن کے لیے بالوں کا پرامن اور کوبی بنادی۔ یہ اُسے بهناكست المقرس مين جاكر عابدون كے ساتھ معروب عبادت موتے -

ایک روزینی علای ام نے اپنے بدن کودیکھاکہ بالوں کے ساس سے زحی پوگیاہے، رونے لگے۔

خدوندِعالم كى طرف سخطاب موا : الحيني إكباس لي روت موكتمادا جسم زخى اورلاغ بوكيا ؟ قسم ب مجھ اپنے جلال كى اگر ايك نظر ميرى حبتم كود كھواد

جناب الميرالمرمنين عجى اس كى حالت زار كود يحدكر دوئ اور فرمايا اشخص تونے ملائکہ عرش کورلادیا۔ رحمت خداجوش زن ہوئی اور تیرے متام

(٤) الم محسد باقرعالي الم مينقول بي كرني اسرائب ل مين الكحسين عورت جاية حسن وجال مي معرون عتى اس في يحد فوجوالول كوبر كيت سوث سناكراس عورت كواكر فلان شهور عابرهي ديجوك توكراه مرجان عورت نے سنا اور حسن کے آز مائش کودل چا ہا۔ اُس عابد کے وروازہ بر يهو في وق الباب كيار عابرني بدر مه كركم ورت ب اندان كا مازت ة دى عورت نے كہاكراكراك نے مجھے بناہ ندى تو كچے جان جومرے كيے من مرخ بن ال سے نجات دشوار ہوجائے گی۔

كيشن كرعابد ف اندر كل ليا عورت في حياد رأتاري عابد حيران رہ کیا اوراس کی طرت ما تھ برصایا۔ بھر ضال آیا یہ میں نے کیا کیا۔ گھرس دیگ مين كهديك ريا تقال بنا لم تقرأك مي ركد ديا وركها اب اين بيع بك كى مزاد بيد عورت برد بھ كرچينى بونى بام رىجاكى دلوكوں سے كہا دورو عابد

ابنا ما تقه جلارها ہے۔ لوگ دور اے مگر عابد کا ما تقبل چکا تھا۔ (٨) امام حجفر صادق على الي الم ايك دوايت ب كدايك ایک عامد کے پہاں ایک عورت مہان تھی -رات عابد کو مشرطان نے بركايا عابد كى بمحمد من اور كچيد تونه آيا اس في اين ايك أنكلي آك بي جلادي

عجر خیال آیا 'اس نے بھر دوسری آنگی جلادی ۔ اسی طرح میج تک پا بخوں أنكليال جلادي اورضيح كواس عورت سے كماكه جافدا مجم جيسے مهان سے بجائے۔

تولوہ کالباس گوارا کروتے۔

میسُن کرحفرت یحیٰی اس قدر روت کررُفساد مات مبارک می زخم برگئے اورگوشت گرگیا، دانت نظرآنے لگے ۔اُن کی والدہ کو جب خربوئی تووہ روتی ہوتی آئیں اور اوج چا: بیٹا! بہتھا راکیا حال ہوگیا۔

بھرآ بڑے والد نے فرمایا: ایساکیوں کرتے ہو ؟ میں نے تھیں اللہ سے دعا مانگ کر طلب کیا تھا تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور ہو، گرتم تو مجھ سے ایر شیرہ ہو جانے کا سامان کر ہے ہو ؟

جناب یی تفای خوش کیا: باباجان ! آپ نے ایک دوردوران و عظیہ فرمایا تھاکہ بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک کھائی ہے اس کو سی عبور کرے کا جو خوف خداسے بہت روتا رہا ہوگا۔

حفرت نے فرمایا: بیشک ابیا ہی ہے۔ مگرتم ابھی بیتے ہو۔اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کی عبادت میں بہت کوشش کرنی چاہیے اور ببندگ کا حکم جبیا اوروں کو ہے تھا دے لیے بھی الیسا ہی ہے۔

والدہ نے کہا : اگر کہوتو تھا اے دخساروں کے لیے دو گریاں تیا۔ کردوں تاکہ زخموں کی تکلیف کم ہوجائے اور دانت ڈھے رس آنسو ان میں جذب ہوجایا کریں گئے ہ

آپ نے عرض کیا : آپ کواختیا ہے۔ چنانچہ اُن کی والدہ نے دو نرم گر ماں بناکر دونوں رُضاروں کے ادب باندھ دیں ۔ میروسکھاکہ : دونوں آسٹینس آنسوؤں سے ترس ۔ جب انھیں نچھوڑا تو اسقدریا نی تھاکہ انگلیوں سے بہتر نکلا۔

حفرت ذكرً ياني يدد بكيدكر جانب آسمان سربيند كيا اورعض كيا: ضايا

یمیرافرزندسی کو تجه سے طلب کیاکر تا تھا ، تو ارجم الراحین ہے اس پررجم فرما۔
اس کے بعد حضرت زکریا علیات الم جب بھی کہیں وعظ فرماتے تھے تو پہلے
یہ دیکھ لیتے تھے کہ محیلی تو موجود نہیں ہیں اگر وہ موجود موجد تو اُن کے سامنے آپ 
ہسٹنت اور دوزن کا ذکر نہ فرماتے تھے۔

ایک دوزآپ وعظی شغول تھے کہ جناب کی عبالیسے ہوئے لوگوں کے درمیان آکر بہٹھ گئے۔ اورحفرت ذکریا علالتے لام کو خبر نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ جبر ہی نے خبر دی کہ جہتم میں ایک بہاڑ ہے جے سکوان کھتے ہیں۔ اُس کے نیچے ایک وادی ہے جے عضبان کہتے ہیں اس میں ایک کنواں ہے جس کی گرائی سوسال کی وادی ہے جے عضبان کہتے ہیں اس میں ایک کنواں ہے جس کی گرائی سوسال کی وادی ہے جسے عضبان کہتے ہیں آتش کے تا بوت ہیں ، ان تا بوتوں میں آتش کے صدوق ہیں جن میں آتش کے ابوت ہیں وہ طوق اہل جہتم کے لیے صدوق ہیں جن میں آرفز قیامت گہدگا دوں کو بہنائے جائیں گئے۔

جب حفرت بینی نے برسنا تو قرا عَنْ الله کر کر اعلال الله وفط کینی اور فارش ایک وفط کینی اور فارش ایک وفط کی بینی اور فارش کر اور خابی سے فرایا : جا وَ پینی کو الاش کرو وہ جہتم کا ذکر سن کر دوتے ہوئے بیابان کو نکل گئے ہیں۔ ماں روتی ہوتی باہر آئیں۔ اور فوگوں سے پوچھا کہیں میرا بیتے در کھا ہے ؟ دور جا کہ ایک چروا ہا ملا۔ اُس نے بتایا کہ اس شکل وصورت کا ایک نوجوان فلال فادیس بیٹھا ہوا روتا ہے ، کہ باؤں آنسوؤں میں ڈوب ہوتے ہیں اور کہا ہے : اے میرے مولا! قسم ہے باؤں آنسوؤں میں ڈوب ہوتے ہیں اور کہا ہے : اے میرے مولا! قسم ہے بیری عزت وجلالت کی جب تک تو جھ کو میرامقام آخرت مذرکھائے گا مخترا ا

ما در ييني أسى مقام برجا يهنيس اورييني كوديكه كرجهاتى سے لكا ليااور

سب حران ہوئے کہ ایسا کون ہے ؟ کہا : کہ علی ابنِ ابی طالبُ علِائے لام ۔ یہ سنکر سب نے منھ بھیرلیا ۔ انصاری سے ایکنے کہا: تؤنے ایسا ذکر کیوں میا ج کسی کونہیں بھاتا۔ ؟

ابودردانے کہا : جوس نے دیکھاہے وہی کہتا ہوں۔ ایک روزرات کو میں بنی نجاد کے نخات ان میں جانکلا سناکہ درختوں کے پیچے کوئی شخص نہا ہے۔ دردناک نرم آوازسے کہ دہاہے ۔ اللی ابو کیسام ہریان ہے کہ اپنے بندوں کے سیساب گناہ دیکھتاہے باوجود اس کے انھیں توئے ہیساب نعتیں عطاکیں کیسے بڑے بڑے نظرے براے تقمورہم بندوں سے سرزد ہوتے ہیں لیکن تو رسوا نہیں کریا۔ فداوندا ا ساری عمر مصاتب ہی گذری منام ان مراک کا گنا ہوں سے بررہ ہوتے ہی بندوں کا گنا ہوں سے بررہ ہوتے ہی بندوں کا گنا ہوں سے فداوندا ا ساری عمر مصاتب کے امیدوا دہیں ۔ تیری رضا کے سواکوئی آرزو نہیں ۔ یہ آ وازش کرمیں آگے برطا معلوم ہوا کہ علی ابن ابی طالب علالے لا ہیں جو بیک دیکھتا رہا کہ حفرت کے امیدوا میں جو کہ دیکھتا رہا کہ حفرت کے اور میں مناجات کے بعد کئی دکھت ناز بڑھی ، پھر کردیو و زاری ہیں شخول ہوگئے اور سے کہتے تھے :

رد المی جبس مغفرت عظیم کود مکھتا ہوں تواس وقت بندوں کے گناہ بے حقیقت معلوم ہوتے ہیں ۔ جب تیرے عذابِ شدید بیز سگاہ کرتا ہوں تو بینیارگناہ دکھائی دیتے ہیں ۔ آہ ، ہبت سے گناہ ہی جنھیں ہم بندے بھو نے ہوئے ہیں اور نیزے حکم سے بھو نے ہوئے ہیں اور نیزے حکم سے ملاکہ ان کاموا خذہ کریں گے ۔ کیا حال ہو گالیسے گوفتا دکا ، کہ خولیش و افر باء اس کوچھڑا دسکیس کے اور نظیا وسی سکیں گے ؟ آہ کیسی آلش ہوگ جرکہ جگر کو بھی جلال لے کی اور انتظیوں کو کہا ب کردے گی ؟ آہ کیسی آلش ہوگ جرکہ جگر کو بھی جلال لے کی اور انتظیوں کو کہا ب کردے گی ؟ آہ کیکا

اپنے دودھ کی قسم دے کرکہا: بیٹا اگر چلودجب گھرلے آئیں تو کہا: اے بیٹے! بیکبل کا لباس اُتاردو کہ تمارے میم پر خراشیں آگئی ہیں الشمین کا زم لباس پہنو تاکہ میم کوآلام ملے۔

جناب ينيى نے قبول كيا اور نرم لباس بين ليا۔ ما در مهربان نے اُن كے ليے مسود ليكانى اُس كے ليا مسود ليكانى اُس كے كھائي كرسود ہے ۔ اس قدر نميند آئى كرنماز كا وقت قضائوگيا غيب سے آ واز آئى : لے يخيى اہمادے مكان سے اس مكان كوليند كرتے ہو؟ اور ہم سے بہتر مہا يہ طلب كرتے ہو ؟

چونک کرا مظ بیط، آسمان کی طرف سربلند کر کے عرض کیا با عمولا ایس توبیت المقدس سے بڑھ کرکسی مقام کولیند نہیں کرتا۔

چرآپ نے اپنی والرہ سے اپنا کمبل کالباس مانگا اور بیت المقدس جانے کے لیے تیاد ہوگئے۔ مال نے ہر حید اصراد کیا اور دو کناچا ہا۔

حضرت ذكرياعليك الم ف فرايا : اله ما در يخيى المتحارب دوك پريم مذركيس ك دا تخيس جلف دو الن ك قلب سے پرده مثاديا كيا ہے . دنيا كا آرام ان كے ليے كيونہيں ہے۔

حفرت يميني بيت المقدّس بنيج كرعبادت مي معروف بوكة .

### ابوالائرة حضرت على عليات لام كي عباد

ابن بالوبیشنع وه بن زبرسے روایت کی ہے کہ ایک روزیم کو گھیجور ہول میں بنیٹھے تھے۔ اہلی بررا ورسیت رضوان کی عبا دتوں کا ذکر سپور ما تھا۔ ابودردا نے کہا : صاحبو! میں ایسے بزرگوار کا ذکر شنا تا ہوں کہ تمام صحابہ سے مال میں کم اور عیادت میں افضل میں ۔

ج شخص روزهاب کے خوت سے نفس ا مّارہ اورخواہشات نفسانی پر قالج بالیتا ہے، بہت کامنی ہوجا تاہے۔ قیارت کے روزمشیطان اپنے گراہ کردہ وگوں سے ہے گا، میں بھارا با دشاہ تھا جو تم میرے پکارنے سے میرے حکم برحل پڑے ۔ مجھے کیوں بڑا بھلا کہتے ہوا پیٹنٹس کو ملامت کرورشیطان ور نفس ا مارہ سے جہاد کرنا ظاہری دشمنوں سے جہاد کرنے سے افضل ہے۔ فیس امارہ سے جہاد کرنا ظاہری دشمنوں سے جہاد کرنے سے افضل ہے۔ مجارہ ورخواہشات نفسانی سے جو مخالفت شریعت ہوں بازر ہے۔

امام موسی کا فلم علائے الم سے منقول ہے کہ رسولِ فدا منے سٹکرکو حہاد پر بھیجا جب الشکر واپس آیا۔ آپ نے فروایا ، مرحبا جباد کو حبک بجالات اسمی جباد بزرگ باقی ہے ۔

توگوں نے کہا یارسول اللہ اوہ جہاد بزرگ کو نساہے؟ آپ نے فرمایا ' بزرگتر جہاد' جہادِ فض ہے۔

الودرے ارشاد کیا اے ابودر! خدائے سی سینقول ہے کہ رسول خدائی ابودرے ابودرے ارشاد کیا ابودر! خدائے سی سینیراوررسول کو بعوث نہیں فرمایا مگریکہ وہ بندوں کو مرابت کرے امانت ویا نت کی راستی اور صدافت کی بندوں کی نماز ارکوع اور سی و برنظ نہ کرواس کے تو وہ عادی ہوگئے ہیں اصل چیزائ کا صلوک ہے خلق خدا کے ساتھ اگر معاملات بیں وہ صبح ہیں تو بیشک سیمی میں مرد نہیں۔ جب ایک انسان دو سرے انسان کے پاس امانت میں ورمز نہیں۔ جب ایک انسان دو سرے انسان کے پاس امانت کی اسان کے بیان امانت اب والیس نہ ہو۔ اگر انسان اس کے فریب میں نہ آئے تو جہادِ نفش ہے امانت اب والیس نہ ہو۔ اگر انسان اس کے فریب میں نہ آئے تو جہادِ نفش ہے جو جہادِ شمن ہرسے بزرگتر ہے۔

حال ہوگا کہ جہتم ہیں آلین کے دریا روشن ہوں گے۔''

بہ کیتے کہتے اسقدر گریہ فرمایا کہ سکاخت آ واز بلند ہوگئی کچھ دیر ہوتی تؤمین مجھا

کہ مچھپا بہر ہے ' عبادت سے تھک کر حضرت سوگئے 'ہوں گے ۔ نا زصح کا وقت ہوگیا

خا ، قریب جاکر جا با کہ نماز کے لیے بیدار کروں 'ہر خید آ وازدی 'جواب مذیا یا اور باتھ

نگایا تو معلوم ہواکہ حضرت چیہ فشک کی طرح ہے سی وحرکت ہیں ؛ اِنابِنٹھ وَانَّا النّیمِ

دَاجِعُونُ نَ بِرُهِ عِنَا ہُوا بیت الشّر نِ کو بھاگا ہواآیا ۔ جناب سیّدہ سے صورت حال

بیان کی ۔ اُنھوں نے فرمایا ؛ لے الو دروا اِنتج بن کر ، عبادت کے وقت الله

کے خون سے اکثر جناب الوالحی کی بھی کیفیت ہوجاتی ہے۔'

میں پانی ہے کر کیا اور حفرت پر کھی حمیر کا جب بوش میں آئے تو جھسے فرمایا: اے ابو در دا! قراردہ و گریاں کیوں ہے ؟

میں نے وض کیا: یا حضرت! آپ کی حالت دیکھ کر۔
فرمایا: تیر اکیا حال ہوگا اگر دیکھ کرفرشتے حاب کے لیے ہمیں اسٹر تعالیٰ کے
سامنے نے جائیں گے اور ہم اُس جبّا روقہّا دے آکے کھڑے ہوں گے اور فرشت
میں جادوں طرف کھڑے ہوں گے کوئی دوست اُس وقت
پاس نہ آئے گا نہ تمام اہل محشر میری حالت پر رحم کھائیں گے ۔ اے الودردا اُاس و
اسٹر کے بندے جو خاص ہوں گے اُن کو بہت رحم کھائیں گے۔ اے الودردا اُاس و

ابودرداكتيس كه والله بمسى صحابي كاحال ميں فيعبادت اورخون خلاميں يسانهيں ديكھا۔

# تمرة سويم " مخالفت نفس "

نفس امّارة انسانی كى خرررسانيان سيطال سے بھى زيادہ بي -

ا بوذر ااگرمندہ طلم کرتاہے لیٹے نفس پرتو خداکوا حنتیارہے بخش دے یا مہ بخشے مگروہ طلم جو سندوں پرکیاجا تاہے اس کو عادل حقیقی معان نہیں کرتا۔

الوذر إظلم كتين قسيس بي

و ایک وه ظلم ص کو خدا بخش دیتاہے۔

. دور اوه ظلم ص كو خدانين بخشتا.

ن تبرا وهظم بحس كاتعلق خداس نبي اوروه اس كومعان عجى بنبي كرتار

بېرلاظلىمسى كوده معاف كرديتا سے طليفس سے يوانسان سے خواستان كى بنا برواقع ہوتا ہے ۔

. دوسراظلم شرك سے جواس وحده لاشريك كاكوئى شريك قرارديّا د. تسراظلم وه سے جومخلوق پر كياجاتا سے وه حق العباديس واخلى،

تمره چهارم "مزمت دنیا"

مروہ خص جرمعول عقل مجھی رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ بہ فاتی دنیا
دل لگانے کے قابل نہیں ہے مگر شیطان ہوکوں کواس کے عیوب کو حکین
بنا کر دکھا قاہے اور عقل کی آنھوں پر البیا پر دہ ڈالتا ہے کہ بر مفر چنے رمفہ لظر
آتی ہے۔ امام حجفر صادق علی کے انٹھوں پر البیا پر دہ ڈالتا ہے کہ بر مفر چنے رمفہ لظر
کوایک خزاد میں جمع فر مادیا ہے اور اس کی چابی ذُہد کے ہاتھ میں دیدی ہے۔
کوایک خزاد میں جمع فر مادیا ہے اور اس کی چابی ذُہد کے ہاتھ میں دیدی ہے۔
لیس بی خض چاہے کہ اُن خوبیوں کو حاصل کرے اُس کو چاہیے کہ زُرد افتیار کے۔
امیر المؤنین علی ارشاد فر مایا اگر کوئی شخص دولت آخرت حاصل کرناچاہا

ہے تو وہ ترک دنیا اختیار کرے اور زام کوری پادر کھنا چاہیے کہ ترک دنی سے اس شے میں کی بہیں آئی جوضل نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے اور دنیا طلبی اورخواہش دنیا سے اسمیں زیادتی بہیں ہوتی جوتسمت میں مکھا جاچ کاہے۔ امرالونین ایک روزسجد کے سلمنے سے گذرے نماز کا وقت ہو چا تھا گھوڑے سے اُڑے ایک خص دہاں کھوا ہوا تھا۔ آپ نے فرما یا کھورہ كو بوك ره تاكرمين خار پرهدكرا جاؤل - مولات كونين نے خار پرهى . بابراكر دیجا کھوڑا بغرلگام کوطاہے۔ وہ آدی تع رگام کے غائب ہے۔ آب نے دویم جواس کورینے کے لیے نکانے تھے وہ مجرجیب میں ڈلے اور کھوڑے پرسوار ہوکر گفرتشرلین لائے ۔ تعنبرے فرمایا کہ ایک لگام بازار سے خربیر لائے تنبر ساز فروش کی دوکان پرگئے ۔ ویکھاکہ اپناہی سگام اُس کے بہاں منگ رہاہے۔ اس سے کہا یہ امرالوسین کا لگام ہے متھارے پاس کہاں سے آیا۔ اس نے کہا مجھ ایک شخص دو درہم میں دے گیا ہے۔ قبتر نے دودرہم اس کو دیے اور لگام لاكرولاكودياي آپ نے تنبرے فرمايا ، يہ كہاں سے اور كتنے بين ال گيا \_ تنبر نے كہا وورسم میں ۔ آپ نے فرما یا کس قدر مد بخت تھا وہ خص جو جائز بیسے چھور کر

و ام حبفر صادق علیات ام سے دوایت ہے کہ ایک دوزر سول خدا کہ ایک دور میں تشریف فرمات کے کو فرمشتہ نازل ہوا اور کہا کہ : مندا و ندعالم بعد تحفیٰ دروو و سلام سنے ماتا ہے کہ اے ہارے میب! لویہ خزالوں کی چاہیاں جتنا چاہو جس خزان سے چاہو خرج کرو دنیا کے تمام خزانے تحصاری خوشنودی سے زیادہ نہیں۔

الشركے رسول نے فرشتے سے فرمایا، پرورد كار سے كہروكم دنيا كا

یں مبتلاکردےگی۔ دیکھوج بیہاں سے جلاگیا وہ والس نہیں آتا اورج باقی
ہے وہ نہیں معلوم کس وقت روانہ ہوجائے۔ اس کی شادی و مسرت عناک
والم آمیزے۔ اپنی عمر پراعتماد نہ کرواس لیے کہ جوج پرگنتی اور شماری آگئی وختم
ہونے والی ہے۔ دیکھویہ دنیا جلد فنا ہوجائےگی۔ لینے رہنے والوں کوختم
کردیتی ہے۔ لینے دہروں کولوٹ لیتی ہے۔ اور اس نے کسی کوعز ت نہیں
دی کہاس کو ذلیل نہ کیا ہو۔ اس کی بادشا ہت عین ذلت ہے اس کی شرینی
عین تلمی ہے۔ اس کی حیات منتظموت ہے۔

کباتم نے نہیں دیکھاان لوگوں کو خوتم سے پہلے گذرے۔ کیسے دولمند تھ'کسے صاحبِ عرّت تے کوئی وزیر تھاکوئی بادشاہ 'مگرجب گئے توکوئی کام مذا یا کسی نے بات تک نہ پوھی ۔ بچرالیسی جگہ اورالیے لوگوں کوتم اپنا دوست اورسا تھی سمجے ہوئے ہو۔ اس سے ہرگز ہرگز دل نہ لیگاؤ۔

و ابن بابریہ سے روایت ہے کہ جب رسول مقبول سفر سے والی استر سے تعلیم خانہ فاظم سلام استر علیما میں تشرلیت ہے جائے۔
ایک مرتبہ جب سفر سے والیس تشریعت لا تے اور خانہ فاظم میں تشریعت ہے گئے توریحا ایک قیمتی پروہ دروازہ پر لطکا ہولہ اور دوگوشوار سے بیٹی کے زینت گوتی ہے گئے ہے گئیں کہ بابا کیوں دل بردا تنہ ہوئے ہیں ۔ فور انشرلیت ہے آئے ۔ بیٹی سبح گئیں کہ بابا کیوں دل بردا تنہ میں روانہ فرمائے تاکہ دونوں کو را و خدا میں دریہ یہ ۔ رسول خدا می خدمت میں روانہ فرمائے تاکہ دونوں کو را و خدا میں دریہ یہ ۔ رسول خدا می فرما نے گوشوار سے انہیں دریہ کے میں میری بیٹی میرا منشا بجلی میں میری بیٹی میرا منشا بجلی میکھی ۔ دنیا محت مدا کی نظریں ایک پرگس کی برا بھی ہوتی تو کا فروں کو ایک گھونٹ پانی بی اس کی نظریں ایک پرگس کی برا بر بھی ہوتی تو کا فروں کو ایک گھونٹ پانی بی اس کی نظریں ایک پرگس کی برا بر بھی ہوتی تو کا فروں کو ایک گھونٹ پانی بی اس دنیا کی ۔ دنیا کہ دنیا کی برا بر بھی ہوتی تو کا فروں کو ایک گھونٹ پانی بی اس دنیا کی دنیا کی دنیا کی برا بر بھی ہوتی تو کا فروں کو ایک گھونٹ پانی بی اس دنیا کی دنیا کی دنیا کی برا بر بھی ہوتی تو کا فروں کو ایک گھونٹ پانی بی اس دنیا کی دنیا کی دنیا کی برا بر بھی ہوتی تو کا فروں کو ایک گھونٹ پانی بی اس در ایک بی برا بر بھی ہوتی تو کو ایک گھونٹ پانی بی اس دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی برا بر بھی ہوتی تو کو کا فروں کو ایک گھونٹ پانی بی اس دنیا کی دنیا کی در ایک کی برا بر بھی ہوتی تو کا فروں کو ایک گھونٹ پانی بی در ایک دوران کی در ایک کی د

گرتواس کے واسطے ہے جو آخرت میں گرن رکھتا ہو۔

ے ایک دوسری حدیث بین ہے کرحفرت ایک راستے سے گذرے جہاں کورٹ پرایک زخمی مردہ بحری کا بچر سوا ہوا پڑا تھا آپ نے اپنے اصی سے فرمایا 'اِس بُرغالہ کی کیا قیمت ہوگی ؟

اصحاب نے کہا' اگر بیزندہ ہونا توایک درہم سے زیادہ کا مہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا 'کرمعود قیقی کی قسم میری نظریں تمام دنیا اس بُز غالہ زسے۔

و دنیاکوایک سرائے مجوب میں کچھ دیر قیام کرنا ہے۔ یا دنیاایک وہ دولت ہے جوخواب میں ملی ہے جب آنکھ کھنی آد مھرکھی کی نہیں (اور آنکھ جب کھنگ تی ہے کھنگ تی ہے جب آنکھیں بند ہوجاتی ہیں)

ے ابوذرنے فرمایا 'اے علم وعقل کو حاصل کرنے والوا ولاداور مال سے دل نہ لگا ذکیونکم ان سے میرا ہوناہے اس خانہ دنیا میں تم مہال ہو۔ آج یہاں ہو اور کل منزل دوسری ہوگ۔

و امیر ارون کا افزون گناه کا باعث ہے عقلمندوہ ہے جوفانی کوفانی اور باقی کوبا قی کم افزون کا افزون گناه کا باعث ہے عقلمندوہ ہے جوفانی کوفانی اور باقی کوباقی سمجھے۔ دنیا نے فانی کو ترک کرو اس لیے کہ مجتب دنیا انسان کو فلاے فافل اور ذلیل بنادیتی ہے۔ الیسی دنیا کے لیے کیا کہا جائے جس کی است راء مشقت اور فنا ہے اور انجام محتاج محزون ۔ جوکوشش کرتا کہا کہا کہا در دنیا بھاگئی ہے اور جواس سے بھا کتا ہے یہ اس کے تیجھے بھا گئی ہے ۔ اے دنیا والو! ذراغور کروکس کی مجبت میں کھوئے ہوئے ہو۔ یہ ابھی تحمیل نکال باہر کرے گی ۔ جواس کی عطاکر وہ نعمتوں پر مغرور ہیں اُن کو بہت جلد مائی۔

الكبان سے حاصل كيا۔ ؟ १ - १८७० १८० ।:

المزاجرابات كى تيارى كر

ربى ونياكوس قدرنياده طلب كرے كا حرص مين اورنياده اضافر ہوگا حب طرح پیا سا دریائے شور کا پائی جتنا زیادہ بیتا ہے باس اور زیادہ برهتی ہے۔ حتی کرفوت ہوجاتا ہے۔

(١) اس کاظاہر دل فرب اور باطن ہلاک کن ہے ۔سانے تیمون ويجينين نهايت خوبهورت زم وطائم ، باطن يرزبر عقلمندزسر بد نظر رکھ کر اس سے بچتاہے اورطفل غافل اس کی خوبصورتی کودیکھ کر اس سے کھیلے گا اورخوش ہوگا۔

رم) بدونیا ناپائیداراورفانی ہے۔رسول فرانے فرمایا، ونیاک شال ایک اس درخت کسی ہے جس کے سایمیں کچھ درمسا فرارام کرے اور جیلاجا

(۵) دربیان بیوفائی دنیا "

ا ماموی کا فرمالی استر الم سے منقول سے کم و نیاایک روز برگان كرحف عيشى كے ياس آئى اوركها كاے عيشى بن مرتم جھوسے شادى كراو-حفرت عینی نے کہا ، تیری انجی مک کسی سے شادی نہیں ہوتی ۔؟

. اس نے کہا ، ہزاروں سے ہو جی ہے۔

حفرت عيشى نے سوال كيا اكفوں نے مجھے طلاق دے دى ؟

دنیانے کہا، نہیں، بلکمیں نے ان کو مارڈالا۔

حفرت عینی نے فر مایا ، پھر تھے سے کون شادی کے گاجواپنے

#### ASSOCIATION KHOJA SHIA ITHNA ASHERI

ے امرابونی مفول سے AMATE میں بلے الحریب لے ایک باغ میں مفرون آبیاری تھاکرسامنے سے ایک منہایت حمین وخورو عورت آئ اوركماك بسرالرطالب ااگرتميك ساخه شادى كرت توس زمین کے سمام خزالوں سے تھے آگاہ کردوں تاکہ تواس محزت ومشقت

. میں نے کہا ، توکون ہے ؟ اور تراکیا نام ہے؟

. اس نے کہا میرانام دنیا ہے۔

میں نے کہا ، دور موجا بر بخت ، میرایہ بلچ تیرے تام خزانوں

و امام حعفرصادق، فغرمایا، دنیاس محبت تمام برانیوں کی بوہ حس کانظرس دنیاکی کوئی قدرمه مووه صاحب قدرہے۔

المروينج "مفهوم دنيا" الم مخريات الم المناب في فرمایا 'جو در لیس دنیا ہے اس ک شال رسیم کے کمے ک طرح سے جسقد رشيم زياده ہوتا جائے گا اسى قدر قبيد و بندر برصتى چلى جائے گى جبتك مرة جائے رہائ مشکل ہوجائے گا۔ حربص دنیاک مثال اس بکری کی سی جس کی رص اس کومبزہ زارس بیجاتی ہے، خوب کھاتی اورخوب فسریہ ہوجاتی ہے۔ یہ فرہی ہی اس کے ذبح ہونے اور بوت کاسب بنتی ہے۔ يادر كوجب سيني برورد كارحا فرى بوك توجار جيزون كالخف سوال موكا

جوانی کس کام می گذاری ؟

.. عرس کامیں مرت کردی ۔؟

یں جل رہا ہوا ورجا ہے کہ پرینہ جمگیں'' دنیا کے بے شمار عیوب کے بارے یں قصت بلوهم اور یو ذاسف ''

ورالفصيل سے بيان كيا جاراہے -

ابن بابریم الیرم الیرم الیرم الیرم الیرم الیرم الی الیرم الیرم الی الیرم الیر

رہ در رہ ہے۔

منیطان نے اس کی میہ تی اوعشق دنیا دیکھ کراس کو ہے دہنی کی

آخری منزل تک پہونجا دیا۔ دمیزاروں سے اُسے انتہائی نفرت ہوگئ بُت برتی

ملک میں عام ہوگئی۔ ایک روزاس نے ایک شخص کے متعلق جوملک دانشندو

میں شمار کیا جاتا تھا، لوگوں سے سوال کیا کہ وہ کیا کرتا ہے جھے اُس سے ایک کامِ

خاص میں شورہ درکارہے۔ وکوں نے کہا عالیجاہ وہ دنیا سے اس قدر شغرہے کہی وقت گھرسے

بالربى منبين نكلتا-

سرارول شوہروں کو ماریکی ہو۔

(١) طرلقه نجات یا نتن از دنیا

امام موسیٰ کاظم علایسے بام سے منقول ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بٹے کو وصیت کی کہ دنیا ایک عمیق دریا ہے جس میں مزاروں وق ہو سے ہیں للزانجات کی فکر کر یتقویٰ کی کشتی بنا اوراعالِ صالح سے کشتی کو کھر لے۔ توکی کا باد بان بنا عقل کونا خدا بنا اعسالم کومع کم اور صرکو دنگر بنا

د، پینی دنیا

امام دوسیٰ کاظم علایت ام نے فرمایا، "یہ دنیاایک عمارت ہے جس کی چھت مہایت لبت ہے۔اگر سربلند کرے گا سرزخی ہوگاا ور سرح کے کا کر چلے گا ہے آدام گذرجائے گا۔

(۸) برانجائ دنیا

رسولِ مداف قرمایا "نه دنیاایک وه لذید غذا ہے جو زیادہ کھائی جائے تودرد کِشکم کا باعث بنتی ہے

(و) دنياوانرت يجاجن بنين بوكتي

رسول خدان فراي "دنيادار كمثال اس سافرى جسى بي جرباني

شے کو جو یہ دنیائے فاتی ہے ترک کر دیاا ورقیقی سے کہ جودار باقی ہے فتیار
کرلیا ہے ۔ اوراب میری نظریں حیات موت ہے، تونگرگ دنیا وردسی فی دنیا کوشی عنم ، صوت ونیا ، بیماری ، قوت ونیا ، ضعف و مجبوری عزت ونیا ، ذلت اورکس طرح حیات ونیا موت نہ ہوجب کہ برائے موت ہے ۔
ایم بادشاہ ، یہ دنیا بڑا عبرت کا مقام ہے مجھ ایک آدی کو آقا بنات ہے اسی کو فادم بھی بنادتی ہے ۔ ابھی ایک آدی کو مہنساتی ہے میراسی کورلاتی ہے کیمی ایک ہاتھ کو نشن و منا ہے دراز کرتی ہے۔ ایک کو ابھی عظا کے لیے بڑھا تی کو ابھی عظا کے لیے بڑھا تی کو ابھی عظا کے لیے بڑھا تی کو ابھی عزت دی ہے اوراسی کو بورسی ذکت میں ڈال دیا ہے ، بزرگ کو حقر۔ رفیع کوست مرور کو مزدن ، میرکو گرسند ، زندہ کو مردہ بنانے والی سے دل رکا نااگر ہے وقوتی بنیں توا در کرمیا ہے ۔

اے بادر ف ایم جا آپ نے کہاکہ میں نے ترک و دیا کر کے اپنے فس اور اپنے اہل وعیال کے سائے درشمنی کی ہے ، الیمانہیں ہے بلکہ ان کی دوستی اور حجے خدمت کے لیے ناجائز خواہنات کو ترک کیا ہے البتہ وہ پردہ جو محبت دنیا نے میری آ بھوں پر ڈال رکھا محقا وہ المھ چکا ہے۔ اب میں دوست و خیمن کو۔ اپنے اور بریگانہ کو مہجا نتا ہوں۔ کون دوستی کے لباس میں شیر کی طرح مجود کر دینے والا مقااور کون مجھیر ہے کی طرح بچاؤ ڈالنے والا مقااور کون خوشامری کے کی طرح کا طنے کی فکر میں متھا اور کون گر ہمسکین بنا ہوا تاک میں لگا ہوا تھا۔

کے بادر اور خریدار در خرد فداکار ، جاں نثار ، وفادار اور خریدار در خریدار در خریدار در خریدار در خرد کار ہے ان میں ایک بھی تیرا وفادار نہیں ، سب بیسے کے یار ہیں تیراان یں کوئی یار وفادار نہیں ، سب بیسے کے یار ہیں تیران یہ دولت ، یہ طاقت تیرے پاس مذر سے تو بھر

میسن کربادشاہ منہایت برافردخت ہوا اور حکم دیا کہاس کومیرے سانے ا فرکیاجائے۔

جب وہ بادشاہ کے سامنے حافر ہوا۔ بادشا، نے اس کو بہت سحجایا کسی ترکمیب سے اس کواپنے راستے پر ہے آئے مگرجب کوئی صورت کا بیابی ک مذور سیجی غضبناک ہو کر پوچھاکہ تجھ کو یہ گونٹر نشینی اور ترکب دنیا کی رائے کس نے دی ہے۔

اس نے کہا' میر کے نس نے۔

بادشاہ نے کہا ، تیر نے س نے مجھ کو ہلک کیا ہے۔ لہزامیں تیرے لفس کووہ سزادینا چا ہتا ہوں جو ایک ہلاک کرنے والے کودی جاتی ہے۔ عامد نے کہا اُلے بادشاہ ! مجھے تیری دانائی سے قوی ائید ہے کہ تو اپنے اورمیرے درمیان کوئی فیصلہ خود نہ کرے گا ، بلکہ فیرصلہ کے واسطے ایک قامنی مقر درکے گا جس کے فیصلہ سے میں مطمئن ہوجاؤں۔ ایک قامنی مقر درکے گا جس کے فیصلہ سے میں مطمئن ہوجاؤں۔

بادشاہ نے کہا، بتلا دہ قامنی کون ہے ؟ عابد نے کہا ، جس کے نبصلہ پرسیں رامنی ہوں وہ قامنی تیری قال ہے بادشاہ نے کہا، بیان کر کیا کہنا چا ہتا ہے۔ یہ خیال تیرے دل میں

عابدنے کہا میں نے ایک عقلمند سے سنا کہ جو بیوتون ہوتا ہے وہ اس چیز کوجس کی کوئی اصل وحقیقت نہیں ہوتی اور دہ کسی کام بنہیں آتی اس کو کارآ مرسجھ لیتا ہے۔ اور وہ چیز جو اصل رکھتی ہے اور کار آ مرہوتی ہے اس کو سریکا رسجھ لیتا ہے ۔ اس کے بعددہ بے حقیقت چیز کوا ختیا رکر لیتا اور اصل کو ترک کردیتا ہے ۔ جب سے میں نے یہ نا توبیت بے حقیقت اور اصل کو ترک کردیتا ہے ۔ جب سے میں نے یہ نا توبیت بے حقیقت

خیال سے کوئی دین کے تذکرے ہی اس کے سامنے فرکھے ملک سے دیذار عابدوں کونکل جانے کاحکم دیا۔ ملک کے وزرامیں سب سے زیادہ عاقل، مدتر باوث ہ کاوفادارا میک وزیر تھاجس سے باوث ہبت خوش تھااس کے منورے بغرون کام انجام نہ دیا تھا۔ دیگر وزراءاس سے جلتے اوراس کے دس تے ۔ایک روز بارٹ اوشکار کے ارادہ سے باہرگیا یہوزیمی اس کے ہمراہ تھا راسته میں اس وزیرنے ایک چٹان کے قریب ایک بزرگ کوزمی پڑا ہوا دسکھا جوحل می در کتا سے اوال برسی کے بجد علوم ہواکہ صحواتی در مذوں نے اس کی مالت بنادی ہے ۔ وزیر کواس کی حالت زار برطرارم آیا۔ اُس شخص نے وزير سے كماكرا كرات نيمري جان بيالى تومين عبى سى وقت آك كوفائدة عظيم بهونياكون كا- وزرف كماكم الرفائدة عظيم مجمع نهي بيوني تيرى امداد كرنااس عالم محبوري مين ميرافرض ب بمركية توية الكرتو مح كيافائده بهوي كتاب اس في كما كم يركوي بات كوميس بنانا جانتا بول وريف أس كى بات بركونى خاص توجرنه كى اور ممراه لاكرمعالجركرا ياجس سے وه صحت ياب سوكيا۔ ایک وقت وہ آیاکم امراء اور حاسد وزرامنے باہم شورہ کیاکماس وزيريكونى اتبام كاكر بادانه كى نظرون سي كاناها سيد چنانچ ايك ماسد وزير فيموقع بإكر تنهائي بس بادك ه صكم كماكم عاليجاه! اس وزير سيمسركار ذرا موا العامات كرنابيرس قدراحها نات اورالغامات كرناب ص سے رعایا اس سے انتہائی خوش ہے اور اس کارازیہ ہے کہیآ ہے بعد خوربادراتاه بنناجا بتاب اگرآپ كولقين نرآئ قوآب اسكوبلاكرمشوره فرائي

کمیں ترکے د طنت کرکے و نیا داری کو جھیوٹر کر د بنداری اختیار کرنا جا ہتا ہوں۔

مچرد عصیں میکیامشورہ دیتا ہے۔

ویکھنا سلام کرے گا اور جواب نہ پائے گا میں اب جس ماحول میں زندگی بسر کرد ہا ہوں اس میں سب میرے رفیق کار ہیں جو کچھیں کرتا ہوں وہ کرتے ہیں جومیں کہتا ہوں وہ بھی وہی کہتے ہیں میں نے دنیا کویوں ہی بہیں ترک کیا بڑا سوچ ہجھ کر چھوڑا ہے اس بلے ایسے بے وفادشمن سے دوستی کیسی یہ

مجے ائمیرہ کہمیری تھیمتوں سے تو بھی فائدہ اُکھائے گا۔ بادشاہ نےسنا درسن کرآگ ہوگیا جا مہراکہ میری سلطنت سے نکل جا ؛ تو بھی فاسر ہو گیاہے اور اوروں کو بھی فاسد بنا رہاہے۔

اسی داخی می بادشاه کے فرزند زیر ترکی اوراتی مرت مونی کرم مرگ موکیا داور تھین موکیا کم مبت پرتی کا عطاکردہ یرانعام ہے ۔ ملک کا بت م خزان زریت وارائش میں ختم کردیا ۔ لوگوں کو ایک سال تک خوشی، شادی عیش و نتا طاکا حکم عام ہوگیا ۔ فرزندار جمند کا نام لیو ذاست رکھا اور ملک کے تام مجتوں کوطلب کیا تاکہ فرزند کے طالع اور تقبل کے حالات سے مطلع کریں جمام مجتوں بڑے عور وفکر کے بعد بتلا یا کم یہ بچہ شرف ومنزلت میں اپنے زمان کے سرنج سے بند ترا ورافقال ترہے ۔ گرایک مبنح نے جو بادی ای نظریس بھی اپنے فن بی بہایت ما مرحقا، عوض کیا کہ یہ بچہ نہ حرف شرافت وعظمت و دیا میں اشرف و نہایت ما مرحقا، عوض کیا کہ یہ بچہ نہ حرف شرافت وعظمت و دیا میں اشرف و نہایت ما مرحقا، عوض کیا کہ یہ بچہ نہ حرف شرافت وعظمت و دیا میں اشرف و

بادث المین کر منهایت رنجیده اورغگین موارسوچاکه اب بیاکرتاچاہیے کسی طرح اس کورین کے تفسور سے شخرت کرنا چاہیے یعکم ہواکہ ایک وسیع مرکان میں تاسن بوغ اس کورکھیں جہاں چندا ڈھیوں کے سوا اورکوئی نہ ہو۔ تاکید کی گئ کہ اس کے سامنے کسی وقت کوئی انسی بات جس سے آخرت یا موت کا تھوڑ ہورگڑ منہی جائے۔ ایسا نہ ہوکہ یہ دین کی باتیں سن کر دین کی طوف متوجہ ہوجائے۔ اورایس

ایک دونر بادت او نیم این میں اپنے مجبوب وفادار وزیر سے
کہاکہ میں سوچ تاہوں سلطنت ملنے سے قبل میں سال میں تھا اور برکم تا
ہے کہ بعد میں بھی اسی حال سے دوج پار ہونا پڑے۔ لہٰذاالیسی سلطنت سے
کیا فائدہ جوغیر باقی اور فانی ہے چا ہتا ہوں کہ اس کواس کے سی اہل کے سپر
کرکے شخول عبادت ہوجاؤں اس سلامیں تیرا مشورہ مجھے درکار ہے تاکم
اس پرعمل کوں۔ وزیر بادش اولی باتیں سُن کررو دیا اور عرصن کی عالیجا،
جوچزیا قی رہنے والی ہواگر چہ بہ دقت حاصل ہوسی بھی پاس کا حاصل کرنا ہیا ہے
بہتر ہے اور وہ چیز جوفانی ہواگر چہ بہ آسانی حاصل ہواس کا حاصل کرنا ہیا ہے
اب کی دائے اور خیال نیک ترین ہے۔ خدا آپ کو دین و دنیا کی نعموں سے فراز

چنا کچروزیرنے الیا ہی کیا۔ با دشاہ نے وزیر کی نقیرانہ حالت دیکھ کرلیقین کرلباکہ حاکر دوزیرنے بیشک ازروے حدمجھ سے اس کا ٹرکایت کمتی ورنہ میرے ترک ِسلطنت کرنے سے پہلے یہ ترکب وزارت نہ کرتا۔

بادت و دوسے ہی روزت ہی حکم دیا کہ تمام عابر وزا ہراس کے ملک ہے نکل جائیں تمیسرے روزمعلوم ہوا کہ دو عابر رولیک سپ ان کو ملوایا گیا دونوں کواگ یں جلوادیا اور حکم دیا کہ جوکوئی جہاں جی کسی عابد کو دیچے فور اُ آگ یں جلاح ہے کہ بیٹے واؤں نے ملک کے گوشہ گوشہ سے عابدوں کو نکال کم نزراِ آئ کردیا اور جھی سے ہندوس تان میں مردوں کے حلانے کی کوسے ٹری۔

ملک سے عابدوزا برنا پیربو گئے ۔ چندجاں نثار عابدوں نے اپنی حان رکھیل کراینے کو کیائے رکھا اور لوکشیدہ رہے کہسی وقت جریا نےحق کوراوتی ركهاكسي ـ يوزاست بادخاه كافرزنداب سن تمزكو بهو يخ جيكاتها اورنهايت عقلند وانا اورمد ترترین جوان تقااس کی وانائی اس کویرسوچنے رجمبور کرتی تی کراس کو چندآدمیوں کے درمیان ایک گوٹ تنہا فی میں کیوں قبد کیا گیاہے سوچا تھا کہاس کاسب باپ سے علوم کروں ۔ مجر خیال آتا تھا کہ یہ توسب کچھاسی کا کیا ہوا ہے وہ کیوں بتلائے گا۔وہ لوگ جواس کے پاس آداب شاہی اور رموزسلطنت بتلانے کے مے مقررکے گئے تھے ان میں سے ایک شخص تھا جو اس سے اس کی دانائی کی وج سے بہت مرعوب اور مطبع تقااس سے ایک روز لیو ذاست نے کہا۔ کہ آپ سے جھے قدرتا مجت ہے اور میں آپ کو بمنزلہ پر سمجمتا ہوں۔ اور بیب ل ناچاہتا موں کہ بادث ہ کے بعد سلطنت کا وراثتاً میں مالک ہوں گااس وقت متھارا درجرمير عدمولطنت مين بالو ننهايت بلند سوكا ياكترين اور برتران -أستحض في كما برتين كيون بوكا ؟

ان سا علی برری بیون ہوہ ؟ شہرادہ نے کہاکہ مراا یک سوال ہے اس کا جواب اگرتم نے نہ دیا تو بدترین سزا جو میں دے سکتا ہوں وہ دوں گا ۔ وكوں نے كہا المربوجاتى ہے۔

شهزاده دنیای اس بےوفائی کاحال س کرمتار ہوا۔

ایک دوز پیم سرکونکل ایک بورسے کودیکھا۔ سفیربال ، کرخیدہ

نوچها په حال اس لوره سے کا سے یا شخص کا یہی حال ہوتا ہے؟

وگون نے کہا' ہرامک کو آخر عمرس اس حالت سے دو حیار ہونا

پرتاہے۔ شنرادہ - انسان کی کتے داوں میں بیرحالت ہوجاتی ہے؟

كها ، تقريبًا، سورسين .

و بعدس کیا ہوتا ہے؟

بعدين مرحاتات يعيني دارآخرت كوسفركماناب

• شهزاده بيسكربانتهامتاتر ال

اُس شخص كوبلواياجس كم محكمي تنهائي مين بات موتى تقى اُس

سے اوج اکر اصل قیام گاہ جب انسان کی بیددنیا نہیں؛ بلکہ آخرت سے توانسان اس دنیاسے اس قدر دل کیوں سگاتاہے ؟

أستحض نے تام واقعیت لایا کہ بادث ہ نے کیوں تنہامقام

سين آب كورها اوركيون بالمرتطف من كيا-؟

شزادے نے سوال کیا ، کیا خدا کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو

إس دنيا سے حبت ديكھتے ہوں ؟

اس نے کہا ، بہت تھے جن کو مادث امنے ملک سے نکلوادیا اور بہت سوں کوجلوادیا ممکن ہے اب بھی ایک دوکہیں گوٹ مین ان میں بیٹھے

شیخص شہزادہ کے کہنے سے بڑا خالف ہوا ورلقین ہوا کہ یہ دعبرہ خلانی برگزنه کرے گا۔ لہذاتهم راز منجموں کی پیشگوئی ، گوشه تنہائ سے باہر نه نکلنے کاسب، دین کے اخبارات سے بے خبری کا باعث ، سب شہزادہ کو بتلادياج برشم إدف شكريه اداكيا أورستنل ك فش آئد حالت كى مبارك باددى جب ایک روز بادف اس کے پاس آیا اس سے نہایت ادب

سے سلام بجالا کردست ابت وحن کی۔جہاں پناہ ! میری تجھیں ابتک کچینیں آیاکہ کھواس گون تنہائی میں کیوں مقیر رکھا گیاہے ؟ باہر ناجانا میرے کے کیوں جمنوع ہے کیا میرے یکسی جم کی فیصر ادی تی ہے۔ اگر یہ قصد ہے کہ میں فنا اور بقاکے حالات سے بے نجر دیوں توکب یک ؟ ایک دوز بردنیا خوربت لادے گی۔آپ مجھے باہرجانے کی اجازت دیں دیری یفکر فیے ہلاک

بادث مجمعاکہ برخوردار برراز تنہائی ظاہر ہوگیاہے جفوص لوگوں کو مکم ہواکہ وہ شہزادہ کو اصطبل کے بہترین گھوڑے پر سوار کر کے جوس کی صورت میں

لوذاست ، بری شان وشوکت عابرنکالاگیارساری مملکت یں وه روز دوزعیر عقاراس روز سے گاہ گاہے شہزادہ شہریں جاتا۔ایک دوز اس نے دوآدمیوں کود بچھا دایک کاجبم متورم ، زردچرو ؛ دومرا نابینا۔ لوگوں الوجها يرايساكيول ي ؟

الفول نے کہا اس کے جمیں دردرہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بہ حالت ہے۔ اور دوسرے کی آنھوں کی خرابی کے باعث بینا فی جاتی رہی ہے۔ الچھاكى يەشكايت النى كوپ يا عام ب ؟

ك مح لوالى ب-

بلوهرنے کہا میں آپ کے اس عزت واحرام کا شکر گذار موں ایک واقد ناناجاستا بول كرايك ملك مين ايك بادرت ه خيرو وي نيك عادات وش السوني مين شهور عقار ايك روزميركو جارم عاكم داستدس بيط يُراخ كراب من دوفقرات نظرات مادشاه وسيم كورك سار اأن كوسلام كياب احرام سيشي آيا- دولول سعمصافح كيا- وزرام ني ديكها اور بادشاه كايغل ال كول نديد آيا - بادشاه سے تو كھيد كمس سكے -بادشاه كے بڑے بھائى سے جاكر شكايتككم بادشاه في آج بين اورخودكود ليل اورجعزت كرديا وسارافقة المنايا ـ بادشاه كامجانى بادشاه كے پاس كيا اوراس كوسخت المجرس تاديب كى بادشاه خاس رار برادر بزرك واليس آيا-

دوسرے روز بارشاہ نے منادی موت کو حکم دیا کہ وہ مجانی کے کرچا منادی کرے۔

( بادشاه كاطرليقه بي تقاكرجيكسي كوسنرائي موت ديني سوقي تقي توسنا ال ال جاتى عن ادى كرائ جاتى عى -)

منادئ موت كوكن كرسادے كريس كبرام بريا ہوكيا۔ بھائى كازندہ جنانه كفرت نكلا اور دوتا يثيتا دربارس حاضر موا ـ بادشاه ني عياني كايرحال ريم كركما ا

كس قدرجابل اورغافل انسان بي به جانع بوت كركونى جرم الحيف اليانهين كياحس كى سراموت بورهرف منادئ موت كي وارس كراس قدر المراكباءاس دن كويادنبي كتاجب خالق عالم كاطرف سعوت كامنادى يدا دے گااوراش کے حضوری سوال ہوگا کرمیری مخلوق جو آدم کے رشتہ سے تیرے إسس انتظارت بهول كه وه مبارك وقت آئ كظالم ب دين كاظلم ختم بواوريم كو موقع ملے کہ دنیا کوہدایت کرسکیں۔

شهزاده أس روزسے انتهائ غزده اور تفکر رہنا تھا۔ اب اس ک دیداری ك خبرهي عام برهي على كرايك غص نهايت عابد وزايد بإرسا وبرمز كاربلوهراكن سراندىپ كوشهزاده كاتبسس دىن كى خبرىلى. بذرلچىشتى مىندوستان آيا، اور شہزادہ کے مقربین سے ناجروں کا لباس بہن کرملا تاکہ کوئی اس کو عابر دسمجھ، اوراس مفص سے جو شہزادہ کے بہت ہی قریب تھا ، کہامیں سراندیں سے آیا ہوں اورایک تاجر ہوں میرے یاس ایک چیز اکسرسے بھی زیادہ مفیرے جوا ندھے کوبینا ' بہرے کوشنوا اور مرمن کی وہ بےشل دواہے کرورکو توانا دلیا مذکو ہوائے یاد و شمن رغلب تی ہے میں جا ستا ہوں کواس دواکو شمزادہ كودكھلاؤں اس ليے كه وہ اس كا بل ہے ۔ لہذا تجھے كسى طورسے اس تك بيري اس شخف نے کہا کہ پہلے مجھے وہ دوا د کھلاؤ۔

بلوهرنے کہاکہ تھای آنھیں اس کے دیکھنے کی تابنہیں رکھتیں،

شهر زده اس کا بل ہے۔ يكن كروة خص شهراده كے باس كيا اور ملوه كاذكراس سےكيا۔ اس كى حن سناس کی باتیں من کر شہزادہ اپنی فراست ذاتی سے مجھ کیا کہ اس سے مفید معلومات فرورحب منشاء عال بوتى جنائي بلوهركورات كاتنهائ مين شهزاده فى طلب كيا- اور مهايت عرّت واحترام مع بين آيا- ادب سيسلام بجالايا ؛ بلوم نے کہاکمیں بنیں مجھاکہ آپ نے ایک غیرمورف نادیدہ مخص کی اس قدرتعظیم وتریم کبول ؟

شہزادہ نے کہا کہ وہ رازحیں کامیں متلاشی ہوں اس کے انکشات

بھائی سے ان کے ساتھ تیراکیا سلوک رہا۔ توکیا جواب دے گا۔ بھے میرے وزرار نے فریب دیا اور ان بدنجتوں نے ان درولین سمالشانوں کے ظاہری بوسیرہ باس کود کھا اور بیرند دیکھاکران کے دل کے خزانے کن ایمانی جواہرات سے معور ہیں۔

یکه کمربادشاه نے جارصندوق منگوائے۔ دو پر تارکول مجروایا اور دونوں میں جاہرات محر دیے۔ دوصندوقوں برطلاکا ملمع کیا 'اس میں فضلہ اورمردار حیزیں محرویں۔ جن وزراء نے بادشاہ کی شکایت اس کے جائی سے کی تقی اُن کو بلوایا اور سوال کیا اِن صندوقوں میں سے کون سے زیادہ میتی ہیں؟

اُن وزراء نے کہا جو صندوق سونے کے ہیں وہ زیادہ ہمتی ہیں۔ اور

جوتارکول کے بہن وہ بے قیمت ہیں۔
اندر کے جوامرات وہروں نے دربارکومنورکردیا۔ بادشاہ نے کہا۔ ان کی خال اندر کے جوامرات وہروں نے دربارکومنورکردیا۔ بادشاہ نے کہا۔ ان کی خال ان دوکہ نہ لباس درونشوں کی ہے جن کے ظاہری لباس کو دربیجہ کرتم نے اُن کو دلیل اور کم قیمت سمجھ ان الانکہ اُن کا باطن صفات جمیلہ اورا خلاق صنہ سے معمور تھا۔ اور طلاء کے صندوقوں کو تم نے قیمتی بت لایا ان کی مثال ان فریسی کو نیاداروں کی سے جو تودکو صفات حسنہ سے آرائے تھرکے لوگوں کو دھو کا دیا تے ہیں حالانکہ ان کے اندر براضلا قبول ' برکر دارلوں کا غلیظ وہ فصنلہ بھرا ہوا ہے جو اور بہنشہنوں کے یہے بھی آزار درساں ہے۔

يكُن كرشبزاده برامتا تربوااوردست بسته بوهر سي كها ال حكيم! كوئ اورواقع حكمت آميز رسنائيد

بوهرن ایک اورواقعهٔ ایمان افروزشهزاده کومنایاکه:

مردمقان زمین می تخم باشی کرتام کچه دانے کھیت کے کنار سے عالم تے ہیں جو پر ندوں کے کام آجاتے ہیں، کچھ تچھ ریگرتے ہیں جو قدر سے لفتو و نا پاکوختک ہوجاتے ہیں، کچھ خارزار میں گرتے ہیں جن کو جھا الریاں برطنے نہیں دیتیں، کچھ پاک وصاف زمین میں گرتے ہیں جو نشو و نا پاکر کاراً مد سنتے ہیں۔ اے لیسر با دشاہ اسوائے اس پاک وصاف زمین کے سب تخم بیسکار جاتے ہیں۔ اسی طرح سخن نیک و باک منہیں نشو و نما پاتے مگر پاک وصاف دل میں جو بددلی کے مرک نگ و خارسے خالی ہو۔

وی یا بدبران سے میں اے کیم امیرے قلب کوتیری نصیحت آمیز بالوں سے جاہت دنیا حس حس قدرسکون ملامیں بیان نہیں کرسکتا ۔ کوئی ایسی مثال جس سے جاہت دنیا

كوفرىب كماجائ، موتوسيان فرما-

بلوهرنے کہا، شناہے کہ ہاتھی نے ایک فض کا پیچیا کیا۔ یہ ڈرکرکھا گا
ہاتھی پیچے بھا گا۔ راستہ میں ایک کنواں تھاجس کے کناسے پرایک درخت تھا
اس کی شاخ کو کمپر کر لٹک گیا۔ دیکھا ڈرخت کی جڑمیں جارسانپ ہیں اوررس نیجے ایک اژد ہا مُذکھولے بیطی اس اوپر نظر گئی تو ہوش رجیہ ) سفیدوسیاه
درخت کی شاخ کو کا طریع ہیں۔ دیکھا کہ درخت کی شاخوں میں شہر دلگا ہوا
ہے بیختص شہر جاشنے میں شغول ہو گیا اور آنے والے خطرات سے باسکل بخر
ہوگیا ۔ اے شہر اوے ! چاہ ونیا آفات و مصائب سے پُرہے اور وہ چارسان
چارخلطیں ، سودا ، صفر ا ، بلغم ، خون ہیں جن کی کمی بیٹی موت کا سبب بنتی ہے
اور وہ دو ہوش سفیروسیاہ ۔ رات ودن ہیں جوعم کی شاخ کو کا طریسے ہیں
اور وہ دو ہوش سفیروسیاہ ۔ رات ودن ہیں جوعم کی شاخ کو کا طریسے ہیں
اس کو شہر معلوم ہوری ہے ۔ اس کی لذت نے اس کو عافل بنادیا ہے۔
اس کو نشہر معلوم ہوری ہے ۔ اس کی لذت نے اس کو عافل بنادیا ہے۔

مضریندگ اورات خفارتمهارے بڑا کام آبار میں متھارے ساتھ جلت ہوں اور تمھاری مرد کرنے کوتیار ہوں ۔

اے شہزادے! یہ بیپلادوست ال مقاجس نے ایک فن دینے کا وعدہ کیا۔ دوسرادوست اولاد متی حس نے چندقدم فرتک بہوئیا نے کا وعدہ کیا فتی سرادوست جس کی طرف بھی توجہ ندی تی وہمل تھے جو مرنے کے بعد میں کام آیا۔

بعدي كام آيا-شهزاده في كركها الصحيم! برائ فداكوني اسي قسم كا ورواقعرًا بدورنے کہا ایک مل تفاض مل کے لوگوں کا پرطرافیہ تف اکہ ایک اجنبی آدمی کو کروکرومان کا بادشاہ بنادیتے تھے اوریہ مزسلاتے تھے تحجیک تک بادشابت کرنی ہے۔ الکےسال اُسے مٹاکر ایک دوسر اجنبی كومكرا كربادشاه بناديت تق اوراس يبد كوخالى بالتدبير سباس بهناكر نكال ديت تع جو فقرول كاطرح بحيك مانكما بعرتا مقار دوسرے اجنبي كو جب انفول نے بادشاہ بنایا۔وہ نہایت دانا اورعقلمند مقارسوچاکمیں کی تك بادشاه ربول كا آخرمراحشركيا بوكا ، يدلوك ميرے يے اجنبي بي ان ہمدردی کی کیا اُمید موسکتی ہے۔ المذااس نے ایک اپنے شہرکے آدی کوتلاش كرك بُلاياً أس في تمام حالات سے أسے باخر كرديا اور مشوره ديا كروه ايك سال خم بونے سے بہلے کچے مال و دولت دوری جگر حبال اس کو جانا ہے بھیے دے تاکمتقبل برارام گذرے۔

خِالِخِاسُ نے ایساسی کیا اور اے شہزادے! وہ بادشاہ توہجیں نے اس کے کہنے بڑل کیا اور نصیت کرنے والامیں ہوں۔

الوذاسف شہزادے نے کہا اے بلوه حکیم اجر کھے تونے دنیا کی

یوفاست نے کہا اسے کیم اسی ہم کی کوئی اور مثال سنا۔
بلوھرنے کہا ایمان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے بین دوست سے ایک
دوست سے وہ ہے انتہا محبت کرتا مقاجس کام کووہ کہتا اس کو وہ کجالا تارات
دن اسی کی محبت ہیں لگا رہتا۔ دوسرے دوست سے بھی محبت کرتا اس کے
ارام وراحت کا ہرطرح خیال رکھتا اسکر اتنا نہیں جس قدر پہلے دوست کا۔
تسیرے دوست سے ہرائے نام محبت تی کیمی اتفاقیہ اُس کو یاد کرلتیا۔
تسیرے دوست سے ہرائے نام محبت تی کیمی اتفاقیہ اُس کو یاد کرلتیا۔

ایک مرتبہ بادر شاہ نے کسی شکایت پراس کوطلب کیا۔ بہت پر بشان ہوا۔ پہلے دوست کے پاس گیا۔ فیق من بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ بادشاہ کے بہاں طبی ہے میں نے زندگی موجھاری خدمت کی ہے اس وقت تم میری کیا مدد کرسکتے ہو؟

رنیق اول نے کہا۔ ایک نباس خاص پوشاک میں نے تحصارے واسط بنوارکھی ہے وہ حاضرہے۔

نیخص براهایس بوا۔ دوسرے دوست کے پاس گیا اس کی فوشامر درآمری میں نے تھاری بری خدمت کی ہے اِس شکل میں سبداؤمیرے کیا کام آکتے ہو ؟

اُس دوسے دوست نے کہا ، میرے ذمّہ اِس قدر کام لگے ہوئے
ہیں کدان سے فرصِت نہیں۔البتہ میں چند قدم متھارے ساتھ چلی سکتا ہوں۔
مالوں ہو کر میسرے کے پاس گیا اور رویا ، معافی مانگی کہ میں نے بھی
آپ کی طوف بردل توجّہ نہیں کی میں معافی کا خواستگار ہوں میری اس وقت
مدد کیجے۔

اس تيرے دوست نے كہا عمت كراؤ ، تمارى إس وقت كے

يتوفرمائي كرآخرت كحصول كاكياذرلعيب .؟

بوھرنے کہااب تک جو کچے میں نے بیان کیا وہ جی نیکیوں و تو ہوں کے دروازوں کی چابیاں ہیں اور مرشر، بری و بداعمالی سے نجات کا باعث ہیں۔ وہ آب حیات ہیں جس کو پی کرآ دی کھی مرتا نہیں وہ دوا ہیں جس کے بعد مرض لاحق ہی نہیں ہوتا۔ خداکی وہ محکم رسی ہیں جن کو مکی طرف کے لعد گراہ نہیں ہوتا۔

بوذاست نے کہا وہ علم وحکمت جواس قدر اور اس درج مفیر ہے لوگ اس سے فائدہ کیوں نہیں اکٹھاتے۔

بلوهرنے کہا، حکت وعلم کی مثال آفتاب کی سی ہے جو ہرانسان پڑائی روشی ڈالتاہے۔ اب جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کرسکتاہے وہ کسی کو دور ہویا نزدیک اپنی روشنی سے محردم نہیں رکھتا۔ اگرکوئی شخص چاہے کہ آفتاب سے فائدہ حاصل نہ کرے تواس میں آفتاب کا کیا قصور ہے۔

اسی طرح علم وحکمت بھی ہرایک کوفائدہ پہونچا تکہ مگرجو فائدہ حاصل کرناہی مذ چلہے تواس میں علم دحکمت کاکیا قصورہے ۔مثلاً وہ لوگ جوا فتاب کی روشن منظوں سے فائدہ اکھائیں،اُن کی تیقیمیں ہیں ایک وہ جبناہیں وہ ابنی روشن انھوں سے پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں، ہرچیز کو دیکھتے ہیں۔ لعص نابینا ہیں جوا فتا ب کے روشن ہونے کے باوجود کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کرسکتے یعض کی نظر کم زورہے جو نہینا ہیں نہ کور۔

اسی طرح علم وحکت بھی ایک دوشن آفتاب ہے جن کے دل رون میں وہ فائرہ اس طرح علم وحکت بھی ایک دوشن آفتاب ہے جن کے دل رون میں وہ کتے جو بھی وہ مستفید نہیں ہوسکتے جو صعیف القلب ہیں اور شیم دل آفاتِ نفسانی اور خواہشاتِ برکی وجرسے

نا پائے داری کے متعلق نصیحت کی اس نے مجھے اتنا متا اثر کیا کہ اب مزریفائ کی طرورت نہیں ری میں چا ہتا ہوں کہ اب باقی دنیا بعنی آخرت کے متعلق چند نصیحتیں سنوں ۔

بلوهرنے کہائے شہزادہ! ترک دنیا ہی کلیر آخرت ہے جس نے اس حقر دنیا کو ترک کیا اور آخرت کا خیال دکھا اُس نے آخرت کی دائی بادشاہت ماس کی دیدونیا سات مصیبتوں میں انسان کو مبتلا کرتی ہے۔

دا، گرسنگی ، رہی شنگی ، رس کو رہ ) سرما۔ رہ ) در درد) خوت اور در کی در درد) خوت اور در کی مرک ۔ شہزادے نے بلوهرسے سوال کیا کم جن لوگوں کو بادر ثناه می مرک برر کردیا ، ہزاروں کو آگ میں جلوادیا ۔ آخراس کثیر تعداد اور رعایا کو کیا ہوا تھا جواس ظلم میآ ما دہ ہوگئ اور اُن کی کوئی مدد نہ کی ۔

بوھرنے کہا اے شہراد ، جب کتے کی مردار کو بالیتے ہیں توانس کے کھانے ہیں ایک کتا ، دوسرے کتے کا کن قدروشن ہوجاتا ہے اور اس مردار کی وجہ سے آلیس میں لڑتے مرتے ہیں۔ ایک کتا چاہتا ہے کہ سب کی حقہ میں آجا کے دومرا تنہا خودلینا چاہتا ہے اتنے میں ایک شخص آجا تاہے کتے سب آلیس کے نزاع ، لڑائی حجاؤے کو ترک کرکے اُس خص کے بچاڑنے کا شنے کو دوڑ میڑتے ہیں حال تکروہ اُن کے اس مردار کا طلبہ گار نہیں ہوتا۔ بہی حال اہل دنیا کا ہے یہ کتے بھی دنیا کے حاصل کرنے کے بچے الیس میں لڑتے حجاؤے نہیں ہوتا۔ بہی حال اہل دنیا کا ہے یہ کتے بھی دنیا کے حاصل کرنے کے بھی سالیں میں لڑتے حجاؤے نہیں ہوتا۔ بہی حال ایک ورسانی پرستے دموجاتے ہیں۔

لوذاسف نے کہا کے بوھ اکمیں نے آکے نصائع سُنے تھی ت اللہ دنیا سے آگاہی ہوئی میں فطریًا دنیا سے متنظ ہوں آب کی نفیعت کا شکریہ

كرورس وه بقدر سيائى فائده أعطاتي

بر البوزاسف نے کہا کیا کوئی ایسا بھی ہے جو سخن حق کو قبول مذکرے اور لبعد میں وقت راہ راست پر آجائے۔

بور نے کہا ، ہاں اکٹر لوگ ہیں جن کی دل کی آنکھیں بعد میں روش ہوئیں۔ یو ذاسف نے کہا ، کیا میرے باپ کوکسی حکیم نے اس قیم کی حکمت کھے باتیں نہیں سُنائیں اوراگر نہیں مُنائیں توکیوں ؟

بورکتا ہے کہ اس کو اہل وقابل متحجد کو اس کو اہل وقابل متحجد کو اس کی طرت توجد نہی مواوکسی دوسرے کی اہلیت اور حق لیسندی دسکھ کو اس کی طرف متوجد ہوں۔

چنالچالک بادا و تفاحس کا وزیر نهایت حق پرست اورحق شناس تقایر ارشاہ کی فوشی اور نوش دل کے بے وہ بھی بُت پرستی میں بادانہ كاشرك مظااور مادشاه كى ناراضكى كے خون سے تجھ مذكبتا تفادا يك فرادشاه مشكاركوكياريه وزير بالتربير بهي بمراه تحاراه مي ايك خراب سے كذر بواجهال سے كحدوشى نظرآن دونون اس طون كئة ديجهاكم ايك مردو يشكل وسوده لباس يبية فقيرا كي عبس ميكم ميريطيها الواس . جارون طرف فضله كا نبار الله-سائے ایک می کی مراحی ہے میں شراب موی ہوئی ہے ایک یا جارکھا ہوا ہے۔ جس کو بار بار کیاتا ہے۔ ایک عورت ہے کر پیمنظ انہایت برصورت حب وہ فقرباجا بجاتاب تووه اس كوشراب بلاتى س اورخش موكرناجتى ب ووال ك ناچ كى تولىن كرام يواس كے باجا كجانے كى مرح سرائى ميں مشغول ب دولوں اس طرح فوش ہیں کا گرماری دنیا کی بادشا ہت مل جاتی تواتنے فوش م ہوتے۔بادشاہ نے وزیرسے کہاکہ شاید مجھے اور تجھے اپنی ساری عمریں آئی خوشی

سمجی عامل ندہوئی ہوگی جی قدر مدونوں اپنی اس گندی حالت کے با دور توش ہور ہے ہیں۔ وزیر نے ہوقع پاکر بادشاہ سے کہاکہ اے بادشاہ ! ایک جاعت نیکو کا روں کی جو آخرت کی بادشا ہت کے مالک ہیں جب بہاری ا ور بخصاری حالت دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے بارے ہیں بہی کہتے ہیں جو تو ان عارے گئدے خوش ہونے والوں مے بارے میں کہدر ہاہے۔

. بادشاه نے کہا وہ کون ی جاعت ہے ؟

. وزیرنے کہا وہ لوگ وہ ہی جو دین اللی کے عاشق ہیں۔ بادشاہی آخرت اور لدات آخرت سے واقعت ہیں۔

· بادشاه نے کہا ، ملک آخرت کون ساملک ہے ؟

وزیر نے کہا وہ ، وہ ملک ہے جس کی تونگری فقرے ناآ کشناہے جس کی خوشی فم سے ناوا تعدید وہ صحت ہے جس کو بیاری لاحق نہیں ہوتی، وہ زندگی ہے جس کے بعد توت نہیں ، وہ بادشاہی ہے جس کو زوال نہیں ۔ خدانے دار آخرت کے رہنے والوں سے درد ، بیری ، جفا ، بیاری ، گرسنگی وشنگی اور موت کو بہیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے ۔

ب یو ذاست نے کہا' لے حکیم اُ ملک آخرت اور بادشاہ قادر مِطان کی مفت آمیز باتیں میں نے مُنیس ریہ سبت لامیے کہ آپ کی عمر کیا ہے ؟

. بوهرنے کہا یا رہ سال۔

• شہزادہ سن کرحیران رہ کیا اور کہا میرے خیال میں تو آپ کی عمر شاطرسال معلوم سوت ہے۔

بوهرنے کہا کہ کہا میری ولادت کوسا مطابی سال کاعرصہ موا الیکن میری اصل زندگی وہی زندگی سے جس میں زندگانی آخرت کی معرفت ہوئی باقصے

ا مطایاص کا ترارک اب محال ہے۔

اُس شخص نے برنشان ہو کرلوجیا، وہ کیانقصان ہوا ؟

• چڑیانے کہا، آگر تھے توز کے کڑنا تومیرے بدلے میں ایک بیش قیمت موتی قاز کے انٹرے سے بھی بڑا تھاجس کی وجہسے توساری عمر کے لیے بے نیاز سوجاتا۔

و اُس مرد نے منا اور دل میں نہایت متاسف ہوا سوچا، اب کیا ہو؟ اُس نے جڑیا سے کہا، اِن ہاتوں کو چھوڑ اب تومیرے باس آج کیا ہو؟ اُس نے جڑیا سے کہا، اِن ہاتوں کو چھوڑ اب تومیرے باس آج تاکہ میں تجے گھر ہے جلوں اور بڑے آرام سے لینے باس رکھوں۔

جرطیانے کہا ، میں مجھتی ہوں کہ اگریس تیرے پاس چلی گئی تو میرا
کیا حشر ہوگا لے احمق المجھی میں نے مجھے کہا۔ گذری ہوئی بات کا افسی مذکر۔ اور ناحکن بات کا یقین نہ کہ اور جو جزیر حاصل نہیں کوسکا اس کے حاصل کے نے کی کوشش مذکر۔ اب تو گذرے ہوتے امر پرافسوں کر رہا ہے ادرایک محال بات کا یقین کر رہا ہے کہ میرے پولے میں قادے انڈے کی برا بربوتی ہے حال ناکہ میں خود قازے انڈے کی برا بربنہیں ہوں۔

بوهرنے کہا اے شہزادے ؟ ان دنیادار سُت پستوں نے بہتجر ،
کے سُت اپنے ہا تھ سے بنا سے ہیں ادر کہتے ہیں ، اعوں نے ہمیں پیداکیا ہے۔
یہ بہوں کی خود حفاظت کرتے ہیں اور کہتے ہیں سُت ہمارے محافظ ہیں۔ غرض
ہراس چزکی تصلی کرتے ہیں جوالک امر محال ہے یہ بھی اُس صاحب باغ کی
طرح احتی اور بے وقوت ہیں۔
طرح احتی اور بے وقوت ہیں۔

یوذاسف نے کہا 'اے مکیم یرت لاکسب سے زیادہ ظالم کون سے ؟ اورسب سے زیادہ عادل کون ہے۔ ؟ دىناوى فانى زنرى كومين عمرس محسوب بى نين كرتار

. بوذاست نے کہا 'اے مکیم ! اگر کل آپ کوہوت آجائے تو آپ توش ہوں گے۔ ؟

بلوهرنے کہا ، کل نہیں اگر آج اور ابھی آجائے تومیرے یے ہمشے کا مسرت کامقام حاصل ہوگا۔

• شہزادے نے کہائے حکیم!اگروت السی ہی انچی چیزہے تو کیاخود مُشی کرنا ہم ہوگا؟ آپ مجے مسی مثال سے اس مستدر پر تونی ڈالکر سمجائیے۔ میروں نرکوا! ایک شخص ایک ماغ رکھ ایتواجمس کی نگردایٹ۔ میں

بنوهرنے کہا ایک دوزاس نے ایک برط انھا تھا ہے۔ سکی نگہداشت میں رات دن معروت تھا ایک دوزاس نے ایک چڑیا کود کھا جوشاخ برج میں ہوئی میرہ کھا ایک دوزاس نے ایک چڑیا کو دیکھا جوشاخ برج میں ہوئی کہ اگر تو نے میری غذا بنائی (مجھے کھالیا) تو جا ہاتو بدام ریرود کا دج فیا گویا ہوئی کہ اگر تو نے میری غذا بنائی (مجھے کھالیا) تو کیا حاصل نہ ہوگا اگر تو مجھے حجو در دے تو میں تھے الیسی مفیدت کروں جوزد و مال سے کہیں زیادہ قیمتی ہوگی۔

. اُس نے کہا، جلاوہ کیا چیزہے؟

اُس نے کہا ' پہلے مجھ سے وعدہ رہا نی کر اومیں مجھے تین باتیں الیں اسی مسل کو انتہائی بیش بہاہیں۔ مسلاؤں گی جو انتہائی بیش بہاہیں۔

. مالک باغ نے چڑیا سے وعدہ کرلیا۔

• چڑیا نے کہا اس اور خوب یادر کھردا، فوت سدوہ چزکاغم ناکمہ در در محال کا یقین ناکر نارس نامکن چزکے حاصل کرنے کی کوشش ناکر۔

• اس مردنے یہ باتی چرا یا سے نیں اوراس کوریا کردیا۔ • برطیاشاخ برجابیٹی اور کہنے لگی تونے مجھے رہا کرکے ایسا برالفقا اوروه این گذرات مال پر نفعل بوا ور خداس کومعاف فرمادے۔

سنايك واقعيمين شناتا بول إيك مادث وتقاص كالني رعايا کےساتھ بڑانیک سوک تھا۔ رعایا انتہائی اس کی مرر داور فرما نردار تھی۔اس کا انتقال ببواراس كے كوئى فرزند نرينه مذكام الكيان كى بوى مالدى وزراء اورامران ملکے تمام منجوں کو باایا سب نے متفقہ کہاکہ حاملہ کے لطن سے الا اسول مولا عنا بخداد كام متولد بوار مك بن شادى اور وشى كى دعوم عى ایک سال تک ہوگ دلوالوں کی طرح گانے بجانے داک منگ میں سے بے خود تھے۔علماء دیندارا ورعیادت گذاریر مز گارول نے پہشیطان تنظر و کھااوران جا بلوں کو مجمایا کھیں نے پنمت عطاکی ہے اس کا تشکریہ توادا بنين كرتے سنيطان كاشكرياداكرس بوء أخرادكوں كى بجھ مين آيااوراكفوں نے وہ شیطانی اہو ولعب ترک کرے ایک سال عبادت وریا ضت میں معروت رہے منجتوں نے میٹیگوئی کی پیاو کا شروع میں برکردار وبداعال رہے گا اوربعدس نيك كردارين جائعكا

چنا پخدالیسا بی مواجب اس بادشاه بننے والے لوکے کی عربیس ال موق تواس نے ایک اراستہ بیراستہ عالی شان محل میں اپنے وزراء امراء اور ادا کین سلطنت کو جمع کیا۔ سامنے شاہی نشکرتا صرنظر کھیلا ہوا شہنشا ہی عظمت کا تبوت دے دیا تھا۔ بادشاہ انتہائی خوش تھا اپنی پُرسسرت صورت کے دیکھنے کا تبوق دامنگر ہوا۔ کین طلب کیا۔ اس میں دار می کے سیاہ بالوں میں ایک سفید بال نظر آیا۔ بادشاہ اس سفید بال کودیکھ کر دودیا اور سوچا اب جوانی ختم ہوئی۔ ملطنت اور شادہ ان کا زماد ختم ہوا، یسفید بال موت کا رسول اور مخرصادت ہے لیا ہوا تحت سے اس آیا۔ وزراء وامراء سے کہا میں متھا راکیسا بادشاہ تھا۔؟

• بوھرنےکہا سب زیادہ ظالم دہ ہونے ظلم کوعدل مجمتا سلاور سب نیادہ عادل وہ ہے جولوگوں کے ساتھ عدل وانصات سے آلائے۔
• یوذاسعن نے کہا بت لانے کیم حسنات اور سینات کس کو کہتے ہیں ؟

. بورے کہا، مرق ورائسی نیت کا نام سنات ہے اوستی کی کا نام سنات ہے۔ کا نام سینات ہے۔

و يوداست ـ صرقينيت س كو گفتين ؟

· بلوهر- الدادون بين اعتدال ومياشدوي سكام ك -

• لوذاست كونسى خصلت لمستديدة عرب ؟

• بوهر قواضع فردتی موموں کے ماعقون کفتاری۔

• يوداست ـ كوننى خدات سب سانفنل ب .؟

• بلوهر- مجت صالحان -

و داست - الحکیم! یه بی بست الم کیاایسا بادشاه جوابی طفل سے
پری تک برت پرمت رہا ہو' اعالی آبید ' بدکرداری ' بداعالی الرسی برکرداری ' بداعالی الرسی برکرداری برکرداری برکرداری برکرداری برکرداری در برکرداری برکرداری در برکرداری برکرد برکرداری برکرد برک

يوذا سف نے كہا با حكىم ايد حكايت كرمير دلي كمال خوشى موتى إلىسى سى كوئى اورمشيل بان كراء تاكميرى حبت معرفت كى طوف اورزياده مو-بلوسرن كها: كية سي كسى مكسي ايك بادشاه تقاعيش وعشرت كامنتاق ، فسق وفجورى مشغول أس كى بداعال سے رعيت تنگيمى سدانت مين خرابي بونے كے باعث وشمنوں كا زور برا چلتا تھا۔ رعيت اك كى لوط مارسے تباه حال مقى ۔اُس بادشاہ كاايك بيتيا برانيك اور برہز گارتھا۔ اپنے ملكے لوگوں كوديندارى اورعبادت كى مرايت كياكرتا تفان خون خداس دراتا اوريمشية خرت ے عذاب بیان کرناتھا اور کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت سے دنیا ورین میں بھلا<del>ئی،</del> جب اس کاباب مرکیاتو ستخت برسطها راس کی برکت سے سب شمن علو بوگے رعيّت بي برطرح كائن وامان مؤكيار ملك آباد الوك خوش وخرّم زنركي بسركيف لگے۔ بالآخراس آرام وراحت نے بادشاہ بریمی اشرمرتب کیا اوروہ اشرکی فر سے غافل سوكراندات ونياس پر كيا عبادت ترك كردى \_ نوبت باينجارك يدكراكم كوتى عبادت كانام ليتاتو أس كوقت لكراديا جاتا مترت تك يبي حال راخ الي فساد برصناچلاگیا۔ اشکانام تک زبان برندآتا مقا۔ خودبادشاه کوتام لوگ ابنامعبودسمجف لك أس بادشاه في ابني باب كى زندگى مين بيع مركبا تفاكرجبين بادشاه ینوںگا اتو خداک السی عبادت واطاعت کروں گاکسی نے ندی ہوگی۔ابغرورور تكترنے وہ خیال محلادیا تفار حكومت كىستى نے ابسا غافل كردياكم حقى كى طوف سے اُس کی آنگھیں بندسوکتیں۔

اس کے مصاحبوں میں ایک دیندادمرو تھا۔ بیعالت دیکھ کواس کوبہت ریخ ہوتا تھا ، کہ بادشاہ کو وہ عہد جو بادشاہ ہونے سے پہلے کیا تھا ، یا دولا کے لیکن موقع نہا تا تھا۔ رعب و دہر بے سے ڈرکر زبان پرحرف ہوایت ندلا تا تھا درباد

سب نے کے زبان ہوکرکہا "ہم سب کی زبانی آپ کے شکریے سے عامزان ہم آپ کے فرما نبردارا ور تالعدار ہیں بھم دیجیے کہ آپ پرانی جانسی قربان کردیں یادناه نے کہاکہ ایک وسم جس سے میں بہت ہی خالف ہول دربارمیں داخل ہوگیاہے اورتم لوگ بے خرمو بمیری کوئی مدد تہیں کرتا۔ سب نے کہا اے بادشاہ اوہ کون سار سمن ہے ؟ بادشاه نے کہا 'افسوس سے میں ابتک سیمجھتار ماکمتم سب میرے دوست اورسمدرد سوسمشة تمارے ليے مال ودولت كومرف كيا مون إس ليكرتم مى شكل مير مير عكام آذ كيليكن ديمن كقرير كفس آيااورتم دركها كي أيضون في كما وه كون ساقمن ب فرائية تاكم بم اس كوفناك كما ف أمّاردي باداف نے کہا وہ موت کا رسول ہے جو تھے سے کہ رہا ہے۔ اب سلطنت وبإدك بهت آرام وراحت كاذمانه ختم بهوكميا سفركى تبارى كرر امراء ووزراء نے کہالے بادشاہ ابوت کاکوئی علاج نہیں ، سخف مجبور ہے۔ بادشاہ نے کہا میں ابتک دھوکے میں دم ایٹ بطان نے مجھے فریب میں ركها، تم يركورسكرتارما، ابسي في نبتداداده كرايا به كمتم دنيا دارول كى مجبّت اور ووستی ترک کرے اس سے دوتی اور حبت کروں جولجدر کے بھی بیرے کام آئے اور وہ یہ ہے کہ شب سے محبّ کرتے ہو تھیں اختیار ہے محبّ کرتے رہومیری دوستی آج سے اس سے ہوگی جومری آخرت کے کام کئے اس خالی گنت و تاج سے براوی واسطنیں رعایاب ن کر رودی ، چلائی ، فریادی اورکہا فدائے كريم كے واسطے اے بادا المبين تنها م جھوڑ عم جھي آج سے وعدہ كرتے ہي كم ترى طرح اس دنيائے فاق سے دل مذر كائيں گے۔ جنائخ بادشاه نيان خاريستون كے كينے سے بتيس سال اور بادشايي

مر، اس سے تیراکیامطلب ہے ؟

یر سن کرم ما حب اُتھا اور بادشاہ کے قدروں پر کر کرلوسہ دیا اورع ض کیا : با دشاہ سلامت ! جھے آپ سے کچھ عوض کرنا ہے ، اگرآ پہ ہو جہ ہو کر غور سے میری بات سنیں ، تو حکمت و دانا تی کے بارے یں کچھ عوض کروں ۔ آپ جانے ہیں کہ دانائی کی بات تبری طرح ہے جو نرم زمین ہی دھنس جا تاہے اور تبجم پر پر چھ اثر مہمیں کرتا ۔ اور نصیحت مثل آب با رال ہے عمرہ اور نرم زمین بر بڑپ تو گل و ریجان اُگے ہیں ، اور شور زمین برکوئی انٹر نہیں ہونا ۔ انسان کے اندر بہت سی خواہشات ہیں ، اس لیے عقل فونس میں جنگ رہتی ہے ۔ اگر خواہش غالب رہے تونصیحت کچھ نہیں کرتی ۔ اور اگر عقل غالب آجائے توانسان نصیحت و حکمت کی باتوں کو سن کرحق بر آجا تاہے ۔ اب اپنا مطلب عض کرتا ہوں ۔

رستا تفارجب علوم حاسل کرچیکا، توان کا تجسد به کرنا شروع کیار ایک روزگومتا رستها می این این این این کا تجسد به کرنا شروع کیار ایک روزگومتا به می این با به دخاک آلوده کهویلی ایک قررسه بهرنا با دشا بود کی و قوت و محبت به اس لیے باہر بڑی دیمی و چنک میرے دل میں با دشا بود کی و قوت و محبت به اس لیے میں نے اُسے اُسطالیا رگھر لاکم گرد و غیارسے صاف کیا۔ رشیمی رو مال میں بپیٹ کر مرم اور عره میں نے اُسے اُسطالیا رگھر لاکم گرد و غیارسے صاف کیا۔ رشیمی رو مال میں بپیٹ کر مرم اور عره میں پر رکھ دیتا یا اس خیال سے کہ اگر یہ با دشاہ کا سر رکھویلی ہے تو اس خرت سے تر قازه برو جائے گا اور اپنی اسلی حالت بر آجائے گا۔ کیونکہ باد شاہ لوگ مازو نعمت سے توش دستے ہیں یہی دوز تک ایسا می کرنا رہا، گراس میں کوئی تبر بلی واقع نہ ہوئی بھر خیال کیا کہ کسی فقر و کرنگال شخص کی کھویلی سے تو میں نے اسے واقع نہ ہوئی بھر خور کے کے ایک آدمی کو دے دیا اور کہا کہ اس کھویلی کو نہایت خواب این سے کمر در جے کے ایک آدمی کو دے دیا اور کہا کہ اس کھویلی کو نہایت خواب این صلی حالت بر آجائے۔

بین اس کام خیال اورکوئی نه تھا، گراس کے سوالیک اورخص اس شہرسی دمیزار مقا، جوخون کے باعث ظاہر نہ کرتا تھا، اور شہرسے دورا بک گوشے سی پوشیدہ رتباتھا، کوئی اس کے نام ونشان سے واقعت نہ تھا۔ ایک دون مصاحب دیندار نے دلیری کرکے بادشاہ کونصیحت کرنے کی بہ ترکمیب استعال کی کئی مُردے کی پرائی کھولڑی رومال میں لیدیا کہ کے اور بادشاہ کے پاس میٹھ کرائس کو کھولا اور اُس کے سامنے دکھ کر مھوکری مارنے لگا۔ وہ کھولڑی لوٹ کرتمام فرسٹس پر بھرکت ناگوا دمعلوم ہوئی، غصے میں بھرگیا۔

تام الم مجاس جران ہوکر دیکھ دہے تھے۔ بادشاہ کی غضبناک حالت دیکھ جلاد برین ہولوری اس جران ہوکر دیکھ دہے تھے۔ بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی مصاحب کا کام تام کردیں یگر اُس زمانے کے بادشاہوں کا دستورتھا کہ سزادین بیل جلری نہ کرتے تھے۔ باوجود کفر وجہالت کے علم سے کام لیتے تھے، تاکہ رعا یا کوناگوار نہ گذر اورلوگ برگئے تہ ہوکرفتنہ وفساد برپا نہ کریں۔ اس دستورے موافق یہ بادشاہ بھی خاکوش را اورت ل کا اشارہ نہ کیا۔

اس کی یعبیب حرکت دیکھ کرباد شاہ سے ضبط ندموسکا تو کہا: استخص ابھر سامنے الیسے فعول کام کرنے کا سبب کیا ہے ؟ کیا تو اس پر دلیر ہوگیاہے کہ میں تیری عزت و خاطر زیادہ کرتا ہوں اور تیری غلطیوں برجیشم لیٹنی کرتا ہوں ؟ بیان کردے۔ ان آراستہ محلول یہ وشمن آکر خوشیاں منائیں ،کوئی عزیز و قرب و شمنوں سے تکلیف اُسطاکر آپ کو پکارے اور فرباید کرے تو آپ اُس کی فرباید کوسنکر جواب مذر سلکو گئے۔

بادشاه برباتیس کوکانپ انظاا درآنکھوں سے آنسو جاری مہو گئے۔ دہر تک روتار بار مصاحب نے جب و مجھا کہ اُس کی بات کا بادشاہ کے دل پرا تر ہوا تو اسی تسم کی اور باتیں کہنی شروع کس ۔ بالآخروہ بادشاہ راہ راست برآگیا۔ بھراس نے عیش و عشرت کو تذک کر دیا اور عبادت و بر بہر گاری کی طرف راغب ہوگیا۔ اور تمام طک میں از سرنون سیکی کا بول بالا بہوگیا ، علماء اور فضلا جمع ہونے گئے اور دین داری کو خوب رونتی میں۔

يو ذاسف نے كہا: الے عكيم الترى باتوں سے دل سرنہيں ہوتا كوئى اور اليى ہى حكامت بيان كر۔

بلوهرن كما: سان كرتامون يسنو!

ا کے ذرا نے میں میں بادشاہ سے باس دنیا کا مال و دولت، ملک و نشکر بیساب تھا۔ گر اولاد دہ تھی۔ ہرطرح کی ترابیروکوشٹیں کی کمیں لیکن کچھ مال دہ ہوا مالیس ہوکم کوشٹیں چھوڑ دیں ۔ آخری وقت بڑھا ہے یں اللہ نے ایک بٹیا دیا وصوم دھام سے بین ہوا۔ سب نے خوشیال منائیں، لو کا بڑے نازونعمت میں برورش بانے رکا بڑا ہوا، بولنا اور چپنا سیکھا۔ ایک دن کھیلتے ہوئے کچھ خیال آیا، قدم اُٹھا یا اور کہا : معاد ( وابسی ) فروری ہے اور تم ظلم کرتے ہو، دوسرا قدم اُٹھا یا اور کہا : اس کے بعد تم مرحاؤگے۔ یہ کہر کھیل میں لگ گیا۔ بادشاہ کو بڑا تعبیہ ہوا۔

بحديون كوبلاكريه ماجراسان كيا اورهكم دياكماس كى كيفيت معلوم كرو نجوين

بالآخراس سے بھی کچھ اثر نہ ہوا ہے میں نے سبجھ لیا کہ عزت ودولت اور ہے عزقی اس کے نزدیک بیساں ہیں۔اس کی بابت بہت سوچا، کچھ بھی سبجھیں مذآیا بھر داناؤں کے پاس جا کہ ببان کیا۔اُن کے جواب سے بھی کچیش تی نہ ہوئی ۔ سوچاکہ با دشاہ کاعلام کمال سب سے زبادہ ہے اس بھید کو سوائے اُس کے کوئی بیان نہیں کرسکتا۔

آب کے علم وہلم بر معروسہ کرکے اس اشکل سنلے کے حل کے لیے برترکیب کی ہ

رعب وداب شاہی سوال کرنے میں الغ تھا۔ اجھا ہواکہ آب نے خودی سوال کیا۔ میں بیعلوم کرناچا ہتا ہوں کہ یکھوٹری سی بادشاہ کی ہے یا فقر کی میں نے تولینی آزما ديكهاكم بادشابول كي نكافجي دنياس سينبين بوتى أنام روت زمين برجى قابض ہوجائیں ، توبیمی فکرسرت ہے کہ سی طرح آسمان کا قبضہ بھی مل جائے۔ ابس نے ایک سے کے بابر فاک تول کر انکھوں میں ڈالی، آنکھیں عرکتیں اس طرح ایک می فاک سے منو مور بار حالانکہ بادشا ہوں کا منو مبی محرتے نہن کھا اگرین فیال کیا جائے کہ کیسی غرب کے سرکا ڈھانچہ سے میں باوشا ہوں کے قرستان سے اسے اُٹھا کملایا ہوں ،غرب آدی وہاں کب پنج سکتاہے ١١ سم سے اکر معلوم نہیں ہوسکتا ، توغر سوں کے قبرستان سے ایک اور کھویڑی اُنظا کولا تا ہوں اور ایک با دشاہوں کے قبرتان سے۔ان دونوں میں فرق معلوم کرناچاہا بول - اگرآب اس كفويلى كو بادشاه كاسرمانتى بى توخرورى سى كەزىدە بوكالو آب جبیی شان وشوکت رکھتا ہوگا جن کا انجام سامنے ہے۔

بادشاہ سلامت الحجے برگوارانہیں کہ آپکی بہ حالت ہو۔ خاک ہی لیکردوست و شخص کے بیروں میں سرروندا جائے ،جسم نا زنین قبر کے کیڑوں کی خولاک ہو۔ اتنے برے و مین فیل سے اُکھا کہ دوگز کے تنگ و تاریک کڑھ میں سکیس و تنہا وال دیا جائے ،جن کو عہدے اور عزت دے کر مقرب کیا ہے ، دوسر آاکران کو ذلیل و اللہ دیا جائے ،جن کو عہدے اور عزت دے کر مقرب کیا ہے ، دوسر آآگران کو ذلیل

اپنے قاعدے محمط بق اس کے طابع کا حال معلیم کرنے کی کوششیں کیں، گراس امرکا کچھ پتدن سکا۔ ایک نجومی نے اندازے اور انکل سے کہا: براٹر کا بڑا دیندارادد خداترس ہوگا۔

بادشاہ بیسُ کرغم وغضی بم موااوراس کوعلیحدہ رکھنے کاحکم دیا۔ اپنے معتبر ملازم اس کی حفاظت کے لیے مفرد کیے ۔جب لڑکا جوان موالوالیک دن نگر بالوں سے پوشیدہ طور مرکج کل مے منکل گیا۔ بازادیں جارہا تھا کہ جنازہ نظر آیا۔ پوجھا، یہ کیا ہے محسی نے کہا، یومرُدہ ہے۔

بھرلوچھا : اس کے مرنے کا کیا سب ہے ؟ کسی نے کہا : پیشخص بوڑھا ہوگیا تھا عرختم ہوگئی ' اس لیے مرگیا۔ اُس نے پوچھا: کیا اس سے پہلے جوان اور تندرست تھا ' ہماری طرح کھا آپتیا چتنا بھرتا تھا۔ ؟

جواب ملا: ہاں ، یشخص جوانی میں بڑا پہلوان تھا۔ شہزادہ آگے بڑھاتو ایک بوڑھے پرنظر بڑی ۔ تعبّ سے دیجھنے لگا۔ بھرلیچھا: بہرکیساآدی ہے اتنا کمزورکیوں ہے ؟ حول بلا: اس کی عمر زیادہ ہوگئی۔ ہے، اعضار کمن میں سو گرشم کی تمام طاقیق

جواب ال: اس کی عمر زماده موگئی ہے، اعضام کمز در سو گئے جم کی تمام طاقیق مجھی کمزور و نالوان موحکی میں ۔

اُس نے دریافت کیا: اس سے پہلے بشخص مجھ جسیا بی تھا؟ کہا: ہاں ' بہ بی تھا' بھر جوان ہوا' بھر بوڑھا ہوگیا۔ شہزادہ اورآئے بڑھا توایک ہماد کو د بچھا۔

بِهِ فِي لِكَا: يَتِخْصَ يَهِ كِيسًا مُفَا ؟

کہا: یہ پہلے صحّت مند و تندرست اور توانا تھا اب بیا ری کی وجہ سے ایسا ہو گیاہے -

به سُن کردین کی کچه سوخیار ای بھر کہا: واشر، جو کچی تم نے بتلایا ہے اگر وہ سے ہے تو تمام لوگ جو خوش وخرم پھرنے ہیں ، بے عقل اور دلانے ہیں۔

یہ کہہ کر آگے نرگیا اور اپنے محل میں والیس آیا اور لستر بہاریط کیا۔ اور چپت کی طرف دیکھا ، پھے سوچا بھرسی ملازم کو بلاکر سوال کیا: ایس چھت کی کڑیالیں ہی پیدا ہوئی تھیں ، یا بیلے کچھا ورحالت تھی ؟

ملاذم نے کہا: پہلے ان کے بودے زمین سے سرمبزاُ گے، پرورش باپکہ تناور درخت بنے ، درختوں کو کاٹ کر برکڑ یاں بنائی گئی ہیں۔

شہزادہ یہ باتیں کرر ما تھاکہ بادشاہ نے اپنے وزیر کو یہ دربا فت کرنے

کے لیے تھیجا ، کہ شہز ادے کا کیا حال ہے اورکس طرح گفتگو کرتاہیے۔

وزیر سے تھی شہزادے نے اسی سم کی باتیں کیں ۔ وزیر سے حال دیکھ کہ بادشا اور دیوانوں کی سی باتیں

کی خدمت میں گیاا ورع من کیا کہ شہزادہ تو سووائیوں اور دیوانوں کی سی باتیں

کرتاہے۔ بادشاہ نے نجومیوں کو طلب کیا اور بیکیفیت بیان کی ۔ سیفاموش رہے کریہے نجومی نے کہا : سرکاد ! شہزادہ اہل دین کا بیتی وا بوگا ۔

بادشاہ یہ س کر رنجیرہ ہوا۔

بخومیوں نے کہا: با دشاہ سلامت! اکرشہراف کی شادی کردی جائے تولیقین ہے کہ اس کے خیالات برل جائیں گئے۔

بادشاہ نے اس تجویز کولیٹ کیا اور حکم دیا کہ شہزادے کا رشنہ الاسش کرنے کے لیے گردو نواح کے ملکوں میں دانا و بینا لوگ بھیج جائیں اورالیسی لڑک تلاش کریں کرحسُن دجال میں ابنا نظیر ندر کھتی ہو۔

چناپجرایک انتهائی خوبصورت سرزادی کا انتخاب کیا گیا، رشته طے موگیا اور کی تیاریاں ہونے کئیں، شہر الاسند کیا گیا، نشاط وطرب کے ساما ن جمع ہوئے اور

متراده يك كرفاوش بوكيا بجهجواب ندديا-

آخرکارایک مبارک دن مقرسوا اوردونوں طرف سے بھر لوپر تیاریاں علی میں آئیں۔ایک روز باد شاہ نے ہوئے والی دلمن کو طلب کیاا ورکہا :میں اپنے رط کے سے تیری شادی کرنا جا ہتا ہوں اس مے سوا میراکوئی بیٹا نہیں ، جان سے زیادہ آئے عزیز رکھتا ہوں ۔ جب تو اس کے پاس جائے توایسی محبت اور شیریں زبانی سے بیش آنا کہ اس کا دل تیری طرف مائل ہوجائے۔

جب شادی ہوگئ تو دلہن کو بادشاہ کے حکم کابر اخیال خان خلوت کی شب آئ اور شہزادے کے پاس کتی ۔ محبت اور بباید کی رسس جمری باتیں کیں ، بہت نازوا ندازد کھلاکر شہزادے کوابی محبت میں گرفتار کرناچا با ۔ جب کھانے کاوقت آ یا دستر خوان بر کھانے چنے گئے ۔ دونوں نے کھانا کھابا ۔ دلمن کو شراب پینے کی عادت تھی وہ شراب پی کر مربوس ہوئی اور سوگئی ۔ شہزادے نے موقع غیمت جانا گلرت کو خواب غفلت میں چھوٹ کر وہاں سے نکل گیا یشہر کی سیر کرنی شروع کی کسی کو چ میں اپنے ہم عمر نوجوان کو دیکھا اس سے دوستی کرلی ۔ اپنا قیمتی لباس اس کو بہنا دیا خوداس کے کیٹرے بہن لیے ۔ دونوں مشورہ کرکے شہرسے نکل کھڑے ہوئے چینے چیتے جاتے ہیں جھوٹ کر میٹھ گئے ۔

اد حرُدلن كالنشه أترا "أنكه كلى نوشېزادى كدى پايا كلمراكراده واُوهر تلاش كبار جب كبي بيد خيلا نوماليس موكر بيليم كن دجب مبح بدى نوكرما كد مرطرت تلاش

کرنے کے لیے بھاگے تمام شہروں بی خبر بوئی، شخص جران ہوا کہ بیکا ماہدا ہے ۔ جب شام ہوئی تو شہرادہ اپنے رفیق سے ہمراہ آگے کو جلا اسی طرح کمی دونہ کک دن میں حجب دستے اور رات کو چلتے ۔ آخرکسی دوسرے بادشاہ کے ملک میں جا پہنچے ۔ اس بادشاہ کی ایک جوان لوگی تھی کہ حسن وجال میں اپنا اسٹ ل نہ رکھتی تھی ۔ کمالی محبت کے سبب بادشاہ کا یہ ارادہ تھا کہ الیے شخص سے اس کی شادی کہ رحب کو بین ورپ نہ کرے ۔ اس لیے اُس کے لیے الگ ایک محسل کی شادی کہ رحب کو بینو دلی سے دانوں بوادی اور اس میں عام گذرگاہ کی سمت کھ کم کی رکھوادی میں گا کہ آنے جانے والوں کو دیکھ سے جس کو لیند کرے گی اسی سے شادی کی جائے گا۔

چنانچہ شہزادی در بیج سی بیٹی دیکھ رہی تھی کہ شہزادہ لینے رفیق کے ساتھ وہاں سے گذرا۔ شہزادی اس کی شاہانہ صورت فقرانہ نباس میں دیکھ کر فرلیفتہ ہوگئ بادشاہ سے کہلا بھیجا کہ اس روکے سے شادی کرناچا ہتی ہوں ۔اس کے سواکسی اور سے شادی نذکروں گی ۔

اور شاہ بیٹن کر بہت وش ہوا، اور بھیں بدل کر اور کے یاس گیا۔ دیکھا کہ اس کی شکل سے نجابت وشرافت برتی ہے۔

را دشاه نے پوجھا: تم کون ہو، کہاں سے آدسیر ہو ؟ شہزادے نے کہا: غریب مسافر ہوں، آپ کوجھ سے کیا کام ہے ؟ با دشاہ نے کہا: تمحا را رنگ دھنگ اس شہرکے باشندوں جیسا نہیں غریب ویک معلوم ہوتے ہو۔ اپنا ٹھیک حال بیان کروں شہزادے نے کہا: میں مختاج وغریب نہیں ہوں۔ آپ کومیراحال دریا کرنے سے کیا سروکاد۔

بادشاه نے سرحیدلی حصنی کوشش کی ایکن اس نے کچھ مذ بتایا۔ مالیس ہو

اپنے عَلَى مِن والسِ آگيا اور چندآدى مقرد كيے كر پوشيده طور براس كا حال دريا كري ، كر يكون سے ، كہاں كا باشنده سے ، كہاں جا ناچا بتاہے ۔ ؟ جب كسى كواس في اپنا بجيد نہ بتايا ، تو بادشاه في ملاز موں كوهكم ديا اس نوجوان كو در بادمي حاضر كيا جائے ۔

ملازمین اس کے پاس گئے اور کہا کہ بادشاہ نے آپ کو طلب کیا ہے۔ اُس نے کہا: بادشاہ کا مجھ سے کیا کام ہے ، نہیں بادشاہ کو جانتا نمیراکوئ کام اس کے بغیرال کا ہواہے۔

جب وہ کسی طرح بادشاہ کے پاس جانے پر رضامندنہ ہواتو ملازمین نے اسس کو جبراً دربادیں لاحاصر کیا۔ بادشاہ اکس کو دیکھ کر بہت خوش ہوااور بڑی محبت و شفقت سے بیش آیا۔ کرسی پر بھایا۔ بادشاہ کی بیوی اور بیٹی بھی پر دے کے بیچے دیکھ رہی تھیں۔

بادشاه نے کہا: اے نوجان! میں نے تم کدایک نیک کام کے لے بُلایا ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ تم میری داما دی فبول کرلا۔ مال و دولت کی کی نہیں، تمام عمد
عیش وعشرت سے زندگ بسر سودگی ۔ عربت و بزرگی شل بادشا مہوں سے ہوگی۔
شہزادے نے جاب دیا: بادشاہ سلامت المجھے توان چروں کی کچھوا مہش
نہیں 'اگراجازت ہوتو اس امر کے متعلق ایک مثال بیان کروں۔ ؟
بادشاہ نے اجازت دی۔

شہزادے نے کہا بھی بادشاہ کا بیٹا تھا، چندہم عمراس کے دوستوں نے اس کی ضیافت کا انتظام کیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد شراب کا دور چالے سب شراب بی کرمست ہوگئے۔ رات کا وقت تھا سوگئے۔ شہزادے نے اُٹھ کر گھری راہ لیا۔ نشے کے عالم میں داستہ جبول کر شہر کے قبرستان میں جا پہنچا۔ ایک تازہ

قبرلونی ہوئی دیمی کھر مجھ کراندرداخل ہوگیا 'مُردے کی بدلوائی 'بیریٹی میں سجھا کہ نوکروں نے عطر و کلاب سے کمو مہکا یا ہے ، مُردے کے تازہ کفن کو بجھی ہوئی چاندنی خیال کیا ، مُردے کو اپنی معشوقہ سبھا 'کیمیراانتظار کر کے سوگئی ہے بیٹ گیا اوررات محر بوسے لیتا رہا ، صبح کوجب نشہ ہون ہوا تو ہوش میں آیا اور اپنے آپ کو سڑے ہوئے مُردے سے ہمکنا دیایا۔ چونک کراُ مُھا ، تمام کیڑے مُرد کی غلاطت سے بھرے ہوئے مردے سے ہمکنا دیایا۔ چونک کراُ مُھا ، تمام کیڑے مُرد میں مندگی و ندامت سے کیڑوں کو چھیا تا مقاا ورسی پر اپنا حال ظاہر نہ کرتا تھا گھر شہر مندگی و ندامت سے کیڑوں کو چھیا تا مقاا ورسی پر اپنا حال ظاہر نہ کرتا تھا گھر بہنچا کیڑے 'آنادے ، نہا دھو کریاک وصاف ہوا ، خوشہو لگائی اور خدا کا شکر اور خدا کا شکر اور خدا کا ایک اور خدا کا ایک اور خدا کا گئی اور خدا کا گئی اور خدا کو ایک خلافی میں بیڑا کے ایک دفعہ سے طال و بکھ کر کیا دوبارہ وہ شہر اورہ السی غلطی میں بیڑنا لیسند کرے گا۔ ؟

بادشاه نے کہا: ہرگزنہیں۔

ائس نے کہا: میری حالت بھی بالکل اُسی شہزادے کے مشابہ ہے۔ پہٹن کر بادث اہ نے اپنی بیوی اور بیٹی سے کہا: اس نوجوان کی گفتگوتم نےسن کی ، جعلا ہمارے کہنے پر کب عل کرے گا۔

بیوی نے کہا: اگراس کے سامنے میری بیٹی کے اوصاف بیان کیمائیں توائیدہے تبول کرنے گا۔

بادثاہ نے لڑے سے کہا: میری بگیم سامنے آگرتم سے کچھ کہنا چا ہی سے ۔ آج تک وہ کسی کے سامنے نہیں ہوئی نہ کسی سے گفتگو کی ہے۔

شہزادے نے کہا: کوئی مضائقہ نہیں ، آجائیں اور جو تحجه کہنا چاہتی ہیں وہ کرے کتی ہیں۔

بادت وى بيوى اس كى پاس آكر بىلى كى اوركىنى كى : اے صاحبر ادے!

شہر آدے نے کہا: مجھ سے ایک حکایت سن نے بھر کھی کہوں گا:

ایک یادشاہ کے دولو کے تھے۔ ایک دندہ لڑاتی کے موقع برایک کوشمن فی قد کرلیا اور اسے ایک تنگ و تاریک مکان میں بند کرکے دکھا 'اور حکم دیا کہ جو بھی اس طرف سے گذرے اُسے بیٹے موارے ۔ جب کافی دن اس طرح گذر کے تو دو سرے بھائی کی محبیت نے جوش مارا۔ اس نے اپنے باب سے کہا: اگر حکم مہو تو کسی حیلے 'بہانے سے بھائی کو قدید سے جھوٹانے کی کوشش کروں ؟

ادشاه نے کہا: نیک رائے ہے ، جو کچھ سامان سفر وغیرہ در کا دمولیکر فراروانہ موجاؤ۔

اُس نے بہت سا رختِ سفرا ور اسببِ تجارت اور گانے بجا ہے والی عود المحدد اور گانے بجا ہے والی عود کو مہرا ہیا اور اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب قریب پہنچ اتواس کے بادشاہ کو اُس کی آمر کی اطلاع ہوئی ۔ بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ شنہرسے باہر فلاں مقام پراس سوداگر کو عزت واحترام سے اُتا ارو۔

الن دوں نے حکم کی تعمیل کی ۔ شہرادے قیام کر کے سامان تجارت کھولا۔ غلاموں کو حکم دیا کہ سامان تجارت شہرس لیجا کرسنے وا موں فروخت کرمی اور اس بازار میں سامان کھولس جو قید خانے تے ترب ہو۔

چنانچ غلام سامان سیکواس بازارس پینچ جبان شبزاده مقید مقار اُکفون فی استدر سنا سودابیچنا شروع کیا که متام لوگ خریداری محشوق می اُس جگه

مشادی سے انکار نکرو، یہ می نعت خداہے۔ بہت فائرہ پاؤگے۔ میری بیٹی کے حسن ظاہری اور کمالِ باطنی کود بجوسے تو کہوگے کم واقعاً الیسی نعت کا ملنا کیی خوٹ نصیبی ہے۔ اس کی قدر کردگے اور خدا کا شکرادا کردگے۔

شہرادے نے کہا: اس کی شال پرآپ کوایک واقعر سنا آبوں فوب فور سے کان لگا کرمنے:

کہتے ہیں ایک باداہ کے خرائے میں بے حساب دولت بھی۔ بہت سے مالک کی نفیس الشیاد جمع تھیں ۔ چوروں نے خزامہ لوطنا اور چرانا چاہا ۔ نقب زنی کرکے اندرگئے ، ایسے سامان دیکھے کہ بھی خواب یں بھی شائے تھے ۔ ایک سونے کی دیگ محمری ہونی رکھی تھی ، اس کو دیکھ کرخیال کیا کہ اس میں سب قبیتی چیزیں ہوں گی ۔ کیونکہ جو چیزیں سونے کے برتن میں ہوں ، وہ خردرا سے بھی زیادہ قیمت کی ہونگی جنانچ وہ دیگ اٹھائی لیک خوشی خوشی بھا کے جنگل ہیں جا کردم لیا ۔ ان میں سے برایک کو یہ فلک تو بگل ہیں جا کردم لیا ۔ ان میں سے برایک کو یہ فلک تھولنے میں شخول تھے ۔ ڈھکنا اُٹھا یا تو اندرسے زہر بیا مانپ بھنکا دمارتے ہوئے کھولنے میں شخول تھے ۔ ڈھکنا اُٹھا یا تو اندرسے زہر بیا مانپ بھنکا دمارتے ہوئے نکلے ۔ سب کوڈس لیا ، بالآخر سب وہیں ڈھیر ہوگئے مانپ بھنکا دمارتے ہوئے نکلے ۔ سب کوڈس لیا ، بالآخر سب وہی ڈھیر ہوگئے ۔ کا حقہ لینا ایس دیا ، بادشاہ سلامت کی بیگی بھن کو یہ قدم معلوم ہوگیا ہو۔ وہ ایسی دیگ

بيم نے كہا: بيتك برگر نہيں لے سكتا۔

شرزادے نے کہا: مجرمیں جان بوجہ کہ آپ کے کہنے کو کس طرح قبول کولاں۔ یرسُن کم شہزادی نے اپنے باپ سے کہا: اجازت موتومیں خوداس فوجوات یجھ گفتگو کرلوں 'مجرد مجھوں بھلا سے کسے ان کارکر تاہے۔

بادتاه کااجازت سے شہزادی برے نا زواوات سرحم کا تے زامان خراما

موجود تھے بہتوں بیننگی تلواری لیے ڈراتے تھے۔ بہزار دقت ڈرنا کانپتاد زخوں بی الجھتا کنوب سے نکلا اور وہاں سے معا کا کئی دن جران و بریشان بھرتا رہا۔ آخر ایک راست ملا۔ چلتے چلتے دریا پر بہنچا کشتی میں سوار سوکر لینے شہر میں بہنچ گیا۔ اے شہزادی احس نے اسقدر مصائب برداشت کے سوں مکیا وہ الیسی بلا میں گرفتا رمونا ایسند کرے گا ؟

اس نے کہا: ہرگز نہیں۔

شہزادے نے کہا: میری شال اس کے مشاہرے۔

یہ واقعات سن کر بادشاہ' اس کی بدی اوربیٹی اس کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئے ۔ اس سے رفیق نے آگے بڑھ کرآ سہت سے اس سے کان میں کہا کہ اگر تجھے یہ لڑکی منطور نہیں تو بادشاہ سے میرسے لیے سفارش کر شایر منظور کرلے ۔

شہزادے نے بادشاہ سے کہا: میرارفیق اگر آپ کولپند ہوتواس کواپنی دامادی
میں قبول کریں ۔ گرمیرے اس دنیق کی شال الیسی ہوگ کہ کوئی شخص کتی مسافروں کے
ساتھ کشتی میں سوار ہوا ، تھوڑی دور حاکرکشتی ٹوٹ گئی اور تمام ساتھی توڈ وب گئے
گریہ ایک تختے پر ببطھا ہوا ایک جزیرے کے کنارے جالگا، وہاں اترکرمیر تقزیک
میں معرون ہوگیا ۔ وہ جزیرہ مجوتوں کا تھا۔ ایک مجتنی نے اس کود کیھا توعاشق ہوگئ
وہ منہا بیت خولھورت عورت کی شکل میں اس کے سامنے آئی اور لینے ساتھ اس کو
لے گئے ۔ رات بیم عیش وعشرت میں گزاری جب صبح ہوتی توائے مارڈ الا اور اس کا گوشت
بادشاہ کی لوگی نے اکسے دیکھ لیا۔ وہ اُسے اُٹھا کر ہے گئی ۔ شب مجواسے اپنے پاس
بادشاہ کی لوگی نے اکسے دیکھ لیا۔ وہ اُسے اُٹھا کر ہے گئی ۔ شب مجواسے اپنے پاس
رکھا ، صبح ہوتی تو اس کومارنے کا اور دہ کیا ایک وہ تخص ڈرکہ مجاگ نکلا ، کیونکہ وہ بہلے
مسا فر کا حال سے چکا تھا۔ معندر کے کنارے پر گیا اُسے دورسے ایک شتی نظر آگئی

جمع ہوگئے۔ بادشاہ کالواکا موقع پاکراس قیدخانے کی طوف گیا اور ایک کنکری اُسطاکر ماری، تاکہ بیمعلوم کرے کہ بھائی زندہ ہے یا مُردہ ۔ وہ کنکری لگئے ہی قیری زورسے چلا یا اور شور مجایا۔ اس کی آواز کر بناک من کر چو کیدار دوڑے ہوئے آئے اور بوجہا : اے قیدی ! تجھے تو روز کنکر تیھرسے لوگ مارتے ہیں مگر کبھی تیری اواز السی کر بناک نہیں سنی ، آج کیا بات ہے کہ تو اتنا بیقرار ہو کر حیلا رہا ہے ۔ ؟ السی کر بناک نہیں سنی ، آج کیا بات ہے کہ تو اتنا بیقرار ہو کر حیلا رہا ہے ۔ ؟ اسی کر بناک نہیں عزیز نے ماراہے اس لیے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ۔ آج شایکسی عزیز نے ماراہے اس لیے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ۔ قیدی کی یہ بات میں کر سامعین کو حیرت ہوتی ۔

دوسرے روز شہزادے نے عمرہ عمرہ سبت سا مال غلاموں کودے کہ بھرائی
حکر فروخت کرنے کے لیے مجھیجا ، اوران کے سا تھ ہی گانے والی عورتوں کو بھیج دیا
تاکہ لوگ ان عورتوں کی طرف متوجّہ ہوں۔ یہ لوگ و ہاں پہنچ اور سا مان بیجینا
شروع کیا عورتوں نے گانا بجانا شروع کردیا۔ سب لوگ محوِتا شا ہوگئے ۔ تمام شہر
وللے تما شا دیجھنے میں محوہ کئے ۔ خود بادت ہ کا لاکا چھپ کر قدر خانے می اخل
موالینے بھائی کی بیٹریاں کا طرکر اس کو کا ل لا یا اور لینے مکان میں بیر شیرہ و کھا۔
زخموں کی مرہم بی کی ۔ جب سفر کے لائق ہوگیا تو ایک گھوڑے پر سوار کر کے اب شمر کی طرف روانہ کردیا اور کہد دیا کہ فلال مقام پر سمندر کے کنارے کشتی تیار ہوگیا
اس برسوار موکہ جانا۔

شهراده رخصت موكراسى طرف كوعلى براهره وحرشتى كابته بتايا تقاد دل ين خوش مورم تقاكم البين وطن مين بهنچول كار برستى سے تقوش دوره في كرراسة محول كيا اور كنجان درختوں ميں جا نكلا راستے ميں ايك كمواں تھا 'اس ميں گر برلا وہاں ابك از دما مبيرها تھا 'اوپركود مجھاتو درخت برخوفناك شكل كے كئ غول شہرادے نے کہا: بادشاہ سلات احس پر میات گذرجائے ، وہ کب لپسند کرے گاکہ دو مارہ مجبوتوں کے جزریے کی طرف رُخ بھی کرے ۔

شنزادے کا رفیق یہ واقعی کرلولا: اب تومیں بھی بادشاہ کی دامادی قبول نہیں کرمکتا۔ اے سنزادے! میں تیراساتھ نہیں چھوٹدوں کا۔

چنانچ دونوں با دستاہ سے رخصت ہو کرعلی دیے۔ شہر بہ شہر ، ملک در
ملک بھرتے رہے اور دنیا کے حالات سے عبرت حاصل کرتے رہے - عبادت
اور پر بہزگاری میں شغول لوگوں کو دین حق کی تعلیم دیتے رہے - بہت سے لوگ
ان کی تعلیم سے پر بہزگارا در دیندا دین گئے ۔ اور دہ شہرادہ اپنی وانائی اور عباد
سے ساری دنیا بین شہود سوگیا -

بوذاسف ، بلوهر حکیم کی حداثی سے اداس وعکین سوا مگر عیادت اور رياصت كوروز بروز طرحا تاكيارجب بأكمال عالم دين اورعا بدسوكيا تواراءه كياكه ديگرمالك بي جاكرمخلوق كوبرايت كى جائے - خدانے ايك فرشنے كواس كے ياس جيجا ، وہ انساني شكل مين خلوت ميں اس كے ياس آيا ورلولا: خداكى طرف سے تھے آفرین وسلامتی ہو۔ تؤالٹری خلقت میں الساہے جیسا حیوانوں کے درمیان ایک انسان میں اُس خداکی طرب فرستادہ ہوں جو تمام جہالوں كامالك ب، "كار يحص رحمت فداكى بشارت دون اوردين وآخرت كى باش يجى سكماؤن بكوش بوس سيس اورعل كمر، دنيادارى كالباس آبارخوا سشات نفسانی کوچھوٹد، ناپائیداراورفانی بادشا سے سے دستکش ہوجا حبس کا الجام حسرت ونرامت كيسوا كجهنبي روه سلطنت عال كرف ككوشش كر جى كوزوال وفنانيس كفتار وكردادمي راستى پيداكر عدل وانصاف بر جبل الجم فران ديندارون كابشواا ورخلقت كارمنها بناباب - اُس نے پکار ناا در فراد کرنا شروع کیا۔ جب شنی والے آئے تو سوار کر کے اپنے ہم اہ کے جب شنی اپنے منام پر چہنی تو وہ خص اُترکر اپنے گر حلا گیا۔ ادھ محبوتوں یا اس کی لاش شروع ہوتی ، جب وہ نہ طا تو سب نے سمجھا کہ جواس کو پکو کر لے گئی تھی آج اکیلی ہی اسے کھاگئی ہے۔ وہ اس سے جھاڑا کرنے لگے اور کہا ، طاش کر کے لا ور نہا اس کے کھر آن نکی اور آ راستہ ہو کر نوجوان عورت کی صورت پر چھے سمندر پارکر کے اس کے گھر آن نکی اور آ راستہ ہو کر نوجوان عورت کی صورت بی اس کے پاس آکر سطے گئی ۔ حال پوچھا تو اس نے اپنے سفر کا حال بیان کیا۔ بیس اس کے پاس آکر سطے گئی ۔ حال پوچھا تو اس نے اپنے سفر کا حال بیان کیا۔ محبوتوں کا قصر سناکر کہا ، میں دہی ہوں جس کے پاس تو نے دات کا ٹی اب تجو تو دے گئی اب بیس تو کے لینے آئی ہوں ۔ اس آدمی نے رو نا پیٹا شروع کیا۔ اور کہا خوا کے لیے تو ہم جھوٹر دے میں جھے اپنے سے بہتر آدمی بتا تا ہوں اُسے لے جا۔

مُستنی کواس کے حال پررحم آگیا ، وہ رضامند ہوگئی۔ بینخص آسے بادشاہ کے باس کے گیا۔ اوشاہ نے دونوں کود بکھ کر لچھچا : ہمحارا کیا جھگڑا ہے ؟

مُحُسّنی نے کہا : بادشاہ میں اس کی بوی ہوں ۔ مجھے اس سے بہت مجت ہے گریے چھے سے نفرت کرتا ہے۔ بیرے پاس نہیں آتا ۔ آپ ہمارا فیصلہ کریں۔

بادشاہ اس کے حس وجال پرفرلفۃ ہوگیا۔ وہ اسے اپنے تصرف میں لا ابواہا تھا۔ مرد کو خلوت میں نے جاکر کہنے لگا : اگر تو اس عورت سے خوش نہیں توجیورد سے میں اس سے شادی کرلوں گا۔

اس نے کہا: بادشاہ کی خوشی مجھ منظورہ میں اس عورت وستبردار ہوہ ہے۔ باد نشاہ کے حکم سے اُسے حکل سرامی داخل کردیا گیا۔ رات کوباد شاہ بڑے۔ نشوق وچام ہت سے اس کے باس سویا جب میے مہدئی تو بحبتنی نے بادث ہ کو کوخواب کی حالت میں مکوٹے مکرٹے کردیا اورا ہے جزیرے لیجا کرسب کرتھنیم کردیا شنرادے نے کہا: بادشاہ سلامت اجس پر بیر حالت گذرجائے ، وہ کب پیند کرے گاکہ دو مارہ محبوتوں کے جزریے کی طرف اُرخ بھی کرے ۔ شنرادے کا رفیق یہ واقعیشن کر لولا: اب تومیں بھی بادشاہ کی دامادی قبول نہیں کرسکتا۔ اے سٹمزادے! میں تیراسا تھ نہیں چھوڑوں گا۔

چنانچ دونوں با دائاہ سے رخصت ہو کر جال دیے۔ شہر بہ شہر ، ملک در
ملک بھرتے رہے اور دنیا کے حالات سے عبرت حاصل کرتے رہے ۔ عبادت
اور پر میز کاری میں شنول لوگوں کو دین حق کی تعلیم دیتے رہے ۔ بہت سے لوگ
ان کی تعلیم سے پر مہز گارا در دیندا دین گئے ۔ اور دہ شہرادہ اپنی وانائی اور عباد سے ساری دنیا میں شہور موگیا ۔

بوزاست ، بلوهر حکیم کی حداثی سے اداس وعکین سوا یگرعیادت اور رياضت كوروز بروز طرحا تأكيارجب بأكمال عالم دين اورعا بدسوكيا تواراءه كياكه ديگر مالك بي جاكر مخلوق كوبرايت كاجك - خداف ايك فرشة كواس کے پاس بھیجا ، وہ انسانی شکل میں خلوت میں اس کے پاس آیا ورلولا: خداکی طرف سے تجھ آفرین وسلامتی ہو۔ تو اسٹری خلقت میں ابساہے جیسا حیوانوں مے درمیان ایک انسان میں اُس خراکی طرف فرستادہ ہوں جو تام جہانوں كامالك ب، "كم يحم رحمت خداكى بشارت دون اوروين وآخرت كى باتن يجى سكهاؤن بكوش موسق سيس اورعل كم، دنيادارى كالباس آلاخوا مشات نفسانی کوچھوڑ، نایا تبداراورفانی بادشا ست سے دستکش ہوجا جب کا الجام حسرت وندامت كيسوا كجهنبي روه سلطنت عال كرفي كوشش كر جى كوزوال وفناميس كفتار وكردادمي راستى بيداكم عدل وانصاف بر جل الج فران وبندارون كالبشواا ورخلقت كارمنها بناباب - اُس نے بِکار ناا در فریاد کرنا شروع کیا۔ جبکشتی والے آٹ تو سواد کر کے اپنے ہماہ کے گئے ۔ جبکشتی اپنے منفام پر پہنچی تو وہ خف اُنزکر اپنے کھر ھپاگیا۔ اُدھر مجوتوں ہیں اس کی لاش شروع ہوئی، جب وہ نہ الا توسب نے سمجھا کہ جواس کو بکڑکر کے گئی تھی آج اکبلی ہی اسے کھا گئی ہے ۔ وہ اس سے جھگڑا کرنے لگے اور کہا، تلاش کر کے لا ور نہ اس کے بدلے ہم مجھوکو مارکھائیں گے ۔ ناچار وہ مجھتنی اس کی تلاش بین تمکی پوچھت ورنہ اس کے بدلے ہم مجھوکو مارکھائیں گے ۔ ناچار وہ مجھتنی اس کی تلاش بین تمکی پوچھت سمندر بادکر کے اس کے گھرآنکی اور آراستہ ہوکر نوجوان عورت کی صورت میں اس کے پاس آکر سطے گئی ۔ حال پوچھا تو اس نے اپنے سفر کا حال بیان کیا۔

میں اس کے پاس آکر سطے گئی ۔ حال پوچھا تو اس نے اپنے سفر کا حال بیان کیا۔

مجھوتوں کا قد تقریب ناکر کہا ، میں وسی ہوں جس کے پاس تونے رات کا ٹی اب تجھوٹے دیے آئی ہوں ۔ اس آدمی نے رو ٹا پیٹنا شروع کیا ۔ اور کہا خدا کے نیے تو ہجھے جھوٹر دے میں تجھے اپنے سے بہتر آدمی بتا تا ہوں اُسے ہے جہا۔

جُننی کواس کے مال پررحم آگیا ، وہ رضامند بوگئی۔ بیخص آسے بادشاہ کے بادشاہ نے دونوں کودیکھ کر اوجھا : تمھارا کہا جھاگڑا ہے ؟ کی باس نے کہا : بادشاہ میں اس کی بوی بوں ۔ مجھ اس سے بہت مجت ہے گر میچھ سے نفرت کرتا ہے ۔ بیرے باس نہیں آتا ۔ آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ گر میچھ سے نفرت کرتا ہے۔ بیرے باس نہیں آتا ۔ آپ ہمارا فیصلہ کریں۔

بادرشاہ اس کے حس وجال پرفرلفتہ ہوگیا۔ وہ اسے اپنے تعرف سی لانافات اس عارت سے خوش نہیں توجیوڑدے میں اس سے شادی کرلوں گا۔ اگر تو اس عورت سے خوش نہیں توجیوڑدے میں اس سے شادی کرلوں گا۔

اس نے کہا: بادشاہ کی خوشی مجھ منظورہ میں اس عورت و مشردار کو ہو۔ باد نشاہ کے حکم سے اُسے محل سرامی واحل کردیا گیا۔ رات کو باد شاہ بڑے شوق وچا مہت سے اس کے پاس سویا جب سے مہدئی تو محبتنی نے باد شاہ کو کوخواب کی حالت میں مکوٹے نکرٹ کردیا اوراپنے جزیرے لیجاکرسب کو تسیم کردیا سرومری کی بادشاہ اے کاحقدار بن گیاہے اور چاہتا ہے کہ آپ کو بھی اس ابدی تخت و تاج کا مالک بنا ہوا اپنی آنھوں سے دیکھے۔ یہ میر اپہلا فرلیف ہے کہ اِن فرت کے تواب کی داہ دکھلاؤں۔

باپ نے بیٹے کابیغام ستااوراس کو بلایا کوفیق المی تا مل حال تھی، آخرت کی ابدی وسرمری زندگی کا حقدار بنا۔ یو ذاسف پیغام اللی کا مبلغ بن کر شہر شہر خریہ قریہ بستی بستی گھومتاا ور تبلیغ دین کرتا ہوا بالآخر کشمیر جا پہونچا اور وہاں کی تام آبادی کوراہ حق کی تصویر دکھا کرحق پہنا دیا اور وہیں داغی اجل کولیدک کہا۔

یوفاسف نے جوبیعی ات اللی اللہ کے بندول تک بری افرات وہ فلسفیول کے ہیوئی اور صورت کے مائل نہیں تھے بلکہ حکمت والحرت کی دلکش، صاحت اور داست باتیں تھیں۔ ضاور زعالم مومین کو تونی کا مل عطافر مائے کہ ال مسائل اور واقعات سے مستفید ہوں۔

معنی دنیا اگر لوگ دنیاک مزمت کرتی اورخودس میں متلا ہی اورامور باطل کو امور حق بت لاکراس پھل کرنے کی تاکبر کرتے ہیں ۔ لہذا وہ دنیا جس کی مزمرت شرلعیت نے کی ہے اس کی تحقیق صروری ہے تاکہ حق وباطل کی امتیازی صورت بیرا ہوجائے۔

لوگوں نے دنیا کے جرمعنی سمھے ہیں وہ بانکل غلط ہیں ترک دنیا

بہبشارت سن کر یوذاست سجدے میں گرکیا۔فرشے نے اُسے لوگوں کے برات کا حکم دیا۔ اورکہا تجھے برایت کی خاطر دوسرے مالک میں جانا ہے۔
لہٰذِ ااُس نے کمرِ متبت باندھلی ایکن لوگوں پر بیر داز ظاہر نہ کیا۔ وقت آنے پر فرٹ تہ دات کونازل ہوا۔ یوذاسف نے وزیر کو اپنے ساتھ لیا۔جب با برنکلے تو ایک خوبصورت حاکم نے اس کی دگام تھامی اور کہا: اے شہزادے! اپنے ملک

یوذاسف نے اُسے تستی دی اورکہا ؛ خدا کارسازی۔ بوذاسف وہاں سے رخصت ہوا کچھ دور حلی کر اپنے گھوڑے سے اُتر کر پیدل چلنے لگا اور وزیر کو گھوڑ ہے سمیت والیس جھیج دیا۔

وزيرن عوض كيا: بادشاه توجيح قتل كرد عكا-

اوررعيت كوجهو الكركبال جاتي مو؟

یوداست نے اپنالباس ا ورقعتی یا قدت اُسے دے کر بادشاہ کی طوت مسلام بھیجاا در چل دیا۔ بیدذاست آگے بڑھا تو عدہ اور لذید بھیل مے۔ اس فالی مرت کی بشارت سی جا۔ اُسے فداکی طرف سے علم ومعرفت کا شرف حاصل موااود عالم ارداح کے حالات معلم میوئے۔

یدذاست نے بلوھ کا شکریے اداکیا اور لینے والدی خدمت کے فرلفے کی ادائیسگی پرشوخہ ہوا کیوکہ وہ لینے شفیق باپ کوغلط راستہ سے برٹاکر آخرت کے مجمع راستے پرلانا اپنی سعادتِ ایری کی بیش رفت کا بہلا قدم سمھنا تھا ہ

لہٰذااس نے لیے والدک خدمت میں ایک قاصد کے ذریعے سے اپناموڈ بانٹ لام کہلایا اورع ض کیاکہ آپ کافر زندجاں نثار اس فافی دولتِ وجاہ وحثم دنیا کوترک کرکے باقی سلطنت اُخروی' اُ مَدی و کوچ کرناہے۔ دیکھوکل جودولت مندرتھا آج فقیر ہوگیا ، کل جو صحت مند کھا آج میار ہوگیا ، کل جو صحت مند کھا آج بیار ہوگیا ، کل جوزندہ کھا آج لقمہ اجل بن گیا یہ دنیا غافل انسان کوخواب عفلت سے جگار ہی ہے۔

اسی طرح مال ومتاع دنیا ہے جو بالکلیہ قابلِ فرمّت نہیں مالِ دنیا صرت وہ قابلِ فرمّت ہے جوآد می کوخداسے غافل بنا دے ۔ مگروہ مال و دولت جو داوِخدا میں صرب ہوا ور آخرت بخیر کا حقدار بنا دے وہ مرج ترین دولت ہے ۔

جناب رسولِ خداصتی الشرطلیه والهوستم کاارشادِگرای بن وه تونگری مبارک سے جوتقولی اور پر ہنرگاری کے حصول کا دزلیجہ بنے "

حفرت امام حفرضادق على سے ايك شخص نے كہا ، يا ابن رسول الله إميں دنيا اور مال دنيا سے محبت ركھتا ہوں اور چاہتا ہوں كم دنياميرى طرف رُخ كرے - آب نے ارشاد فر مايا ، ايساكيوں چاہتا ہے ؟ اُس نے كہا اس ليے كميں اس سے خود فائدہ اُسطاؤں اور اہل وعيال كو فائدہ پہونچاؤں عزيزوں اور ضرور يمندوں كى مددكروں ، فريضة مج بجالاؤں ـ

آپ کے ایٹ اوٹ دفر مایا ' یہ طلب دنیاک ہے ' یہ تو خالص طلب ہے''

اسی طرح لذید غذائیں کھانا عمرہ لباس اور فاخرہ پوشاک بہننا۔
اسبابِ شان وضوکت جمع کرنا هرف دنیا نہیں ، بلکماس میں بھی نیت اور
اعمال کو دخل ہے وریہ حضرت سلیان علائے کام کی بادشاہت تھی دنیا طلبی
اور گیتِ دنیا ہوجاتی ، حالانکہ وہ عین آخرت ہے۔ اسی طرح ریا کاروں کی عباوت
بولنظا ہر تو کار آخرت ہی نظر آتی ہے ، حالانکہ عین دنیا ہے۔

کے پیمعنی نہیں کہ دنیا کو بُراسی ہو کراس کو باسکل چھوڑ دیا جائے اور دنیا کو دستین قرار دبیا جائے ، بلکہ آرزوئے ہوت کرنا اور ہوت کی دعا مانگنا فرم ہے اور کفرانِ لغت الہی ہے۔ مذہوم بہ ہے کہ امور باطل کے حصول کے لیے آرزوئے زندگی کی جائے یا مختلف باطل آرزوئیں کی جائیں اور ہوت کو فرائی کی دیا جی ایسا غافل ہو جائے کہ اعمالِ صالح کی طون توج ہی نہ رہے اور اس ائمیر پرکہ ابھی بڑی عمر بڑی ہے تو بہ کرتی جائے گ دنیا اور مال وہ تا ع دنیا بین اندگی گذار دے اور مرفعلی برکو فائدہ مند سیمھوکر اس کے حصول ہیں الیسا منہ کہ ہو کہ آخرے کو فرائوش کردے ۔ اس معادات، معادف و دنیا در اس معادات کے حصول کا انحصار ہے ۔ اگر دنیا اور دندگانی و دنیا در اس معبود تھی تی عبادت کیسے ادا ہو۔

حضرت امام زین العابدین علیت الم ابنی دُعاریمی فراتے ہیں .
د خداوند المجھے عمر عطافر ما " تاکہ میں ابنی عمر کوتیری اطاعت ہیں صرف
کرسکوں اور اگریے عمر شیطانی کا موں میں صرف ہوتو جلد از جلد قبض روح فر ما " تاکہ
تیرے عذاب کا متحق نہ ہوجاؤں ۔ "

جناب امیر المونین علائے ام کارشاد ہے" اے انسان آبوائی سے پہلے جانے والوں سے کیوں نہیں سبق لیتا۔ اُن کی موت کود کھ کوائی موت کو یا دکر۔ یہ دنیا تو نہایت مبارک مقام ہے ان لوگوں کے لیے جواس سے نصیحت ماصل کوتے ہیں۔ یہ صاحبانِ تدبیر کے لیے خانہ عافیت ہے۔ دنیا کی مذرت کے کہے کی جاسکتی ہے جبکہ یہ ایک مہرد ذماضی ہے۔ مہروقت انسان سے پکارلیکار کرکہ رہی ہے کہ یہ جائے تیا م نہیں 'سفرقریہ ہے آج نہیں توکل بہاں سے کرکہ رہی ہے کہ یہ جائے تیا م نہیں 'سفرقریہ ہے آج نہیں توکل بہاں سے

رجوع کرنے سے روکتی ہیں ۔ "بیسرے ۔ دنیا تے مباح ، شلاً: جائز لہ وں سے فار اور کم اُٹھا نا اور دل خش کرنے کے لیے وہ کام کرنا کہ جس سے خدا نے تن بھی نہیں کیا اور کم بھی نہیں دیا ۔ بہ جیزیں بھی چو بھے تھیں کیا ل سے مانع ہوتی ہیں ، دوسری قسم میں داخل ہیں ۔ بعض دفع۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیک نیتی سے ان اُکور کو عبادت اور ریاضت کا ذرایع ہے جو کرکر تاہے اس وقت یہ بھی عبادت ہیں داخل ہوجا تی ہیں ۔ لعض دفع۔ نادانی کے سبت اُگور کے ترک کرنے کو تواب اور عبادت خیال کرتا ہے ۔ اور ترک دنیا خیال کرتا ہے ۔ اس خیال سے بدعت کامر تکب ہوکر گنہ کا رہو آگا۔ جناب ا مرالونیین علیاتے لام کا قول ہے :

" زاہرائے کتے ہیں کہ لمبی اُسّیدوں کودل سے دورکرے ، خداکی فتوں کا شکراد اکرے ، حرام کا موں سے پر مہزکرے ، "

بناب امام حبفرصادق علائے لام سے سی نے زمر کے معانی دریا کے ۔ آب نے فرمایا ''جو باتیں خلانے حوام قرار دی ہیں اُن کو حیور دے ''

جناب امیرالمؤنین علائے ام نے فرمایا ؛ انسان تین قسم کے بوتے ہیں۔ داہد ، صابر اور راغب ۔ زاہد اُسے کہتے ہیں جس کے دلیں دنیا کا دنی و راغب ۔ زاہد اُسے کہتے ہیں جس کے دلیں دنیا کا دنی و راخت بیساں ہو۔ وہ دنیا کے حاصل ہونے سے فوش نہیں ہوتا اور مائع ہونے سے رہے نہیں کرنا۔ صابراُسے کہتے ہیں کہ دنیا کی خواہشات دکھتا ہو اور باوجود میشرکنے کے اپنے نفس کو دوکتا ہے اُس کی نایا نیراری اور برانجام کا خیال اُن چیزوں سے اسے نفرت دلاتا ہے ۔ راغب دنیا کے حاصل کرنے ہیں حلال وحوام کی پروائ نہیں کرتا ۔ بولگ وہ ہیں کہ دنیا کے گرداب ہی سے فوط کھاتے ، اور کوشش کرتے دہتے ہیں۔ وطع کھاتے ، اور کوشش کرتے دہتے ہیں۔

حناب رسولِ خداصتى الشرعليه وآله وتم في في مايا الدور! الشر

مخصر پرکمبردہ جرجی خوا ورآخرت سے بازر کھے وہ دنیا ہے الی جو چرجی خوا ورآخرت سے بازر کھے وہ دنیا ہے الی جو چرجی باعث ہو، وہ آخرت ہے بعلوم ہواکم ہروہ فعل جو بظا ہر عبادت بولیکن ریاا ورم کاری کی بیداوار ہو، وہ دنیا ہے حزت امام جعفر صادتی علائے کام کا ارشاد ہے کہ زُمراس کو نہیں کہتے کہ اپنی دولت کو خوا ہے یا صلال کو لینے اوپر جرام قرار دے ویا جائے بلکہ ڈرم رہ ہے کہ انسان کوتا متر علم قرآن اور سنت کا ہوجی پروہ عمل کرے اورا کھ، طام رن می کھے بیروی ہو، ہر عمل مطابق حکم الی بجالائے، دل سے فعالی فوار ہائے تو ایشا ت کو لکال دے، ہر قدم مرضی الہی کے عین مطابق ہو۔

مال ونیاکی محبت

اکشرفقراس قسم کے ہوتے ہیں کہ مال ونیاکی
مبین موسکتے ۔ اس سے معلوم ہواکہ و نیا دادوں کے لیے کوئی فاص صورت یا
دفع نہیں موسکتے ۔ اس سے معلوم ہواکہ و نیا دادوں کے لیے کوئی فاص صورت یا
دفع نہیں ۔ نشرلیت نے جو باتی نوشنود کی فدا حال کرنے کا ذریعہ بنائی ہیں ۔ اگر
شرائط و افلاص سے ان پرعمل کیا جائے تو عین دنیاری ہے ۔ ان ہی سب کام
دخل ہیں ۔ نیاز ، روزہ ، نجارت ، لین دین ، نکاح ، خانہ داری وغیرہ ۔ بہی اُمود اگر
شریعیت کے خلاف ہوں تو دنیائے فرموم بن جاتے ہیں ۔ ان کی تیقیمیں ہی
ایک دنیائے حوام ،جس کے اور کا ب صورت کی سزاملتی ہے ۔ مثلاً حمام
طریق سے عبادت ، مباشرت اور دیگر دنیا وی کام کرنا۔ دوسرے ، دنیا مکروہ
لیعنی دہ کام جن کو فدانے حوام نہیں کیا لیکن کرامت کے طور برمنے کیا ہے ۔ مثلاً
زیادہ مال جن کو فدانے حوام نہیں کیا لیکن کرامت کے طور برمنے کیا ہے ۔ مثلاً
زیادہ مال جن کو فدانے حوام نہیں کیا لیکن کرامت کے طور برمنے کیا ہے ۔ مثلاً

سے دل فرور خالی ہوگا ، مال کی پر تش اس کانام ہے۔ اس عیب کا عسلاج يب كه خداك طرف متوجّه موكر دنياك فنا وزوال پرغور كرے كر وكو جري اس كے كام ندائے كا - اكر غداكى راه ميں خرج كردے ، قيامت كے روز نفع بائے كا اورخیال کرے گاکہ علم اورعبادت میں کوشش کرنے سے دنیا وا فرت کاکامیابی ہے اس فانی وسکارشے کی فاطراب لازوال لفع کو ہاتھ سے مذرے ۔ سوچ کر حرام الكاعذاب خدان كيساسخت مقرركياب اكرمال حلال موتواس كالجي حساب دینا بڑے گا ۔ الا اگر خداکی راہ میں صرف کیا ہوتو بجائے ایک کے وس گناا ور کیا ایک کے سات سو گنا اجرو اواب ملے گا۔ اور یہ بدلداس وقت ملے گاجبکہ انتہائی باس اورخالی المحدید اوی کے رزق کافان خودخداہے ،اس بر معروسہ کرے۔ مال السي چين نہيں جس ير معروس كياجائے عبرت كے ليے يمي كافى م كرجن لوگوں نے اس دنیا میں مال جمع کیا ، بالآخروہ تمام مال میہیں چھوڈ کر رخصت موسکے آخرت کے بیے کوئی انتظام نہ کیا، بلکہ اس کا وبال اپنی گردن پررا، اوراس کے رعكس جن لوگوں نے فدا كا محبّت ميں عبادت ونجات آخرت حاصل كرنے ك كرشش كى، وه بهشد خوش رب ادرخش ورم مزل ورت برها ببنج \_

حفرت الم مجفر صادق علاست الم في فرمايا: تجفي فيامت عصاب كالقين بدوه كس يد مال جمع كرتاب " ؟

پھرفرمایا: ایک دفعہ بنی اسرائیل میں سخت قحط بڑا۔ لوگ قروں ہے مُردے نکال کرکھانے لگے۔ ایک دوزکسی نے ایک قرکھوئی 'اندرسے ایک لوح برآمرہوئی اس پر ماکھا تھا: میں فلال بیغیر بہوں۔ ایک میشی بمری قرکھوئے گا۔ اے لوگ! آگاہ دیج کچھ میں نے آگے بھیجا تھا، وہ پالیا۔ جو کچھ عبادت میں مرف کیا تھا، اُس کا فائرہ حاصل کیا، اور جو کچھ بچھے چھوڑا، ضائع ہوا۔

نے مال کے جمع کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا ، بلکہ وجی فر مائی کہ میری تبیج کوئی میری یا دو اور اُن تعتوں پرجوہم نے تعییں عطاکی میں شکر اواکرو ۔ لے ابودر إمال دنیا اور جاہ و دنیا انسان کو براد کردیتے ہیں یہ وہ و و جھی طری ہے میں جو جھی طوں کے گئے میں گھش کر جبح تک سب بھی وں کو غار کردیتے ہیں ۔ آدمی طلب مال اور جاہ میں غافل پڑاسوتا رہتا ہے کہ جم کو جب اسکھ گھتی ہے اور موت کا منادی ندا دیتا ہے قد معلوم ہوتا ہے کہ سب کھی گئے دیا ور اب خال ہا تھ جانا پڑر ہا ہے۔

جناب عبداللہ اُن عباس مع منقول ہے کہ سب سے پہلے جب سکہ رائج ہوالوسٹیطان خوشی کے مارے اُچل پڑا کہ اب آدمی کو مبر کانے ریسان نہ سکتا

کاجال تیار بوگیا۔ جناب امیر المونین علالے لام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ: تین چیزیں انسان کے لیے فتنہ عظیم ہیں:۔

(۱) محتت نان یا مشیطان کی الوار ہے۔

(٢) شراب ؛ يشيطان كا جال ٢٠

رس محبت دبنار و درسم ؛ يرشيطان كاتيرب.

، جو حيت دنال ركفتاب وه اموريا طله سے پرمز بنبي كرسكتا۔

• جوشراب بيتاب وه جنت بي داخل نبي بوسكتاء

ی جو در سم و دینا رکود وست رکھتا ہے وہ بندہ دنیا ہے۔ بہلی خصلت: بعنی مال و دولت جمع کرنے میں حریص ہونا سب سے بُری خصلت ہے۔ اس سے انسان ظلم و تکب راور بڑے بڑے گناہ کرنا ہے۔ آدمی کے دلیں ایک سے نیادہ کی عبت نہیں ہوسکتی۔ اگر مال کی عبت ہوگی تو خداکی مجت

حفرت عيلى علايت لام فرمايا " ال دين كى بيارى بهاور عالم وين كالبيارى بهاور عالم وين كالمبيارى بهاور عالم وين كاطبيب به والسبيارى مي بقبلاد بجيو توامس كالمبيت نيك خيال نزركمو وجوعالم مال سے حبّت كرے اس بر بحروسه فكرواور سمجو لوكہ وا بنا بحوال نهيں كرسكتا ، وه دوسرے كاكياكرے كا "

### دنیا کے اعتبارات باطل

(ب) دوسری خصلت: دنیا کی عرقت واغتبار کی محبت کا نقصان مال دولت کی محبت سے مجی زیادہ ہے میں میں بیت دل میں پوشیدہ رہتی ہے بعض وگ خیال کرتے ہی کہ یہ عیب ہم میں نہیں ہے ، لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بیر مصفت برموجود ہے۔

حقیقت سی برغیب تمام عیوب کی جراہے۔ یہ بڑی بڑی مصیتوں میں بسلا
کردیتا ہے فلوص نیت کو کو دیتا ہے انسان کو خوشا مربیست ادرموم بیسند
بنادیتا ہے عظمت المہادل سے کم کرتا ہے۔ اعتبارات دنیا کو بخت کرکے کفر
کے درج تک بہنچا دیتا ہے۔ اس کا علاج بیہ کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرکے
انسان ہے اختیاری کو سیجے اور خیال کرے کہ آدمی کا نفع و نقصان کسی انسان کی
قررت وطاقت میں نہیں ۔ اصلی تعلق خداکی ذات سے ہے ۔ ونیا کے اعتبارات
جزر وزہ اور فانی ہیں ، بہت جلد زائل ہوجائیں گے ۔ ان کوگوں کے حالات سے
عرت حال کر وجوج ندروز عرب سے تحت پر شکن دہے ، گرموت کے بعدوہ
عرت حال کر وجوج ندروز عرب سے تی نام میں العابرین علیات لام سے دریا فت کیا گیا کہ مولا و
مخرت امام ذین العابرین علیات لام سے دریا فت کیا گیا کہ مولا و
آقا اسب سے زیادہ افضل خدا کے نزدیک کو نسا عمل ہے ؟

آپ نے ارشاد فرمایا 'اطاعت رسول اورائمۃ ﷺ بعد فداکے نزدیک دشمنی دنیا سے بہر کوئی علی نہیں۔
مب سے بہلاگناہ جو مخلوق سے سرزد ہوا وہ کمبر تھا شیطان تیکہ ہی کی وجے سے رہ آدم سے انگار کیاا ورکا فربن گیا۔
دومراگناہ حرص تھا۔جس کے آدم و تو امرتک ہوئے اور ممنوعہ درخت کا بھل کھایا ، عالانگراس کی مزورت نہ تھی۔اس حرص ہی کی وجے

آج تک اولاد آدم مبتلائے حص ہے۔ تیسرا گناہ حسد تھا جو قابیل سے صادر مواا وراپنے بھائی اپیل کوقتل کردیا۔

بیس بیبال عورتوں کی محبّت کا خطرناک سدا گناہ شروع ہوا محبّت ریاست و بزرگ محبّت راحت ، محبّت عن باطل ، محبّت برتری بر مردماں روگوں پر تفوق ، محبّت کنزت اموال ۔ یہ سات بُری خصلتیں م دنیا کی محبّت کی دھرسے پیدا ہوئیں ۔ انبیا آ اور علماء نے ان خصائل کود چھرکھم سکایا کہ یہ سب دنیا کی محبّت کا نتیجہ ہیں۔ دنیا کی دوقسمیں ہیں ۔ ایک وہ جوادمی کے لیے کافی ہو۔

دوسری ده جوضرورت سے زیاده مہوا وربه دوسری قابلِ لعنت ومذبت کے انسان کو مہنیہ تکبر اص اور حسد سے دُور رہا چاہیے۔ بزرگی (تکبر) مرف ذات احدیّت کے واسطے ہے خلوق کی اعلیٰ صفت خاکساری اور انکساری ہے جو اس کی فطر ت بیں داخل ہے۔ زمین کواس کی انکساری لوسپی کی وجہ سے کیا کیا لغمتیں اور دولتیں کمنٹی گئیں۔ زمین کے سینے کوجوا ہرات کا مدفن سے کیا کیا لغمتیں اور دولتیں کمنٹی کویہ شرف مختاکہ فرستوں سے جوہ کرادیا۔

ادرا تش ، حس میں سکسٹی کی صفت تھی اُس سے شیطان کوختی فرایا لہذا انسان کومنواضع اور منکسر ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس کی فطرت میں داخل ہے حضرت امام عفرصادق علائے کام سے نقول ہے کہ ایک متواضع انسان کوچاہیے کہ جب مجاس میں جائے تو ملزد جگہ کی الاش نہ کرے اور اپنے سے پہلت ترمقام کواختیاد کرے اور شرخص کوسلام کرنے میں پہل کرے کسی مشنے پرا گرچے بہتر جانتا ہوائی قابلیت ظام کرکے نے کو بحث نہ کرے ۔

مرة مفتم

تواضع كى فضيات تواضح تام صفات كالل سيبتر - كيونكم ع ت ورنعت عرف خداوندِ عالم بى كے يا زيبا ہے۔ انسان جسفدر تواضع و انکساری کرے فراوند تعالیٰ اُسے بلندی عطافر ما آہے جب طرح فاک اپنی لیستی اودانکسادی سے مزاروں اقسام کے جوامرات کی کان ب اس سے بہت سے مبوے اورخوش رنگ مچول بیرا ہوتے ہیں۔ انسان جو کمسبح دِ ملاکم اور مجبوعة كمالات بلكهاشرف الخلائق ہے ، خاك سے ہى پيدا ہوا ہے ۔ اتش ميں چونكر مكرشى ہے ، اس کے اس سے شیطان بیا ہوا۔ انسان کوچا سے کہ ہرحالت میں انکساری اورعاجزى افتنياركري كسى امريس تنكبت راورغ ورسے رفعت وسلندى كى فوائن فرك و افت ونسب كاخيال فرك ، اسع عرت خيال كرے كماس كى اصل ایک حقرونایاک قطرهٔ منی ہے، اورایک مرت تک خون حیض سے اس کی پرورٹ ہوتی رہی عرکس فدرغلاطتیں خون ، بلغم ، بول وبرازاس کے اندر معری بوئ بى - ان مى سے ايك بھى با برنكا تو فود اس سے كتنى نفرت كرناہے . بعب

اس کے مرکر ابسا کنرہ مردار مر

چونکہ رفعت وعزیّت ذات کبریائی کے پیے ہے اور عجر وانکساری ابند کے لیے اس لیے آدمی جس قدر زبادہ عاجزی کرے گا اللّٰداس کو بلندی عطا فرائے گا اگر خود بلند ہونا چاہے توجتنی کوشش کرے گا اتنا ہی ذلیل وخوار ہوگا۔

- حضرت امام جعفرصادق عدایت ام سفنقول می که فداوند تعالیٰ فی دو فرشته مؤکل کیے میں کہ جوکوئی فدا کے لیے عبر دو انکساری کرے اسے بلندگریں اور تکب دکرے اسے بلندگریں اور تکب دکرے اسے نیچا دکھائیں۔
- فراوند تعالی نے حفرت داؤد علائے الم پروحی نادل فرمائی کہ: اے داؤد این س قدر عزت عاجزی کرنے والے کو دیتا ہوں اتنا ہی تکبید کرنے والے کودلیس کرتا ہوں۔''
- م حدیث میں ہے کہ حفرت موسیٰ علالت لام کو دھی آئی اے مُوسیٰ اعم جانتے ہومیں نے کس لیے لوگوں میں تجھے عز تعطافر مائی اور کلیم بنایا ؟ موسیٰ نے عرض کی جمیں نہیں جانتا۔

فرایا: میں نے تمام لوگوں کو دیکھا 'لیکن عاجزی و انکسادی میں تیرے برابرکسی کومی نہ پایا ہے۔ کومی نہ پایا ہے اے موسّیٰ ! میری نمازی ادائیگی کے وقت تم عاجزی سے اپنے رضاروں کوخاک پر رکھنے ہو۔ (یر مجھے مہت پسند ہے۔)

حفرت نے مکان پر آگر حکم دیا کران لوگوں کے لیے اچھے اپتھے کھانے تیار کیے جائیں۔ کھانے کے وقت سب کو بلوایا اوراپنے ساتھ کھا ناکھلایا۔

منقول ہے کہ جناب الوالا ثمت امر المؤنین علایت لام فحفق المحت معادلاً المحسن علایت لام کو وصیت فرمائی: "اے فرزند! تو اضح اختیاد کرو بیتمام عباداً سے بہتر ہے ۔

• جناب رسول فراصلعم نے ارشاد فرمایا " جس نے تواضع وانکساری افتیار کی فرانے اس کوعرّت ورفعت عطافر مائی ''

جناب على بن الحسين عليك الم فرما ياكرت محكدكسى عربي اور فرليشى عيد يواضع كر بغير كوئى فضيلت نهين -

#### نجاشي كي تواضع

جناب المام حبفرصادق علائے الم سے منقول ہے کہ جب حفرت جفر طیّارین ابی طالب نجاشی بادشاہ جس کے پاس مقیم تھے۔ ایک دوز بادشاہ فے اُن کو بلا یا۔ آپ تشریف لے گئے۔ دیکھاکہ نجاشی خاک پر سیٹھا ہے انکوں نے فر مایا کہ اس کو دیکھ کر ایسی ہیں تا طاری ہوتی کہ ہما دے دنگ اُرکے کے ۔

نجاشی نے کہا: خدا کا شکر ہے کہ اُس نے آپ کے بیغیر کو دشمنوں پرفتے دی اُپ کے بیغیر کو دشمنوں پرفتے دی اُپ کے مبارک بود

مم نے پوچھا: آپ کوکس طرح معلوم ہوا۔

منجاشی نے کہا: میراجا سوس خبر لے کراکیا ہے کہ خدلنے اپنے سی خیب رکد وسیمنی نے کہا : میراجا سوس خبر لے کراکی ایس کے جب مقام پر

معترروایت یں واردے کہ جناب امام جعفرصاد فی علیہ للم نے فرمای : بڑی تواضع یہ سے کہ جاب میں اپنے مقام سے بست درجے پر میٹھنے سے ناخوش نہ ہو۔ جو تحقی میں ایک سلام کرے ، حجملا الورجدل چھوڑ دے تحواہ دہ حق برمعیو، لوگوں سے تعرلی میں کر میں برگاری کے مسبب خوش نہ ہو۔

حضرت امام على رضاعالية الم في تواضع عمدى من فرطايا كوكون عصوت امام على رضاعالية المستحقوق اواكرانا جام المستاب -

سی نے آپ سے ایچھا: تواضع کا زرازہ کیاہے ،کے آدی کو تتواض

كبناجات إ

آپ نے فرما ؛ تواقع کے بہت درج س دایک یہ سے کہ انسان اپ آپ کواپنے مرتب سے ذیادہ نسمجے ، مکبر اور غورسے بچ ، لوگوں سے وی برتا وگرے جو خود اپنے یہ چاہتا ہے کسی سے بری دیکھے تونیکی سے عواق دے عقے کو طاف قصور واروں کو معاف کرے ، ایسے نیک مُردوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔

مجذاب امام حجفر صادق علائے الم مرینہ کے ایک آدی کود مکھا کہ کوئی اپنی چیز خرید کر انتظاف جاتا ہے۔ حضرت کود دیکھ کر شرمندہ ہوا۔

آبُ فَ فَرَمَا يَا: عيال كي لي خريد الور تُوخود أسطاكم لي حيات والله الرمين اس شهرك لوكون كا ذبان سے فرزنا توا بنے عيال كے ليخود خرمينا اور يوك بي طرح أسطاكر في حياتا ر

منقول محدایک روز جناب علی بن احمین علالت لام درازگوش پرسواد موکر جاریح تھے۔ داست میں ایک جگہ جبند آدی بیٹے ہوئے کھانا کھاد ہے تھے اُکھوں نے عض کیا: یا حفرت آآئے جبی کھانا کھائیے۔

آت في فرمايا: أكرس دوزك سے مربونالوتها رساتھ خروركهاناكها آبا-

نواضع ہے اورکوئی حسب ونسب قابل فونہیں گرتواضع۔
حضرت اہم موسی کا فعالی کیام کا ارشاد ہے کہ جبح خرت نوح \*
کشتی میں بیعظے اور دیگراٹ یا کسٹتی ہیں دکھی گئیں تو حکم خدا سے شتی روا اس
ہوئی۔ خدا وزیوالم نے پہاڑوں سے خطاب فر ما یا کہ میں سے کسی
ایک بہاڑ پراُ تاری اچا ہتا ہوں۔ سرطیند پہاڑوں نے تقین کیا کہ یہم میں سے سی
بہاڑ پراُ ترے گی مگر کوہ جودی جو لیب تر تر بخون انٹرون کے قریب تھائے نے سوچا
کہ میں توسب سے لیب تہوں مجھ میں یہ اہمیت کہاں ہے کہ کشتنی نوح مجھ
پراُتاری جائے۔ خدا وزیمالم کواس کی انکساری لیندائی اور شی نورح کو کوہ
جودی پر ہی اُتارا۔

جناب المرابونين عالية الم كاخدست من ايك روزآب كے اصحاب ميں سے ايک شخص اوراُس كا بيٹا حاصر ہواآپ برى خاطر توافع سے بيش آئے اور قنبر سے فر مایا کہ ان کے واسطے طعام حاصر کرے۔ قنبر طعام اور ظرف آب م تقد دھونے کے ليے اور ایک کپڑا د تولید) ہا تقد صاف کرنے کے ليے اور ایک کپڑا د تولید) ہا تقد صاف کرنے کے لیے اور ایک کپڑا د تولید) ہا تقد صاف کرنے کے ایم المیرالمونین نے ظرف آب قنبر سے لیا اور دہان کے باتھ دُصل تا جاہتے تھے کہ ان نے دست ادب جور کرون کہا۔ مولا ایس کیے مکن ہے کہ بیضرت غلام اپنے آ قاسے ہے۔

آپنے فرمایا کہ تیرے ہاتھ دُصلانے سے اکرمیرا مولادا قامجھے راضی وخوشنود ہوجائے توکیا ہے ؟

یکلات نکروہ لینے ہاتھ دکھلانے پرمجبور مہوگیا۔ جناب مرالمونین نے اُس کے ہاتھ دُھلائے اور لینے بیٹے محرب حنفیہ سے قرمایا کرتم اس لوکے کا کچھ دُھلادہ تاکہ ہاں لوکے کا کے ہاتھ دُھلادہ تاکہ باپ اور بیٹے کا درج مساوی نہ رہے اگر اس لوکے کا جنگ ہوتی اس کا نام بررہے ۔ وہاں پیلوں کے درخت بہت ہیں، گویادہ تھام میری آنکھوں کے سامنے ہے۔

حضرت جعفر طیّار نے پوچھا : آب خاک پرکیوں بیٹھے ہیں ۔؟ نجاشی نے کہا : اے جعفر ! خدا دندتعالی نے حضرت عیسی علیات لام کو جواحکام دیے تھے اُن میں سے ایک بیہ ہے کہ اللّٰہ کے حقوق جو بندوں پر ہی ان میں ایک بیہ ہے کہ جب خدا کی طرف سے کوئی تازہ نعمت ملے تواس کے سامنے عجہ زوفروتنی ظاہر کرو چونکہ اللّٰہ نے ہیں یہ تازہ نعمت عطا فرما تی ہے اس لیے لازم تھا کہ عجہ زوانکساری زیادہ ظاہر کروں ۔

جب به خرائخفرات نے سنی تو اصحاب سے ارشاد فرمایا: دیکھوتواض کرناع و کی ناع کی زیادتی کا باعث ہے ۔ فدا کے سامنے عجز وانکسادی کرو، صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے توب صدقہ دیا کرو تاکہ فدائم پرحم کرے اوردنیا واخرت میں بلند مرتب عطافرائے ، خطاکا دی خطامعان کرنا عرقت برھاتا ہے، خوب معان کیا کرو، تاکہ فدائم کو صاحب عرقت و فخر بنائے ۔

معنی بیرو مرد امر مس عسکری علایہ بلام سے منقول ہے کہ جوشخص اپنے برادرموں کے حقوق بہجانے 'اس کی عزّت وحرمت کرے فدااس کی عزّت ومز مرز کرمین کے سامنے عجز وانکساری ظاہرکرے فدا کے زریک وہ صدیقوں میں شارموناہے ، وہ شیعان اللِ بریت بی شارموناہے ،

تواضع و فروتنی جناب امرالمونین علالت لام فرهوت امام سالت الم مناب المراب مناب المرابی عبادت امام سالت المرابی عبادت المرابی المرابی عبادت المرابی عبادت المرابی المرابی عبادت المرابی المرابی المرابی عبادت المرابی ا

ہوگیا۔ علاوہ اذیں یہ بات بہشہ یاد رکھو کہ ہم اہلِ بیت رسول ہی ، جوچز دبیسے ہی کھی واپس نہیں لیتے "

انكسارى جناب رسول خداصلعم

معتبر ندسے نابت ہے ، حریبن کم کہتے سی کمایک روز حناال ام حمد با قرعلال لي الم كى خدمت من حافز بهوا - آب كها نا تناول فرما رسم عق آئي نے مجھے مجی شموليت كا فخر بخشارجب كھانے سے فارغ ہوئے تو فر مايا: اے محرد! مارے نانا جناب رسول فداصلع جس روزسے مبعوث ہوتے وفات کے وقت تک کھاناتناول فرماتے کھی تکیے کاسہارا لے کرنہیں سیٹے والله، بركزسى فيهي وكيماكه كما ناكمان وقت آيكى شي كاسمارا كرميم مون كبعى انحفرة صلعم في مواترتين روز كيبول كى روفى منبي كهائى ـ والشراجس روز سيمتو مسالت ہوئے رحلت کے وقت تک میں گیہوں کی روق سیرسو کرنہیں کھائی۔میں پنہی كتِّناكُ انخضرت كواس كى مقدور رئى رنبين، بلكه آپ سوسو اونط بخب وياكرت تع اكرها سنة تودنياكى تمام لديد نعتين سير بهوكرتنا ول فرما سكة تص عبكد حفرت جرمل م روت زمین کے خزانوں کی کنیاں لے رسب بار حافر سوت اورع ض کیاکہ ان کے قبول كرف سے آپ كے درجات ميں روز قيامت كچيد فرق ذائے گا يكن مربادا ي نے مجز وانكسارى سے أركاركرديا بمجى ايسانہيں ہواكہ آب سے سى نے سوال كيا اور آپ نے نہ مانا ہو، اگر کچھ موتا توعطافرما دیکے، اگر نہوتا توفرمادیتے کہ جب کچھ موگا انشاء الله وے دوں گا کیمی ایسانہیں ہواکہ آب سے سی فےسوال کیااور آب نے سمانا ہو۔ اگر خدانے کوئی نعمت عطاکی آؤائے نے اسے معی ندرو کا اکثر او قات آئے ضامن ہوكريس تعطاكرتے تعاور خداك طرف سے آپ كى ضانت بورى كى جاتى -

باپ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو بھرمیں ہی اس کے ہاتھ دُھلاتا سکن باپ کے موجودگی میں ایسانہیں کیا جاسکتا کیؤکم باپ بالآخر باپ ہے اس باپ کے ہاتھ باپ دُھلائے اور بیٹا بیٹے کے ۔ ہاتھ باپ دُھلائے اور بیٹا بیٹے کے ۔

جناب امیرالمؤنین علیات ام وصی ختم المرسلین ایک وکان بر تشراف نے گئے اوراس سے میص طلب فرمائی ، اس نے کہا یا امیرالمؤنین ! آئیس قیم کی قیمی پیند فرمائے ، اس نے کہا یا امیرالمؤنین ! آئیس قیم کی قیمی پیند فرمائے ہیں۔ آئی بیسن کراس وکان سے دوسری وکان سے دوسری سے آئی کو نقین ہوگیا کہ یہ مجھے جانت ہے جینا بخد دوسری دکان پراس کا الراکا بیٹھا ہوا تھا خود دکا ندار توجود منہ تھا۔ آئی نے اس الوکے سے دو قمیصیں طلب فرمائی اورائس سے ایک قمیص دو درہم میں اور دوسری تین درہم میں خرمید لیس اور قدر کی مایا یہ تین درہم والی میص تم نے لواور دو درہم والی میں بہول گا لیس اور قدر کی مایا یہ تین درہم والی میص تم نے لواور دو درہم والی میں بہول گا ہو میتر سے وہ آپ نے بیجے۔

آبْ نے فرمایا، نہیں اچھی چیز کے حقداد جوان ہی ہوتے ہی اس کے میں میہ نو کی خوال ہی ہوتے ہی اس کے میم میہ نو کی کی کار میں ایک خوال کی میں میں اور این غلام کو کی کھلاکو۔" وہی بہناؤ۔ جو کھے کھاؤلینے غلامول کو مجی کھلاکو۔"

قیص کی آسین بڑی تھیں اُن کو کاطی کر کہا اس کی کمی فروند کے لیے لوی بنی چاہیے ۔ چانچ کچے دیر کے بعد حب اُس لرطے کا باب دکان کم آیا اور معلوم ہوا کہ امیرالمومنین میص خریر کرنے گئے ہی تو وہ خدر سے باب امیرالمومنین آیا اور کہا ، یا امیرالمومنین ! میرالٹر کا آپ کو مذہبچا نتا تھا۔ ڈو درہم اُس نے آپ سے منافع نے لیا المہذا یہ دؤ درہم والیس نے لیجے۔ آپ نے فرمایا ، جو کچھ اُس نے مالگاہم اُس پر رضا مند ہوگئے سودا الفين رو-

مفرت الم جعفرصادق علیات للم سے مفول ہے کہ جنا کی گراپنے کھری جا الح گراپنے کھری جا الح گراپنے کھری جا الدوریت کھری جا الدوریت اور جناب سیدہ علیم السکام آسید گردانی کرے آ فاخیر کرتی تعین اور دو الیاں بہاتیں۔

دوایت ہے کہ کوفیت ایک دوز آنے کچہ کھوری خرمد فرائی ، چا در کے ہی ہی با ندھ کر گھر تشریف لا ایس سے کہ کوفیت الدیم کے دائتے میں اصحاب مے اورا حراد کمیا کیم اٹھا کر گھریہ نجا دیں گے۔

حفرت نے فرمایا: عیال کالوجم الطانے کاحق دارصاحبِ عیال ہے۔
پیم فرمایا: عیال کالوجم الطانے سے صاحبِ کمال کے کمال یں فرق نہیں آتا۔

ایک دوایت ہے کہ جناب امیرعلالیت لام پانچ موقعوں پر مرمزن ہی پانچ موقعوں پر مرمزن ہیں ۔
ایک توجید الفطر اور دومر عیاد تھے نیعیں ۔ ایک توجید الفطر اور دومر عیر میر فرمان کی نماز اداکر نے کے لیے جب آپ تشریف لیجاتے ہیں ۔ نماز جد پڑھے جاتے وقت ، پوسے اجب میں ہماری عیادت کوجاتے۔ بانچ یں ، جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے۔ آپ فرماتے ہے کہ خوالے کاموں میں یا برمنہ جانا چاہیے۔

منقول ہے کہ بازارس ایکے تشریف نے جائے تھے کوئی راستہ ہولا با تو اُس کی دہنائی فرماتے ، ضعیف اور کمزور کو سہارا دیتے ۔ بازار سی کی خلط قسر آن برصتا ہوا سنتے تو کھڑے ہو کھی پڑھنے کی ٹلقین فرماتے اور آیت کی تلاوت فرماتے ، جس کا ترجہ یہ ہے ،" ہم نے آخرت کا گراس کے بیے تقریکیا ہے جو زمین میں فسادا و بلندی نہیں چاہتے اور نیک عاقبت پر سیزگا دوں کے بیے ہے ۔" بلندی نہیں چاہتے اور نیک عاقبت پر سیزگا دوں کے بیے ہے ۔" ابراہم ماین عباس سے منقول ہے کہ میں نے حفرت امام علی الرقا

سے زیادہ تواضع کسی کو بہیں در کھا آئے کھی سی سے براضلاقی کے ساتھ بیش بہیں

## بنابا برالمونين كي تواض

جناب امرالمونین علائے لام فقرار و مساکین کوگیموں کی روٹی اور گوشت کھلاتے سے یکر کھر میں جاکہ روغن زیتون سے جوکی روٹی تناول فراتے تھے یہ ردو چیزوں میں و شواد کو اپنے لیے لیند فراتے تھے یجیش سال خلافت ظاہری کی لیکن اپنامکان بنا کے لیے کچی اینے براینے تک نہ رکھی رزمین کا ایک بالشت کر ااپنے گذارے کے واسطے نہ رکھا کوئی مال وزرمیرات نہ چھوڑا۔ سوائے سات سودر ہم کے جن سے اپنے عیال کی خدرت کے لیے کنز خرید نا چاہتے تھے۔ آپ جسیی عبادت سی نہ ہوسکی ۔ حفرت مام زین العام بن علائے لام آنحفر ہے کہ اس پرکون علی کرسکتا ہے۔ دکھو دینے تھے اور فرا با کرتے تھے کہ اس پرکون علی کرسکتا ہے۔ دکھو دینے تھے اور فرا با کرتے تھے کہ اس پرکون علی کرسکتا ہے۔

منقول ہے کہ ایک دوز جناب فضر کنیز خاص ایک مگر شرق میں لائیں ۔ جناب امیر المونین نے اس کی مُر توردی اورائس میں سے سو کھے ہوئے نان اور بھرسی لکالی ۔ عمروابن حریث اس وقت بیٹے ہوئے عقے براے عمروہ انداز میں لولے کہ اے فضر ااگراپ اس بھرسی کو جھان لیتیں تو زیادہ بمبر تھا ، فضر نے کہا کہ آب دیکھتے نہیں ہیں اس ہی وجہ سے توجن بامیر المونین میں نے تھیلی کو مُرکر دیا ہے۔

معترروات میں وارد ہے کہ سوید بن عفلہ عبد کے روز خباب المیرکی فرمت میں حاضر سوا۔ اس نے وسکھاکہ ایک کاسے میں کچھ آٹا اور خشک روٹی دودھ کے انر کھاکہ رکھی ہے۔

اس نے وض کیا: باحضرت! عید کے روز مجی آپ یہی کھاتے ہیں۔؟ آبٹ نے فرمایا: عیداً سُخص کے لیے سے جس کو اپنے گنا ہوں کے مجنفے جانے

آتے تھے، کسی کی بات قطع نہیں فرماتے تھے تا وتعیکہ بات ختم نہ ہوجائے ہم کسی سائل کے سوال کورد نہیں فرماتے تھے، کسی کے سلمنے بیر چھیلاکراور کریے لگا
کر نہ بیجھے تھے اور کھی لیے غلام یا خدمت گا دکود اشنام (سخت ست) نہ کہتے ہے ، ہرگز زور سے قبہ قیم مارکر نہ ہنتے تھے فحد من گا روں کو بہشد اپنی دس ترفوان پر بہتا تھے ، کمر رات عبادت میں گذار دیتے تھے ۔ بہت روزے رکھتے تھے ، بہت تھی قر فرماتے تھے اکثر تصدق کا وقت شرب کی روزے رکھتے تھے ، بہت تھی قر در بھے سکے کہ ہمارا محسن کون ہے ور نہ اُس کو اربی ہی ہونا تھا تاکہ کوئی یہ جی نہ در بھے سکے کہ ہمارا محسن کون ہے ور نہ اُس کو اربی ہی ہونا تھا تاکہ کوئی یہ جی نہ در بھے سکے کہ ہمارا محسن کون ہے ور نہ اُس کو ا

ئىرىندگا بوگ ۔ شمسے رہ مشتم

فقرمذبوم وممروح

جناب رمولِ فداصل الشعليه والهوسم نے الشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جلنے والے فقرار ہوں گے جب وہ جنت میں جلنے والے فقرار ہوں گے جب وہ جنت میں جلنے والے فقرار ہوں گے جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بغیر جساب ہی جنت میں داخل ہور ہے ہم سے سے سے سے خیر کاحساب لیا جا تا جلہے تھا منہ ہم بادشاہت رکھتے تھے ہم حکومت اور منہ کوئی منصب ہمارے پاس مقا، حس میں ہم سے عدالت کا سوال ہوگا، ہم مال ندر کھتے تھے جس کے عطاکر نے اور عطانہ کرنے کا سوال ہوگا، ہم مال ندر کھتے تھے اب اُس نے اور عطانہ کرنے کے اسوال ہوگئے، سوال وجواب مصاب وکتاب کیسا ؟ جا نناچاہے کہ فقر کی دوسیں ہیں ایک فقر واکی اللہ برا شے جا نناچاہے کہ فقر کی دوسیں ہیں ایک فقر واکی اللہ برا شے جا نناچاہے کہ فقر کی دوسیں ہیں ایک فقر واکی اللہ برا شے

رضائے الی - دوسرافقر جو مزموم سے رفقر اِل انتاس) لوگوں کےسامنے

ا توراس کی مجت کی طرف لیجا تاہے جس طرح ال ودولت و سبد کی سعادت اوراس کی مجت کی طرف لیجا تاہے جس طرح ال ودولت و سبد کی سعادت داریں حاصل کری اِسی طرح نقر اس سے کہ داہ فرا بین خرج کی کے سعادت داریں حاصل کری اِسی طرح نقر اس سے کی زیادہ ذرائع کر سعادت ہے کہ انسان حالت نقر بین صبر و شکر سے کام نے اپنے داری کو می پیچانے اوراس سے طالب رہے ۔ یعظیم ترین درجہ ہے دولت اکثر و میٹیز شرا ورفسادی طرف نے جاتی اور تو نگری سے ، اس لیے کہ دولت اکثر و میٹیز شرا ورفسادی طرف نے جاتی از فضل ترین صفت ہے اس کا استعمال کیسے ہوتا۔

بهرحال يمت لمناذك بي فقركواس نهري بيداكيا؟ اورطاقت كناه كيون دى؟ اكرطاقت كناه نهوتى توترك كناه اوراس كالواب كييمال بوتاران مسائل كي تنعلق نه سوجنابي بهتر بي بهي حكم رسول اورحكم مرسي

فقرى اورتونگرى

بندیعترجناب امام عفرصادق علیت لام سے منقول ہے کہ فقرارِ مومنین امرارِ مومنین سے جالیس سال پہلے بہشت کے باغوں کی سرکریں گے۔

پھرآپ نے شال بیان فرائی کہ امراء اور فقراری قیامت کے روز الیسی مثال ہوگی جیے سی گھاٹ پر دوکشتیوں والے۔ ایک خالی اوردوسری مال سے لدی ہوئی۔ خالی کشتی والا اُترکز رام سے روانہ ہوگا، مال والا محصول چنگی وغیرہ کے لیے روک بیاجائے گا تا وقتیکہ حساب کر کے تام محصول وغیرہ ادا نہ کرلے 'جلنے نہائے گا۔

• جناب رسالت مآب ملحم نے فرما یا کہ انسان دوجیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ ایک موت دنیا کے جمار ووں

نہ پاسکیں گئے ، مشرق میں جائیں خواہ مغربیں۔ پھر فرمایا: قیامت کے دوز بہارے تنگرست شیعوں کی طرف السراقا اس طرح التفات کرے گا ، گویا معذرت کرتا ہے۔

وسری حدیث میں مروی ہے کہ جس طرح ایک بھائی دوسرے سے
عذر کرتا ہے اسی طرح اللہ بھی معذرت کرے گا اور فر مائے گا قسم ہے تحج کوائی
عزت وجلالت کی و دنیا میں تم کو اس لیے تنگدست نہیں دکھا کہ تم میرے نزد کی
ذلیل و فوار تھے ، اس کے عوض تم و یکھو گے کہ میں تم پرکس طرح مہر بان ہوتا ہوں ۔
دنیا میں جس نے تھا ری امراد کی ہے اس کا ہاتھ کی طرک مہشت میں ہے جا کو

اس وقت ایک فقرع ص کرے گا: خدا دندا! دنیا دار لوگ دنیا میں عش کرنے تھے ہمیں عور توں سے شادی کرتے تھے ، عمرہ گھوڑوں پرسوار ہوتے تھے لذیر کھانے کھاتے تھے ، خوشنا وفقیس لباس پہنتے تھے ، آج ہمیں بھی ولسی ہی عربت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جواب یں ارشاد فرمائے گا: اے فقیر! تبرے اور تیرے دوستوں کیلیے اللہ تعالیٰ جواب یں ارشاد فرمائے گا: اے فقیر! تبرے اور تیرے دوستوں کیلیے اللہ ستر گنا ذیادہ عطاکر تا ہوں۔

# ایک فقیرادرتونگرکا قصه

منقول بكراك تخص نفيس باس بهن كرجناب رسول خراصلع كم باس آبيطا ، پرايك ميل اور برانے باس والاشخص آيا اور اس كے برابر سجيم كيا ۔ اس فرنور ميم كيا ۔ اس فرنور ميم كيا ۔

جناب رسولِ ضراصلعم نے پوچھا ؛ کیا آؤ ڈرزناہے ، کراس کی فقری تھے جیا۔ جائے گی۔

سے نجات دلاتی ہے اور مال کی کمی مقام حساب کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔

جاب امرالونین علائے لام فرمایا: آدی کودوچزی بلاک کرق بس داید شکرستی اور محتاجی کاخون ، دوسرے فخود بزرگ کی خواہش ۔

منقول ہے کہ جناب امام موسی کاظم علیاتے للم نے فرمایا: شیعان علی کے نقیروں کو حقیر شیمجھو۔ قبیامت کے دن ان میں کا ایک ایک فرد اسنے آڈیوں کی سفارش وشفاعت کرے گا جتنی کرع ب کے دو بھے قبیلے رہمیراور مفر

کے افراد کی تعداد ہے۔
جناب امام جعفر صادق علائے لام سے منقول ہے کہ و نیا کی مصیبیں اللہ تعالیٰ نے فقیری اپنے خزانوں میں رکھی اللہ تعالیٰ نے فقیری اپنے خزانوں میں رکھی ہوئی ہے ۔"

ایک حدیث بی ہے کوفقر اللہ کا امانت ہے جواس کو پوشیدہ رکھے
اُسے الیشخص کے برا بر تواب ملے گا جو عرجر روزے سے رہا بہد اوررات عباد میں گذارے ۔ اور جو ظام رکرد ہے کہ الیسخص کے سامنے جواس کی حاجت پوری کرسکتا ہؤ گر پوری ذکرے ، توگیا اُس نے اُسے قتل کیا ۔ پہنہیں کہ نیزے یا تواری مارا، بکہ دل پرزخم مگا کر ملاک کیا۔

ولت مقرد نهي فرمائى، مرف فرورت كرموانق رزق عطافر مايا، اس سے زياده

ترے لیے ایک حسند کھا جاتا ہے۔

جناب امام جعفرصادق علائے لام نے فرمایا : فقری موترسرخیم راوی نے بوجیا : یاحضرت اس سے کونسی فقری مرادی ؟
آپ نے فرمایا : درہم ودینا دکی فقری نہیں ، بلکد دین کی فقری ہے۔ اس کو جناب امرالمؤنین علائے لام نے فرمایا کہ فقری بُری موت ہے ۔

خاب المم زين العابرين عليك لام سے روايت ب كرايك روز خناب رسول فداصلع كمين تشرلف ليجادب تھے۔ راستے ميں ایك اون چرانے والاملاء آب نے اس سے مجھ دودھ طلب كيا.

اس نے عض کیا: یا حفرت ! جودوده برت میں ہے میرے المی خانہ کا شام
کا خرج ہے اور جواو شنیوں کے تھنوں میں ہے وہ صبح کا گذارہ ہے ۔

آئے نے دعا، فرمائی: فدا وندا! اس تحف کو مال وا ولاد زیادہ عطا فرما ۔

آگے ایک بکریوں والا ملا ۔ اس سے مجی آئی نے دودھ طلب فرمایا ۔

اُس نے ساری بکریاں اور پہلے سے موجود دودھ ایک برتن میں حفرت کی فقت
میں میش کیا ، اور مزید دودھ دوہ کر حافر کردیا ، ساتھ ہی ایک بکری مجی آنحفرت
کوننرک ۔ میر لوچے ا: یا حفرت ! کوئی اور حکم ؟

حفرت نے اس کے بے دعار فرائی: یا اللہ اسفرورت کے موافق دوزی

آپ نے فر مایا : کیا تو در تا ہے کہ اس کے میلے کیروں سے تیرے کیرے میلے ہوائی کے اس نے میلے ہوائی کے اس نے وض کیا : جی تنہیں ۔ آپ نے فر مایا : کیا تو و در تا ہے کہ یہ تیری امارت جیس نے گا۔ ؟

آپ نے ذمایا: کیا تو درتاہے کہ یہ تیری امارت مجاب کے کا۔ ج اُس نے وض کیا: باحفرت! مرکز نہیں -

مِرْآبُ نِرْمايا: كس لِي لَوْ فِي الساكياء ؟

اس نے وض کیا: یاحفرت! میراایک ساتھی بہت بڑا ہے لینی نفسِ المره میں اس نفیرکوانیا نصف جو ہر مدی کو مجھے احتجاد کھا تاہے۔ اب میں اپنے قصور کے عوض اس فقیرکوانیا نصف اللہ تا میں ا

تَ نَحْمَرَ عَنْ فَقِرِسے پوچها: کیالو تبول کراہے۔ ؟ اس نے عرض کیا: نہیں۔ امیر آدمی نے پوچھا: کیوں ؟

اس نے کہا بسی در ایوں کہ تری طرح اس بلاس کہس میں می مبتلانہ موجاؤں

مریت میں واردہ کرخداتعالی کی طرف سے حفرت موسی علایہ مسل کے باس وحی آئی: اے موسی اجب فقری تمھادے باس آئے تواسے مرحبا کہو لے نیکوں کی خصلت اورجب نونگری آتے دسکھو تو کہو مجھ سے کوئی گناہ ہوا کہ جس کوئ گناہ ہوا کہ جس کوئے گئی کہ کہ جس کوئی گناہ ہوا کہ جس کر جس کی گناہ ہوا کہ جس کر جس کر

محرب الحسين خزاركة بهيكه جناب الم حجفر صادق على اللهم في مجمد سع فرمايا : ال محمد إجب تو بازار جا تا ب عمره چيزي اور ميو فروخت مخ بوت دي متابع اور تجه خريد في مقدرت نهي اكياتيراد ل خريد في كوچا متابج ميں في عوض كيا : يا حفرت اسبت جا بتا ہے ميں في خوا يا : برحرب زى عوض حبس كو تيرا دل جا بتا ہے ، نام اعمال ميں است في فوا يا : برحرب زى عوض حبس كو تيرا دل جا بتا ہے ، نام اعمال ميں

العاب نعوض كيا: ياحفرت إحس ني آيكاسوال ردكرديااس كيا آئي نے مال واولادی اضافے کو دعار فرمائی کہ وہ شادر سے کہم سب عبی ایسای مونا چاہتے ہیں۔ اورس نے آئے کے سوال کالحاظ کیا اُس کو بوری اوموری دعا کی۔ کم سباس کوپندنین کرتے اس کاکیا سب ہ

آنحفرت في ارشاد فرمايا: دنياحس فدركم بؤبهتر ب جو فرورت محدافي بوكى اوراگرزیاده بوگی تویاد خراس غافل کرے گی۔

چرارشادفرمایا: اے غذا الحمر را محر كواتنى روزى عطافرما كه ضروريات لورى ہوسکیں۔اُن کواوراُن کے دوستوں کو درام سے بچنے کی توفیق دے اور بقدر کفات روزیعطا فرما اور سمارے دشمنوں کو مال واولاد سبت دے۔

مون آزرده بواے کہ خدانے اُسے کبوں تنگدست کیا مطال نکہ سے قرب اور معرفت کا باعث ہے جب بوئن روزی فراخ یا تاہے۔ توخوش سوتا ہے محالاتکہ يه خدا وندتعالى سے دورى اور عفلت كا باعث سے۔

الشرتعالى ارشاد فرماتا بكرسب سي زياده مفرّب اورخوش حال وه مؤت كنيكى سے براحقة ركھتا ہو احقى عبادت كرے اور توكوں ميں انگشت غااور منسبورنسو بقدر حرورت روزى ركفناسواس برصبركرت اس دنيا سے جلد زخمت سواس کی میراث کم باقی رہے اوراس پر رونے والے تحفور سے ہوں۔

خلوص على المستعدد الم جناب رسول مداصلع في ارشاد فرمايا ؛ لي الودر إخوشا مال ان لوكول كا كردنيا سے كناره كش بي أخرت كى طرف راغب بي دخداكى زمين كوابيا استرادر

فاككوابنافش عجية بن بانى كربجائ خوشو خيال كرتيبي كتاب خداكوابنى پشاک اور دعار کوابنالباس جانتے ہیں۔ دنیاکو وضی دیتے ہیں کر آخرت کولیں آخرت كى كھيتى نبك اعمال ہي ۔ اور دنيا كى كھيتى مال اور اولاد ۔ جو آخرت كے يے عل كرك كا عداكى طرف ساس كوتوثيق عطاموكى اورا خرت مي عض في كاراورجو مرف دنیا کے لیے کوشش کرے گااس کا اجر و تواب شیطان کی مانند دنیا میں کی کہا كالأخرت مي كجونه طاكا.

اس سے معلوم ہواکہ اہل برعت منافقین وغیرہ کے اعال کا نتیجہ جولوگوں کے دکھانے کے لیے کرتے ہیں، دنیا میں ان کو اجرال جا تا ہے اور آخرت میں گھ اورجن کی نیّت خالص ہے اکثر دنیامیں عوض نہیں ملیّا ، آخرت کے دن پورااجر یاش کے کونکرالد تعالی کوئی کام بے اجرت نہیں رہنے دیتا ایہانتک کرسنے ين آباب كدكفار مندررى را فنتين كرتيس سفليات وغيره كاكشف ال موجاتا بيكين سعادت اخروى سے محروم سي - برخلات اس كے ايك لمان مؤن عرجرعبادت ورياضت كرتاب دنياس اس كأبجو حصيعام نبس مؤنايلك اس کا اجر ولواب آخرت کے لیے جمع ہوتا ہے۔ شایراس میں میصلحت ہوکہ دنیا میں اپنی ریاضت کا اثر در بھی کر عزور و مکتریں گرفتار مرسوعاتے۔

حدث من آیا ہے کہ جب موس کا ایمان کا مل موجا تاہے تواس کونوا تك دكهاني ديناموقون بوجاتا ب-

جناب امام حبفرصادق علاك للم فرمانيس كمؤن كانتيكاكوني شكي بعى ادانېيى كرتا ، نالوگون مين شهرت با تا سے كيونكه اس كى غرض شهرت سے نہيں مرف فدا کے لیے ہوتی ہے۔اس لیے اُس کی نیکیال آسمان پھلی جاتی ہی برفلا اس كے كافرى نيكى واصان كازياده شكرم اداكياجا تاہے اور شہرت موتى ہے۔

كيونكراس كى غض لوگول كودكھلانا بوتى ہے۔

بناب امام موسیٰ کاظم علائے امام سے نقول ہے کہ لوگ حفزت سول فداصلع کے اصان کاش میا دانہ کرتے تھے، بلکہ کفران فعمت کرکے اطاعت سے از کارکرتے نفے ۔ اسی طرح ہم المل بیت کی اطاعت وحق شناسی سے کفران فعمت کرتے ہیں سمارے شیعہ مومنین کا بھی بہجا حال ہے کہ ان کی نیکیوں کا کوئی شکرگزار نہیں ہوتا، بلکہ دشنی پرکم لبتہ موجا تے ہیں ۔ جیسا کہ حفرت بحیلی بن زکر یا ، علی بن ابی طالب اور سین بن علی پرطلم وہم مہوا۔

ایک دری سے ابت ہوتا ہے کرفران کو دعام پر زیادہ فضیلے قرآن کے بارے میں فر بایکہ شعاد بناؤ۔ شعاداُس لباس کو کہتے ہیں جواد بر معوادر دعاء کے بیے فرما یا کہ د تار بناؤ۔ د ثار نیجے کے لباس کو کہتے ہیں جوجہم سے لگاری انسان اپنے نفس کا خود طبیب ہے ۔ قرآن اور دعامیں سے جس پردل کو داغب دیکھے ، عل کرے ۔ ربعنی سہارا ہے )

عابدلوگ می عل سے اتنا تواب نہ پائیں گے جتناکہ گریہ و ذاری کونے والے پائیں گے جتناکہ گریہ و ذاری کونے والے پائیں گے میں ایسے لوگوں کے لیے بہشت کے اعلیٰ مراتب میں قصر بناؤں کا کہ کوئی اس مرتبے ومحل میں ان کا نشر کی نہ مہدگا۔

فرمایا : مومنوں میں زیادہ دانا و عاقل وہ ہے جوموت کوزیادہ یادر کھے اور اس کی اجھی طرح تیاری کرے ۔

منقول ہے کہ ایک روز ایک خص رسول خداکی خدمت یں بارہ درم بطور مرب لیا ایک نے علی این ابی طالب سے فرمایا ، یا علی ان دریموں کی میرے لیے ایک قرید لاؤ۔ کی میرے لیے ایک قرید لاؤ۔ حضرت علی گئے اور ایک منہائیت عمدہ کیڑے کی میص خرید کرلے

آئے ۔جناب رسولِ خدانے دیکھ کرفر مایا کہ است عمدہ کرانے کی قمیص مجھے لیند نہیں ہے یا علی اگریہ والس ہوسکے تو واپس کردو۔

جناب مرالمونین قیص والس نے گئے اور قمیص والب کرے بارہ دم م جناب رسول خلاکو دیرہے ۔ آنخفرت وہ درسم لیکرخود قمیص خرید نے کے لیے بازاد تشرفین نے گئے راہ میں دسکھا ایک کنز سفرک کے کنارے بیٹی رورسی ہے آنخفرت اُس کے قریب گئے اور رونے کا سبب دریافت فرمایا ۔ اُس نے کہا میرے آقلنے چار درسم کچھا کنیا ، خرید نے کو مجھے دیے تھے جو مجھے سے اُم ہوگئے ہیں ۔ اب میں آقا کو کیا جواب دوں گ

آنخفرت نے چار درہم اس کودیے اور بازار تشرلین ہے گئے۔ وہاں سے چاددرہم کی قمیص خریری ۔ والی تشرلین لارہے تھے کہ ایک پریشان حال دروسی کی واز آئی ۔ خدا کے واسطے کوئی جھ عزیب کی مدد کرو کوئی پیٹا برانہ کیٹراتن پوشی کو دمیرہ ۔ ا

آنخفرت نے سنااوروہ قمیض اس کوعطافر مادی۔ والیس ہوکہ بازارسے بھرایک قمیض چاردرہم کی اپنے واسط خریدی۔ آرہے تھے کہ وہی کنیز پھر روتی ہوئی ملی۔ آپ نے رونے کا سبہ علوم کیاا اُس نے کہا کہ مجھے گھ سے سکتے ہوئے دیر ہوگئی ہے۔ خالف ہول کہیں آ قاناراض نہ ہو۔

آبْ نے فرمایا 'میں تیرے ساتھ جلتا ہوں۔اُس کے مالک سے آبِ نے فرمایا 'اس کی تاخیرسے والسی کا قصور معاف کردہے۔

اُس نے عرض کیا 'حضور نے کیوں زحمت فرمائی 'میں اس کا قصور معامن ہی نہیں بلکہ اس کو آذاد کے دیتا ہوں۔ آب نے فرمایاکس قدر مبارک در سم تھے اُس نیک انسان کے امس غریب نے کہا ' حرف اس خوت سے کہ ہیں میں مجی اس بکلا میں مبتلا نہ ہوخاؤں حس میں کہ برہے ۔

و فرمایا خباب رسول خداصتی الترعلیه و آلم و تم نے اے الودر اقتم می محصے جلال کریائی کی کرفر مایا میرے پروردگار نے جو بندہ مؤن میرے سامنہ کریے کرے گا عبادت میں اس کے واسطے جنت میں ایسا قرمتیا درکھوں گا جو بیغیروں کے قرمے سوا اورکسی کوعطا نہ کیا جائے گا۔

کے الوذر ! افضل ترین مومن کی شناخت ہی ہے کہ وہ ظیتِ المی کے سامنے مرتب جود ہو کہ گربہ کرے۔

. گریه کی چندقسین ہیں۔

• ایک وسعت رزق کے لے گرم رتاہے۔

•• دوسراجہم سے نجات کے لیے گریٹر تا ہے ۔ لیعنی پنے گناہوں کی بنا ریر اپنے محت بالی اللہ تعالیٰ سے خوت زدہ ہے۔

د. تیسراطلبِ جنت میں گریے کرتاہے ۔ لعنی اللہ تعالیٰ کی لبندیدہ شخص میں طلب کے لیے بے مین سے ۔ شخص کی طلب کے لیے بے مین سے ۔

ورمیان سے وہ ادلس ناگزیر ہے۔ یہی وہ مرتبہ ہے کا منطقال سے درمیان سے وہ ادلس ناگزیر ہے۔ یہی وہ مرتبہ ہے کی فضیلت میں کوئی شریک نہیں ۔

ا البوذر البركام من اگرتقوب المي كوپيش نظريكے اور بركام برائے خوشنو دى خدا و ندعالم بجالائے ، حتى كم ايك تقريمي جووه كھائے اس نيت سے كرجيم كوقوت بختے كا اورلائتي عبادت بنادسے كار يہ سب جنوں نے ایک خرور تمند کی ضرورت پوری کی ۔ ایک خسته حال کولباس دیا مجتم میں بہنائی اورایک کینز کو آزاد کرادیا۔

کے منقول ہے کہ ایک دوز حباب رسولِ خلام کی خدمت میں ایک الدار شخص قیمتی لباس بہنے آیا اور میٹھ کیا۔ اس کے بعدایک غریب و نا دار کہند اور میلا لباس بہنے آیا اور اُس مالدار کے پاس بیٹھ کیا۔ مالدار نے لینے وامن کو اس کے گذرے لباس سے بطور نفر ت سمیٹ لیا ۔ ۔ رسولِ خلا نے مالدار سے فرمایا کیا وامن سکیٹر نے کی وجری تھی کہ ہیں اس کا فقر کھرکو مذیحی کے مالدار سے فرمایا کیا وامن سکیٹر نے کی وجری تھی کہ ہیں اس کا فقر کھرکو مذیحی ہے۔

اس نے کہانیں۔

بعرآبِ نے فرمایا 'اجھاکیا یہ وج تھی کرتیری تو نگری میں سے کوئی

چیزاس کے پاس علی جائے گا ؟

أس فيهانين.

عرات نے فرمایا کیا پی خیال تھاکہ تیرالیا سے میں لا ہوجا گا؟ اور روز این کیا پی خیال تھاکہ تیرالیا سے میں لا ہوجا گا؟

المناسق المانين

جناب رسول فرامتے میرارشاد فرمایا ۔ اس کے علاوہ اور کیا وج تی ؟ اس نے کہا ، یارسول اللہ! یمیر کے نفس آمارہ کی غلطی تھی میں معافی کا طالب ہوں اور اپنے اس قصور کے کفارہ یں اپنی نصف دولت اس غرب کودیتا ہوں ۔

أن خفرت نے اُس عزیب سے فرمایا ، کیا تھیں قبول ہے ؟ اُس عزیب نے عرض کیا ، نہیں ۔ دولت مند نے کہاکیوں قبول نہیں ؟ ے کسی نے بہشت کی بابت حفرت بلال ہودّن رسول اسے مہشت معرف بالی میں نے بہشت میں اور باتوں خوا مار میں نے بہشت کی جہا ددلواری طلا نقرہ اور یاقوت کی اینٹوں سے اور مشک عبر اور عفوان سے تیار کردہ مسالہ سے تعمیر کی ہوئی ہے اور بہشت کے مختلف درواز سے بہی ہے تیار کردہ مسالہ سے تعمیر کی ہوئی ہے اور بہشت کے مختلف درواز کہ میں یاقوت زرد ہیں ۔ درواز کہ شکریا قوت سفید سے بنایا گیا ہے ۔ اور ان مب سے برادرواز و میں مورن کہ میں مورن در ہے و میں مارے میں مورن در ہے و میں در فال ہوتے ہیں اور وہاں نہر ہی ہی جن میں مورن کے شیوں ہی مورن کے میں در فال کرنے کی معن کی کوئٹ شکریں ۔ خواوند عالم جارونین کوئونی عطافر الے کہ وہ خود کو اہل بہشت کی صف میں داخل کرنے کی مسی و کوئٹ شکریں ۔

الوصلت بروی نے حفرت امام رضا علی الم سے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ ! بہشت و دوزخ آج بھی موجود ہیں ؟

• آپ نے ارشاد فر مایا ' بیٹ ک۔

• الوصلت في عض كيا الوك كية بي كه ضابهت ودوزخ كوبيداكر على العجي موجود نهيل بي

و آپ نے فرمایا 'جوالیا کہتاہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جناب رسول خداف شب مواج بہشت کی میر کی اور جہتم کودیکھا۔ بھرا مام علالے لگا نے اس بارے میں بجترت آیات واحادیث سے ثابت کیا اور فرمایا کہ جس نے بہشت و دوز خ سے ان کار کیا گویا اس نے قرآن ورسول سے انکار کیا اور بھاری ولایت سے انکار کیا اور حج قرآن و رسول اور بھاری ولایت کا منکر بولو وہ کافر ہے۔ بڑی عبادت ہے کہ انسان ہر کام اللہ کی خوشنودی اور فی سبیل اللہ انجام میں عبادت ہے کہ انسان ہر کام اللہ کی خوشنودی اور فی سبیل اللہ اور قابل صدرت اللہ ہیں وہ بند گان خدا کہ جن سے لوگ متعادف نہیں اور نہ وہ لوگوں میں اپنے تعادف کو لپ ند کھرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو خدا پہچا نتا اور اُن کی نیت کا اجرعطافر ماتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہی جوحقیقت میں داہ ہوایت کے روشن چراغ ہیں۔ اُن کے دل فورایان سے دوشن ہیں۔ یہ دنسیا کی کے خون سے روتے ہیں۔ ہمشت کی آرزو میں جان کھوتے اور دوزن کی کے خون سے روتے ہیں۔

الدور إ جنت اوردورح كا اعتقاد واجب ب إن سالكار

کفرہے۔
ایک ملی نے حضرت امام مجفر صادق علائے الم سے مجد سوالات
کیے۔ ببولاسوال:۔ بتائے یہ کسے مہوک کتا ہے کہ بہشت بیں اہل بہشت
جن درختوں کے مجل کھائیں گے الن کے مجلوں میں کمی واقع رہوگ ؟
جواب:۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک جراغ سے ہزاروں

جراغ روش کیے جاسکتے ہیں مگرائس جِراغ کی روشی میں کوئی بھی کی واقع نہیں ہوتی۔

دوراسوال: بتلائي، ببشت ين بول وبراز كى حاجت من بوكى توده كبال جائے كار ؟

جواب ، ۔ آپ نے فرمایا ، یہ جبرایک خوشبود ارسیب کی صورت میناج سوجائے گی ۔ دوغیرهم ) جوابات من کرو محد مسلمان ہوگیا۔

#### دوزخی لوگ

یاعتقادیمی فروری ہونا چاہیے کہ کقاد بہینہ جبہتم میں دہیں گے۔ عذا بے کہی نہ چوٹی گے موائے شیوں کے دوسرے فرقے کہ جت ان برتام ہوگیا اور عقل کامل رکھے ہیں پھر بھی اپنے تعصب اور سبط دھر می برقائم ہیں ہیشہ جبہتم یں مسیت کی عبت رکھے ہیں ان کا معا مل حکم اللی تیمز نہیں کر سکے ، بشرطیکہ اللی بیت کی محبت رکھے ہیں ان کا معا مل حکم اللی بیر قوون ہے ۔ چاہے تو ابینے فضل سے بخش دے اور السے شیع حبیفوں نے بدکاری یا گناہ کیرہ کیے ہیں وہ شفاعت ورجت کے مستحق میں مکن ہے فراان کو جبتم سے بچالے اور فیشخص فراجیات شرعی مثل نماز ، روزہ ، ج ، ذکرہ ، بہشت و دوزخ اور قیامت کا ال کا درجہ کے میں دے وہ مرتداود کا فرسے ہمیشہ جبتم میں دہے گا ، خواہ اسلام کا الکار کرتا ہو۔

دور ح کا بیان بنرمعتر حفرت الد بهیرسے دوایت ہے کا نفول فے جناب امام جعفر صادق علائے لام سے دریافت کیا : اے فرزندرسول ! میرادل بہت سخت ہوگیا ہے مجھے عذابِ خداکی کچھ باتیں تباشیے ۔

آپ نے فرمایا بہ آخرت کی زنرگی کے لیے جس کی درازی کی کوئی انتہا ہمین تیار دہوکہ ایک روز جبر بل عضبناک صورت میں جناب دسول خداصلام کے پاس حاضر ہوئے۔ آنجنائ نے دریافت فرمایا: اے جبر بل ! آج تم علین کیوں ہو؟ جبر بل نے عرض کیا: یا دسول اللہ اس احتی تعالیٰ کا حکم محاکہ مزادسال تک جہم بر جھونکیں ماری جاتیں۔ ان پھونکوں کی دجہ سے جہم کا زنگ سفید ہوگیا۔ بھرالیا ہے کم ہوا۔ اس سے جہم کا دنگ سُرخ ہوگیا۔ بھرالیسا ہی حکم صادر ہوا کہ ہزادسال تک مزید

پوئلس اری جائیں۔ اس مرتب جہتم کا رنگ سیاہ ہوگیا اور کہنمگا روں کاعرق اور زناکاروں کی فروج کی علاظہ جس کو صرابی ہوگیا اسٹ جہتم میں جوش کھاکر ابھی ہوگیت کہ اگران کا ایک قطرہ روئے زمین کے پانی میں ڈالاجات تو اس کی براہے کام ابل دنیا بلاک موجاتیں، اور جہتم میں ایک ستر گزی زنجی ہے جو اہل جہتم کی گردنوں بی ڈالی جائے گی، اگراس کا ایک حلقہ دنیا ہیں آجاتے تو اس کی گرمی سے دنیا کے تمام جا ندار بلاک موجاتیں اور اہل جہتم کے لباس الیسے برلوداد ہیں کہ اگرائ میں سے ایک حنیا ہیں۔ دنیا ہیں اور اہل جہتم کے لباس الیسے برلوداد ہیں کہ اگرائ میں سے ایک دنیا ہیں اور اہل جہتم کے لباس الیسے برلوداد ہیں کہ اگرائ میں سے ایک دنیا ہیں اور اہل جہتم کے لباس الیسے برلوداد ہیں کہ اگرائ میں سے ایک دنیا ہیں اور اہل کو اس کی برلوا ورگرمی سے سے موجاتیں۔

یہ کہ کم جبر لیا اورا تحفرظ دونوں گریم کے گے۔ اُس وقت ایک فرشتہ اللہ کا جانب سے آیا۔ اُس نے کہا: اسر تعالیٰ آب دونوں کو سلام کہتا ہے اور ارشاد فرما آب کم میں تمھاری حفاظت کروں گا آلیے گناہ سے جواس عذا کے باتہو۔ اس کے بعد جب بھی جبر ملی آنح فرٹ کی خدمت میں آتے ہنستے اور نوش وقرم اس کے بعد جب بھی جبر ملی آنح فرٹ کی خدمت میں آتے ہنستے اور نوش وقرم اس کے بعد جب بھی جبر ملی آنح فرٹ کی خدمت میں آتے ہنستے اور نوش وقرم اس کے بعد جب بھی جبر ملی آنح فرٹ کی خدمت میں آتے ہنستے اور نوش وقرم اس کے بعد جب بھی جبر ملی آنح فرٹ کی خدمت میں آتے ہنستے اور نوش وقرم اس کے بعد حب بھی جبر ملی آنح فرٹ کی خدمت میں آتے ہنستے اور نوش وقرم اس کے بعد حب بھی جبر ملی آنے فرٹ کی خدمت میں آتے ہنستے اور نوش وقرم کے اس کے بعد حب بھی جبر ملی آنے فرٹ کی خدمت میں آتے ہنستے اور نوش وقرم کے اس کی میں کے بعد حب بھی جبر ملی آنے فرٹ کی خدمت میں آتے ہنستے اور نوش وقرم کے اس کے بعد حب بھی جبر ملی آنے فرٹ کی خدمت میں آتے ہنستے اور نوش کی کے بعد حب بھی جبر ملی آنے فرٹ کے بعد حب بھی کے بعد حب بھی جبر میں آتے ہیں کہ کہ بھی جبر میں آنے بھی کے بعد حب بھی جبر میں آتے ہیں کہ بھی کہ بھی کے بعد حب کہ بھی کے بعد حب بھی جبر میں آتے ہیں کہ بھی کر بھی کر بھی کے بعد حب کہ بھی کر بھی کی میں کر بھی کا اس کی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کے بعد حب کم بھی کر بھی کر

جناب امام جعفرصادق علیا اس نے فرمایا: اے ابد بھیر! کفّا اور نافق اس دوند فلا کے عذاب کی حقیقت سے واقعت ہوں گے جب جہتم میں دلا ہے جائیں گئے۔ تکلیف کے مارے ہزادسال تک کوشش کریں گئے کہ اوپہ جائیں گئی کر شنے آتش کے گرد اُن کے سروں پر ماریں گئے کہ چر حب کنادے تک آئیں گئے فرشتے آتش کے گرد اُن کے سروں پر ماریں گئے کہ چر وہ دوزخ کی تہ میں جا بڑی گئے۔ اُن کے جسموں سے کھالیں جل کر اُنز جائیں گئی بھرنتی کھالیں پیدا ہوں گی اور جلیں گی تاکہ اُن کو زیادہ سے ذیادہ عزاب دروتاک بہنے۔

حفرت نے فرمایا: اے ابو بھیر! جو کچھ میں نے بیان کیا ، کافی ہے یا اور بیان کروں ؟

ابوبجيرنے عض كيا : لب مولا كافى ہے . اس عذاب كوس كرمبراقلب جگركانب راہے -

حرون نابت سے منقول ہے کہ حفرت امام مقرباتی علاق کے حفرت امام مقرباتی علاق کے حفرت امام مقرباتی علاق کے مقرباتی کا مقرباتی کا مقرباتی کے مقرباتی کے مقرباتی کے مقرباتی کے مقرب المجھیم عذاب جہتی مقاب ہوگا جو عذاب سے مجھی نجات نہا سکیں گے۔ مجو کے ، پیاسے ، اندھ ، ہمرے اور کو نگے ہو کہ ہم کم اندھ ، ہمرے اور کو نگے ہو کہ ہم کم انتیان کی آتش میں جلتے رہیں گے۔ خدا کے خفن میں گرفتا داینے کے بہزادی ولیشیمان ہوں گے ، کوئی ان برحم ذکرے کا جہتم کا حیم کم ، بان کے عوض بسے کو اور جہتم کا ذقوم ، طعام کے عوض کھانے کو ملے گا۔ آتش کے گرز سرپرلگیں گے ، تُندخو کا اور جہتم کا جیم کر نہیوں میں باندھ کرم خوک کا اور جہتم کا میں میں جائے گی ، وہ موت کی اور کہتے ہیں گئی کے ایک کی کو میں باندھ کرم خوک بل آگ میں گھسیٹیں گے ، اس وقت ان کی دعا بھی نہشنی جائے گی ، وہ موت کی اور کریں گے دیکن مرب گے نہیں ، اور ان تمام عذا لوں کے بعد ایک عذاب زیادہ سر دو کریں گے دیکن مرب گے نہیں ، اور ان تمام عذا لوں کے بعد ایک عذاب زیادہ سردو کریں گے دیکن مرب گے نہیں ، اور ان تمام عذا لوں کے بعد ایک عذاب زیادہ سردو کریں گے دیکن مرب گے نہیں ، اور ان تمام عذا لوں کے بعد ایک عذاب زیادہ سے مقاب نہا کہ میں میں میں میں میں کے بعد ایک عذاب زیادہ سے مقرب کے ایک کی میں میں میں کہ کو میں کے ایک کی میں میں کہ کو کی کو کی کا کھوں کے بعد ایک عذاب زیادہ کے ایک کی کو کھوں کے ایک کھوں کے بعد ایک عذاب زیادہ کے کھوں کے کھوں کے ایک کھوں کے ک

آپ نے فرایا: صدید جہتم جب المی جہتم کے سامنے پینے کے لیے الائ جائے گا، تواس کی گرمی سے چہر کا گوشت وبوست اُتر جائے گا اور پہتے ہم انسرلیاں کے کردیزہ زمیزہ ہوکر مقعد سے نکل پڑس گی اور سرایک سے پیپ اور الہو کی منریں جاری ہوں گی ، اس تکلیف سے وہ ایسا روتیں گے کہ اشکوں کی تمرین چل نکلیں گی یہ راشک تھم جائیں گے اور ہجائے اشکوں کے خون جاری ہوجائے گا اور اتنا ذیا وہ ہوگا کہ اس میں شتیاں چل سکیں گی۔

حفرت الم حعفرصادق علايت لام ففرايا: جبتم كے سات در

ہیں۔ کہ ۱۱ بک سے فرعون ، با مات اور قارون بینی اول ، نانی اور ثالث داخل کیے جائیں گے ، اور ایک سے مشرکین و کفّارداخل کیے جائیں گے ، اور ایک سے مشرکین و کفّارداخل کیے جائیں گے ، اور ایک سے بنی اُمیّہ کو داخل کیا جائے گا جو انھیں کے لیے مخصوص ہے کوئی اس وروازے سے نہ جاسکے گا ۔ ایک اور دروازہ ہے جس کا نام سقر ہے ، ایک اور ہے جس کا نام باویہ ہے جو اس طرف سے داخل ہوگا سترسال تک نیچے چلاجا نے گا ، بھرا و پر آئے گا

به دروازه سبسے براا در تکلیف میں سب زیادہ ہے۔

مریث میں آبہے کہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا متر ہو میں حقے کا
ایک جزو ہے جس کو ستر یا دیانی سے مفتر اگر کے زمین پرلایا گیا ہے، اگر ایسانہ
ہونا تو اس کی حرارت سے کوئی زندہ نہ بچپتا۔ دوز قیامت جہتم کو میدائی محترمیں
لایا جائے گا۔ اس کے اوپومراط کورکھا جائے گا اور جہتم سے السی فریا د مبند مولی کہ
تام ملا کمہ اور انہیا ہونون سے استغاثہ کرنے گیس گے۔

# جهتم ك طبق غسّاق وتحمم وغيره

ایک حدیث میں ہے کہ جہتم میں غشاق ایک وادی ہے اس میں ہم محل میں، ہرگوشے ہیں، ہرگوشے ہیں، ہرگوشے میں اس کے شام میں میں میں ہرکو محفر میں میں کری محفوظ میں میں کا اندر ۱۳۰۰ نیم میں ایک سانی ہے کہ اس کے شام میں ۳۳ بچھو ہیں، ہر مجبّع کے اندر ۱۳۳۰ نیم کی تحصیلیاں ہیں اور میر زمر ایسا تیز ہے کہ اگر ایک قطرہ جہتم میں جا پڑے تو تام اہل جہتم ملاک ہو جائیں۔

منقول ہے کہ جہتم کے سات طبقے ہیں۔ بیہلا طبقہ جمیہ ہے کہ بیاں اہل دوزخ کرم بیتھر پررس کے جس کی گری سے دماغ جوش کھلنے تھیں گے۔ دوسرا طبقہ منظے ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتا ہے کہ بہت کشندہ

ہے جومشرکوں کے دست و پاکوانی طرف کھینچ گا اوران لوگوں کو گھسیط لیگا جفوں نے حق سے روگردانی کی ال دنیاجم کیااوراس سے اللہ کے حقوق اداند کیے۔ تبسراطبقہ سقر ہے۔ بیامک السی آگ ہے کہ گوشت، پوست، ركون، بيشون اور برلون كوند جيوات كى ، سب كوجلاكه خاك كروے كى ، اس خاکسے اللہ تعالیٰ بھرجیم بنائے گا ،اس سے البی آگ تکے گی کہ کا فروں کوسیاہ كردے كى۔ اس بر ١٩ مُلك مؤكل بي - جو تفاطبقه حُطمه ہے۔ اس سر مكانا كى بندى كے برابر شعط نكليں گے ، گويا زرد رنگ كاونط بواجي جارہ ہیں ، جواس میں ڈالاجائے گا آگ اس کو ایساجلادے گی گوبا بیسا ہوا سُرمہ۔ فداوندنعالی بھراس کوزنرہ کرے گا اور شعلے اس کو بھر جلاکر سرمہ بنادیں گے پانچاں طبقہ ما ویہ ہے۔ اس کے ہاسی مالک بادبان سے ویا دکری گے کہ ہمیں اس معیبت سے بچالے ۔ مالک یسن کرا بک ظرفِ آت بس میں ببیاور غلاظت جوابل دوزخ كے مبول سے نكلے گا'ان كوكھانے كے ليے دے كا اس كارمى سے ان كے جروں كاكوشت وليست انترجائے كا اور طرف مي آكرے كا چنانچرا سرتعالى ارشاد فرمالىكى:

" سترگاروں کے بیے ہم نے آگ تیاری ہے کہ ہم طرف سے اُن کو کھیر لے گ اگر پیاس کی شکایت کریں گئے تو اُن کو ایسا پانی دیا جائے گا جو پھھلے ہوئے تانے کی مانند موگا ، جب اُن کے سامنے کیا جائے گا تو وہ جمرو کو جبلادے گا ، ہرت بُرا یانی ہے وہ ۔

اُن کے لیے ایک بہت بُراتکیه گاہ مُہل سے جوکہ ایک قسم کی آتش ہے۔ اور سب کو باور میں ڈالا جائے گا وہ ستّر بزار سال تک آگ میں اُترتا جائے گا جو پوست جل جائے گاس کی بجائے نتی کھال دوبارہ پیا ہوگی (اور پسلسلہ

اسی طرح جاری رہے گا ) جھٹا طبقہ سعیرہ حس میں آتش کے تین سوپرہ ہیں اور ہر رپر دے کے ساتھ تین سومحل آتش کے ہیں اور ہر محل میں تین سو کرے آگ کے ہیں کہ ہر کرے میں تین سوطرح کا عذاب تیار سوگا ، آتش کے سانب اور بچھو، طوق وزنجیریں بے حساب موجود موں گئے۔

چنانچه الله تعالى ارشاد فرما ما معكد:

رو ہم نے تیاریے ہیں کا فروں کے لیے طوق و ذنجیریں ۔ "
ساتواں طبقہ حبتہ ہے اس میں ایک کنوال ہے جب وہ کھولاجائے گا
تو بے حساب آتش کے شعط اُس کے اندرسے برآ مرموں گے ۔ یہ طبقہ دوسرے
طبقوں سے بہت سخت اور دھنوا ہے اس کے درمیان ایک بہاڑ صعود "
جوتا نے کا ہے اوراس کے گرد بھط ہوئے تانے کی ایک نہر بہتی ہے اس
طبق میں یہ جگر سب سے زیادہ سخت عزاب کی ہے ۔
سف

جناب امام موسیٰ کاظم علایت اس مضعول ہے کہ جہتم ہی سق رایک وادی جس روز خدل نے اس کو بیدا کیا اُس نے سانس بہیں لیا۔ اگر سوئی کے ناکے برابر بھی سانس نے توتام اہلِ زمین کو جلا دے۔ اہلِ جہتم اس کی حرارت سے بناہ مانگے ہیں۔ اس وادی میں ایک پہاڈ ہے کہ اہلِ وادی اس بہاڑ کی حرارت وغلاظت ہیں۔ اس کا گری اور اس بہاڑ میں ایک درّہ ہے کہ اس کی گری اور سربوسے خدا کی بناہ مانگے ہیں اور اس بہاڑ میں ایک درّہ ہیں۔ اس درّے اور سربو غلاظت سے بہاڈ والے توگ بھی خدا کی بناہ چاہتے ہیں۔ اس درّے والے بھی غدا کی بناہ مانگے ہیں۔ اس چر در مراور بدلوا ور عذا ہے سے درّے والے بھی غدا کی بناہ مانگے ہیں۔ اس چر در مراور بدلوا سے خدا کی بناہ مانگے ہیں۔ اس سانب کے شکم میں میں بھری ہے کہ چاہ والے اس سے خدا کی بناہ مانگے ہیں۔ اس سانب کے شکم میں میں سات صند وق ہیں۔

وتتآب كو ديكه كرفر ورخوش موتاا ورسنسنا

آخفرت معم فرماتے ہیں ، میں نے اسے سلام کیا۔ تواس نے جواب دیااور بہشت کی بشادت دی رمیں نے جربی سے کہا ، متحا ما المی زمین حکم کجالاتے ہیں۔ اس سے کہوکہ مجھے دوزخ تو دکھاتے ۔ چنا بجہ اس نے دوزخ کا پردہ ہٹا کر جہتم کا ایک طبقہ کھولا تو آتش کے شعلے آسمان تک بلند ہونے لگے۔ اُس کے ذور وشورسے مجھے بھی خوت ہوا تو میں نے جربی ایبن سے کہا کہ اس سے کہو ، جلد پردہ و ال دے میں دیکھنے کی تاب نہیں لاسکتا۔

برده والت سي شعط بندسوكة \_

مدین می آیا ہے کہ وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرما آہے کہ:
"کافروں سے لیے آتش کے کبرٹ تیا ایکے گئے ہیں " بنی اُمیّہ کے بارے یں
نازل مونی ہے یعینی آتش دوزخ اِس طرح کھیر لے گی جیسے لباس جبم کو۔ اور
نیچلا مون طی نشک کر ناف تک آجائے گا ، اوراوپر کا مون طی سرتک پہنچ جائے گا
اس کے بعدا شدتعالیٰ فرما تاہے:

" ڈالوان کے اور الساگرم بانی کہ جلادے ان کی انتر لوی اور اندروت کم کو اور ان کے لیے آتشی گرز تیارس یجب وہ جہم سے نکلنا چاہیں گے گرز مار کو اضیں والیس کروی گے اور اُن سے کہا جائے گا اکش دوز خ کے عذاب کو کھیے ہوا بنے اعمال کے عوض ی

- مریث میں وارد ہے کہ وہ گرزالیہ وزنی میں اگرتام انس وجن مل کر اُسطانا چاہیں انھیں اُن کی جگہ سے جنبش ندر سے سکیں گے۔
- منقول ہے جناب امیرالوسین علائے الم نے فرمایا کہ گنیرگاروں کے اللہ است و وزخ میں نقب ما بنائ کئی ہیں۔ ان کے ماعظہ پاؤں زنجیروں سے

ے ابن عباس مے نقول ہے کہ دو میجودی خباب امیر المونین کی فقرت میں حاضر ہوئے اور کہا بہشت و دوزخ کہاں ہیں ؟ آئے نے فرمایا 'بہشت آسان پراور دوزخ زمین میں۔

ابِ فَرَمَایا بہت اسمان پراور دورن رہیں۔ حزاب امام معفر صادق ملائت لام سے دفلت) کے معنی دریا کیے گئے ۔ آبِ نے فر مایا فلق جہتم کا ایک گرم ترین طبقہ ہے۔

جناب اما مجعفرصادق علیت لام مے منقول ہے کہ جناب سول خلا نے ارشاد فرمایا : و معراج کوجاتے ہوتے راستے میں میں نے ایک خو فعناک اُواز سنی ، مجھے خو معلوم ہوا تومیں نے جبڑیل سے دریا فت کیا کہ یکسی آواز ہے جبڑیل نے وض کیا : اے محمد ایس ایک نتیجم کی آواز ہے کہ اب سے سترسال پیشہ جنہم کے کنارے سے بچینیکا گیا تھا آج وہ جہتم کی نتر میں جا پہنچا ، یہ آواز اسی ہتھ کی سے ۔

یشن کرآپ جبتک زندہ رہے سی نے آپ کو سنستے نہ دیکھا۔
جبر فرمایا : جب میں آسان اول پر سنجیا تو ہر فرشتہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا
اُن میں سے ایک عظیم الشّان خو فناک شکل کا فرٹ تہ کہ بہلے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا
اور فرشتوں کی طرح اس نے بھی مجھے سلام و دُرود کہا الیکن دوسرے فرٹ تو ن جسی سنسی اور خوش حالی اس میں نہتی میں نے جبریل سے پو جبا : یہ کیسا فرشتہ ہے
کہ دیکھنے سے خون آتا ہے ؟

جرِّل نےوض کیا: یا محرِّ اہم فرشتے بھی اس کی صورت سے خوف کھاتے ہیں اس کا نام مالک خازن جبہم ہے۔ جب سے خدانے اس کو جہم پرمقر رکیا، مجھی سنسی نہیں آئی، بلکہ اہل جبہم برغضہ اور غضب سردم بمرهتاجا تاہے۔ خدا اس کو حکم دے گا کہ اہل جہم سے انتقام ہے۔ یا محرِّ ااکریجی بہ سنستا ہوتا اس

اورگردنیں طوقوں سے جکوطی ہوں گا، پیکھے ہوئے تانیے کے بیاس بہنا ئے جائیں گے۔ عذابِ جبتہم میں ایسے گرفتار ہوں گئے کہ سرد ہوا اُن تک ہرگزنہ بہنچ سکے گا۔ تمام تکالیف ہردم تا ذہ رس یک نہ عزتم ہوگا ۔ مالک سے فریاد کریں گئ وہ جواب دے گا کرتھا ت لیے یہ عذاب دا تمی ہے کہ میں اس سے خلاصی نہ یا ذکے ۔

مناب امام جعفرصا دق علایت لام سے منقول ہے کہ دورخ ہیں ایک الیبی دشواد جگہ ہے کہ اہل جہتم اس سے بناہ مانکیں گئ وہ جگہ ہر تشکرالا جبار اور آل محتری کے دو میک مرتشکرالا جبار اور آل محتری کی منان سے حبتم میں میں کا مقام سب سے آسان ہوں گئ جن کی گری سے اس کا مغراس طرح جوش کھائے گا جیسے ہانڈی میں سالن ۔ ہوں گی جن کی گری سے اس کا مغراس طرح جوش کھائے گا جیسے ہانڈی میں سالن ۔ میشخص ابسا خیال کرنے گا کہ مب سے ذیادہ عذاب میں ہے حالانکہ اس پر عذاب کی تکلیف یہ نسبت دوسرے اہل جبتم کے بہت کم ہوگا۔

• جناب رسول خداصلعم نے ارشاد فرایا: اگراس مسجد سی ایک لاکھ آدمی ہوں اور اہل جہتم سے کوئی وہاں سانس ہے، اس کی گرمی سے اہل مسجر حبل جاتیں ایک باقی نہ بچے ۔

بی کیرارشاد فرمانیا جہتم میں اونٹ کی گردن کے برابر موٹے سانب ہیں اگر کسی کو ایک کا طرف نے سانب ہیں اگر کسی کو ایک کا طرف نے توجالیس سال تک اس کے دردسے تطربہار سے گا ، ایسے ہی زہر یا جہتم کے مجتبو ہیں ۔

عبدالله بن عبّاس منقول سے کر جہم کے سات دروازے ہی ہردر وازے ہیں مردر وازے ہیں میں ستر بزاد وادیاں ہیں، ہروادی میں ستر بزاد شکاف ہیں، ہرشکاف میں

ستر بزار کمرے ہیں ، ہر کمرے میں ستر بزادسانپ ہیں ، ہرسانپ تین دن کی داہِ مسافت کے برابر ہیں ، اہل جبتم کے گوشت بیست ، پیکوں اور لبوں کو وہ سانپ جبط جائیں گے۔ جب اُن سے ڈر کر کھا گی کے توجہتم کی نہر میں جا گریں گے اور چالیس سال تک نیچے کو جانے رہیں گے۔ جب اُن سے خرکر کو کا فی سال تک نیچے کو جانے رہیں گے۔ حباب ام معجفر صادق علیات لام نے فرما یا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی

مجماب الام مجفرصادی علیہ الم محفرصادی علیہ الد تعالی کے لوق الساشخص پیدانہ اس کیا جس کے لیے بہتست یا دوزخ میں جگر مقرر نکردی ہو۔ جب اہلِ بہتنت ، بہتست بین اوراہلِ دوزخ ، دوزخ میں جائیں گے تومنادی اہلِ بہتنت کو ندادے گا کہ اہلِ جہتم کی طرف دیکھوا وہ عذاب و تکلیف میں جبلا ہوں گئے۔ ایک فرشتہ کے گا: اے بہتنت والو! اگرتم اسٹری نا فرمانی کرتے متحادا بھی ہی حال ہونا۔

چراہی جہتم کو ندا ہوگ اکر اہل بہشت کے آرام وسکون اور نعتوں کو در اس وقت وہ منادی بھر ندادے گا: اے بد بختو ااگرتم اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کہتے تو یہ نعتیں یاتے۔

بچردونوں کو اپنے اپنے مقامات پر بھیج دیاجائے گا۔ حضرت امام موسی کاظم علیائے للم نے فر مایا کہ جہتم سات طبقات پرمنقسم ہے۔ اس کے آخری طبقہ میں سات صندوق ہیں جن میں سایک میں پانچے آدمی اُمّت گذشتہ کے اور دو آدمی اِس امّت کے ہیں جو خدا پر ایمان منہیں لائے۔

ے حفرت امام جفرصادق علائی ام سے منقول ہے کہ خدانے ہر مخلوق کی منزل بہشت اور جبتم میں مقرر کردی ہے۔ منادی نداکرے گا اللہ بہشت کو کہ اہلے جبتم برنظر والو، جب وہ ان کو اکش جبتم میں بے بین پائیں

### حورالعين كابيان

حفرت ام جعفرصادق علیہ الم نے فرمایا: اے ابد بھیر! بہشت میں ایک نہرہ اس کی دونوں جا نب کیزی کھڑی ہوں گی رمومن وہاں سے گذرے گا 'جے لیند کرے گا 'اس کے ساتھ سوجائیں گی ، خدا وزرتعالیٰ اس کی ساتھ سوجائیں گی ، خدا وزرتعالیٰ اس کے ماتھ سوجائیں گی ، خدا وزرتعالیٰ اس کے ساتھ سوجائیں گی ، خدا وزرتعالیٰ سوجائیں گی ، خدا وزرتعالیٰ ساتھ سوجائیں گی ، خدا وزرتعالیٰ ساتھ ساتھ سوجائیں گی ، خدا وزرتعالیٰ ساتھ سوجائیں گی ہوئیں کی ساتھ سوجائیں گی ہوئیں کی ساتھ سوجائیں گی ہوئیں کی ساتھ سوجائیں کی سوجائیں کی ساتھ سوجائیں کی سوجائیں کی سوجائیں کی سوجائیں کی سوجائیں کی سوجائیں کی

#### بہشت کے دروانے

جناب امیرالمونین علیات ام سے دوایت ہے کہ بہشت کے آٹھ درواز ہیں۔ ایک پیغیروں اورصدیقین کے لیے۔ دوسرا، شہراء اورصالحین کے لیے، باقی پانچ دروازے ہمارے دوستوں اورشیعوں کے لیے ہیں، کہ جو ہماری امامت کا اعتقا کے تو ندائے گی کہ اگرتم بھی ان کی طرح براعمال ہوتے تو آج مقالا حشر بھی بہی ہوتا ہے بھار حشر بھی بہی ہوتا ہے بھا الرحبت کی کہ اہل بہشت برنظر والو وہ ان کوعش و آرام میں دیجھ کر گرم وزاری کریں گے۔ ندائے گی اگرتم بھی ان کی طرح نیک کرداد ہوتے تو آج تم بھی اسی آرام و راحت میں ہوتے۔

مناب امام جفرصادق علائے لام سے روایت ہے کہ جب بہتی بہت میں اور دوزخی ، دوزخ میں جائیں گے تو ایک منادی ندادے گا۔ اے لوگو! اگرموت کی صورت تمھارے سامنے آئے تو پہچان لوگے ؟ سب جواب دیں گے کہ نہیں ۔

پھرموت کوایک گوسفند سیاہ وسفید کی صورت میں لایا جائے گا اور بہشت و دوزخ کے درمیان کھ اکر کے کہا جائے گا: دسکھویہ موت ہے بھیر بحسکم خداوند تعالیٰ اسے ذبح کیا جائے گا اور حکم ہوگا: لے اہلِ بہشت اور لے اہلِ دوزخ! اپنے اپنے مقامات میں ہمیشہ کے لیے دسور اب تمھا ہے لے موت نہیں ہے ۔

ا البوذر اجنت وہ مقام ہے کہ اگر وہاں کی ایک عورت آسمان اقل سے زمین کی طرف نظر الے نوسا ری زمین اُس کے نورانی چرے سے جودھویں رات کے جا ذرکی طرح روشن اورمنور موجائے۔

اسى كوالشرتعالى ارشادفر مالك:

رو سمارے پاس بہت ذیادہ رحمت اور کرامت ہے ؟
اور ان نعمتوں میں مزید اضافے کا دن جعہ ہے جس کی شب بہت نورانی اور
دن بہت روشن ہے۔ اس لیے کوشین کو چاہیے کہ شب وروز جعہ میں بہت
ذکر اللی بجالائیں ۔ کثرت سے سُنہ کا انتہ کے اُللہ اُ اُک بَر وَ لَاَ اللہ اِللہ اور اُنہ کہ کہ یہ یہ کہ تسبیحات بڑھے اور درود شرلیت زمادہ سے زیادہ پڑھے۔

مقام رحت سے العام خلعت ایسکرجب مومن بہشت میں والبس آئے گا قاسکی ازواج کہیں گی: قسم ہے خدا کی جس نے بہیں بہشت جسی نعت عطا فرائی 'آج کے برا بڑسن وجال تجھ پر کبھی نہیں دیکھا۔ بہ کہاں سے حاصل کیا ؟ مومن کے گا کہ بیڑسن وجال مجھے خدا کی جلالت کی روشنی وجبتی سے حاصل ہوا۔ بھرامام نے فرمایا : بہشتی عورتیں حیض سے پاک ہوں گی، برخوئی اور حسد کی خصلتیں ان بیں ہذرہیں گی۔

دادی نے عرض کیا ؛ کیا بہشت میں گانا اور داگ جی ہوگا . ؟

آب نے فرمایا ؛ وہال ایک درخت ہے بحکم خدا ، بزر لیے ہوا حرکت کرے گا

اس سے ایسے عرہ داگ پیدا ہوں گئے کہ دنیا میں ویسے کبھی نہ سُنے ہوں گئے ،

اور وہ داگ وہی مون سُنے گاجس نے دنیا میں خوب فداسے داگ شنا ترک کیا

ہوگا ۔ خدا و ند تعالیٰ نے اپنے دستِ قدرت سے بہشت کو بیدا کیا ہے کسی مخلوق کی انکھ نے اُسے نہیں دیکھا ۔ ہرسی اسے کھولاجا آئے اور حکم ہوتا ہے کہ ایمنی خوشنہ و اہل بہشت کو بہنچا ۔ اسٹر تعالیٰ کا ارتفاد ہے ۔

وضیو اہل بہشت کو بہنچا ۔ اسٹر تعالیٰ کا ارتفاد ہے ۔

ترجیم ایت ، و کوئی لفس نہیں جانتا جو اس کے لیے پوشیدہ نعمیں رکھی

رکھے ہیں اور مرد کرتے ہیں میں کی مراط پر کھٹ ابو کرد عار کروں کا کہ ہم شیوں
اور مرد گاروں کو سلامتی کے ساتھ گذارد ہے ۔ اس وقت جانب عرض سے ندا
آتے گا ۔ ہم نے تیری دعار قبول فرمالی ، شیعوں کی شفاعت کا تجھافتیار
دیا کہ اپنے ستر مزار دوستوں اور مہسالوں کی شفاعت کریں ۔ "
آتھواں دروازہ باقی تمام کلم ۔ گومسلما نوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں ذرہ مجر
مجی بغض اہل بیت سے نہ ہوگا ، داخل ہوں گے

• جناب امام حجفر صادق علي الم في فرمايا : حق تعالى في المام الم مے لیے روزمجے مومنوں کی خاطب عرقت و برکت قرار دیا ہے ۔اس دن المرتعالی كى طوت سے موس كے ليے دو مل ايك فرشتہ لے كرائے گا۔ وہ دربان بہشت سے کے گا، فلال مون کے پاس میرے حاصر ہونے کی اجازت طلب کرو۔ دریان آكر كيے كا: اے بندة مون ! خداكا فرستادہ فرشتہ حاخرى كا إذن طلب كرتاہے مومن لوجها كا - في كياكرنا جاسي - ؟ دربان كي كا : احمومن ! الله كاشكر بجالا جس نے تیری اتنی عرب افزان کی اور تیرے لیے فاصد میجا اور العام عطافر مایا۔ تب فرشته آكرون كودوعة الله كى طرف سے دے گا۔ ایک كوكرسے باندھے گااور دوسرے کوشانوں پرڈالے گا ، اور فرشتہ اسے اپنے ساتھ لب کرروان ہوگا اور وعده كاه رحت يرسينيا دے كا- اسى طرح جب تام موشين اس مقام يرسين جائيس مع تو الترتعالي ابني جلالت اورعظمت كي تجتي ان كو دكھائے كا توده سب سجرة فالقسي جمك مائيں كے - ميرحكم سوگاكه سرائطاق، بيعبادت كا وقت نہيں يركبي ك فدايا إسم كس طرح تراشكراداكري كرببشت جسى لعت توفي فيهي عطافرائى-؟ جواب آئے گا: موجودہ نعتوں سے ستر گنا زیادہ نعات عطاک جائیں گی اسی طرح برجعه کوستر کنا زیادہ تعمتیں عطائی جاتی رہی گی ۔

گئیسیکران بی اس کی آنکھوں کی دوشنی اور مختلک ہے بیعوض اس کاہے جودہ دنیا بین نیک کام کیاکر نے تھے " ح جناب امیرالمونین علائے لام نے ارشاد فرمایا کہ طوئی بہشت کاایک درخت ہے جس کی جڑیں خانہ پیغیر میں ہیں اور اس کی شاخیں ہرمومن کے گھرمیں ہیں۔

مومن جس چیزی نوامیش کرے گا وہ شاخ اس کودے گا۔ وہ درخت اتناؤیج ہے کہ تیز رفتار سواداس کی ایک طرف سے دوڑے ، سوسال تیز دوڑتا رہے تو دوسرے سرے مک مزینجے ۔ بلندا تنا ہے کہ اگر کو انجی شاخ سے اُڑے اور عربح اُڈتا رہے بوڑھا ہوکر کر بڑے ، اس کی چوٹی مک مذیبنج سے گا۔

پھرفرمایا: اے لوگو! اس درخت کا سابیہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔
دومری روایت میں ہے کہ بہشت میں ایک درخت ہے اس سے حقے
پیدا مہدتے ہیں اور اس کے نیچے سے ابلق گھوڑے مع زین ولگام کے نکھے ہیں کہ وہ
پر دار مہوں گے ، اور وہ لول وسرین سے پاک مہوں گے ۔ مؤمن اُن پر سوار مہوں گے
جہاں چاہیں گے اور دہ لول وسرین سے باک مہوں گے ۔ مؤمن اُن پر سوار مہوں گے:
جہاں چاہیں گے اور دکار ایک علی کے عوض تو نے ان کو یہ نعمت عطا فر اُتی ۔ ؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: یہ لوگ دات کو نینہ جھیوڈ کر میری عبادت کیا کہتے
تھے، دن کو روزے دکھتے تھے ، میری راہ میں
اینا مال خرچ کرتے تھے ، میری راہ میں
اینا مال خرچ کرتے تھے ، میری راہ میں

منقول م منقول م كرجناب رسالت م صلى السعليد واله ولم اكثر وبيتر

جناب فاطر رسرام کوسونگها گرتے تھ، عائشہ کو ناگوادگذرتا تھا۔ ایک روز امفوں نے اس کا سبب دریا فت کیا تو آپ نے ارشا دفرایا: اے عائشہ ! حبس شب مجھ معراج ہوئی، نومیں بہشت میں گیا۔ جبر لی مجھے شجوطو بی کے قربیے گئے اس کا بجل مجھے دیا ، میں نے کھایا ، اس سے بیرے صلب می نطفہ بنا رجب زمین برآیا ، فد محرب سے مقا ربت کی اور وہ فاطر سے سے حاطر ہوئیں مجھے فالم م سے شجہ بطو بی کی خوشہ ہے مقا ربت کی اور وہ فاطر سے سے حاطر ہوئیں مجھے فالم م

آپ نے ارشاد فرمایا: فاطم جورمیرت انسان صورت ہے۔جب مجھے بہشت کا استنیاق ہوتا ہے فاطم کی کوسونگھنا ہوں کہ اس بہشت کی خوشبوا تی ہے۔

عبدالله بن عباس عباس منقول مي كه جناب رسول فراصلع في ارشاد فرما يا: بهشت مي يا قوت كا ايك حلقه سون كي تحتى يرآ ويزال مي جب وه حلقة تختى سع كمل تاسع قو يا على كي آواز نكلتي سے -

• جناب امام جعفر صادق علی اسے منقول ہے کہ: جناب رسول خوال میں اور مہشت میں ذال اور مہشت میں ذال اور مہشت میں ذال اور مہشت میں ذال اور مہشت میں دال اور در مری توجند فرشتوں کو دمکھا جاتھ میں مصووف تھے۔ وہ ایک ابنا طاسونے کی اور دو سری چاندی کی لگاتے ہیں ۔ چاندی کی لگاتے ہیں ۔

میں نے دریافت کیا کہ توقف کیوں کرتے ہو؟ اُنھوں نے عض کیا: یارسولُ اللہ اسکا مسالے کے یے رُک جاتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا: اس کامسالم کیا ہے ؟ اُنھوں نے عض کیا: مون کا یہ بیج بڑھنا: '' سُنجانَ اللهِ وَالدَّحَمْدُ یِنْدِ وَلَا اِللهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اَلَبُونَ یا قوت و زبرجدے بنات میں ان کی جھت سونے کی اوراس برجاندی کے نقش ونگاریں۔ ہردریج کے دروازے پرسونے کے ایک ایک مزارموتی لكرموع س حريرد ديباك أن مي فرش بچه سي، مشك وعزراور كافورس أرس رجب مومن اك مين داخل بوكا "تاج كرامت اس كے سربرد كھاجاتے كا یا قوت ومرواردیکا اکلیل تاج کے نیچے لگا ہوگا ، یاقوت سرخ ومروارید سے براة حدّ ببنايا عائكا، تخت بربيطايا جائك كا، تخت اس فخرس ببت بندسوگا ، اس وقت باغ بہشت کا مؤکل فرشتہ مبارک باد دینے کے لیے آنے ك اجازت طلب كرم الله مؤن ك ضرمت كار علام اور كيزين اس س كبي ابھی اجازت نہیں کرون ابنی ورکے ساتھ آرام میں ہے۔جب وریہ آرام سے فارغ ہوكربام آئے كى تب يہ فرشتہ القات كے ليے داخل ہوكا اورديكھ كا كرمزار ماكنيزى مكل حقيهة مشك وعنرلكات تخت كالردصف بسته كفرى بي - مردمون اس كى تعظيم كوأعضنا جاسيكا ، تدير كه كا : المدون البيا فركريرون تكليف كانهين-

پھرآئیس میں بغلگیر مہد کے اور یہ اتنا طویل وقت ہوگا جیسے اس دنیا کے پانچسوسال، گران کواس سے ذرائجی طال اورکراہت وغیرہ نہ ہوگا ۔ پھر پیمؤن حوریہ کی جانب نگاہ کرے گا اس کے گلے میں یا قوت سرخ کا گلو بند دیکھے گا ، اس بیس تختی پر لکھا ہوگا : " لے خدا کے دوست تؤ میسرا مجبوب ہے اور میں تیرا محبوب ہوں اور مجھے تیرا بڑا استیاق تھا اور تجھے میسرا استیاق تھا یا"

پھر دوس فرشتے مبارک باد دینے کے لیے آئیں گے۔ اس طرح اللہ نغالی ہزار ملا کک بھیج گا جب بہننت کے پہلے دروازے پر پہنچییں گے تو دربان سے کہیگے جااور مبندہ موس سے ہمارے لیے اجازت طلب کر۔ دربان دوسرے حاجب سے جب مومن يتسبع برصناب سم تعميرى كام شروع كردية بي الدحب مومن توقف كرتاب توسم بهي مشمر حات بي-

مَا بُرْبَ عِدَالله صِمنقول سِهِ مَجناب رسولِ فداصلعم في ارشاد فرمایا: بهشت کے دروازے پر لکھاہے: دو کو اِلْهُ اِلله مُعَمَّدُهُ تَرَسُولُ الله عَلِيَّ آخُورَسُولِ الله "

یکلی زمین وآسمان کی خِلقت سے ایک ہزارسال پیلے آسمان پر اکھا ہواتھا بہشت میں اللہ تعالیٰ نے یا قوت کا ایک ستون بیالیا ہے اس کے اوپرستر ہزار قریبی، ہر قرس بزار در یکے ہیں۔ یہ قصراُن لوگوں کے لیے ہیں جو دنی میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت و دوستی کرتے ہیں اوراُن کی طاقات کو جل کر جاتے ہیں۔

بن ربات المام متراقر علات المراكم الم

آت كى تفير لوهي : و لاكن الذين التَّقَوْ ارَبِّهُمُ لَهُمُ غُرَثُ مِنْ فَوْقِهَا عَلَيْ مَا لَكُمْ عُرَثُ مِنْ فَوْقِهَا عَلَى اللَّهُ الْكَنْ اللَّهُ الْكَنْ عَلَى اللَّهُ الْكَنْ اللَّهُ الْمُنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ

رترجہ، لیکن وہ جو اپنے پروردگارسے ڈرتے ہیں اُن کے لیے بالاخا نوں ہے بالاخانے تعمیر کیے گئے ہیں جن کے نیچے نہری ہم رہی ہیں ۔ یاللہ کا دعدہ ہے ، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

وض كيا: باحضرت! يد دريج و بالاخان كي بول ك ؟ حفرت في ارشاد فرمايا: اعلى إيد دريج الشرف ابن دوسنول كي بحکم خدا کلام کرےگا اور کے گا اے بنرہ مؤن ا پہلے مجھے نوش فر لئے۔
ہرمون کے لیے بہت سے باغات ہوں گے جہاں دودھ 'آب شیری
اور شراب کی نہریں جاری ہوں گی رحب طعام کودل چاہے گا لیے لمائے حافز کیا
جائے گا۔ بہشت میں مؤن ایک ساخھ مل جل کر باغوں کی سیرکریں گے۔ ایکدوس کی طاقت کو جائیں گے۔ ایکدوس کی طاقت کو جائیں گے۔ سروقت الیسی خنک ہوا چلتی دہے گی جس طرح دنیایں
طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک چلتی ہے۔ ہردومن کے لیے ستر حوریں ہونگی
ادر جاراد م زاد بویاں ہوں گی مجس سے جاسے کا مقاربت کرے گا۔

بھرارشادفرمایا ، مومن تخت برتکید دگائے بہشت میں بیٹھا ہوگا ، ناگاہ فورک جملک نظر آئے گا ۔ وہ مؤئ غلاموں سے دریا فت کرے گا : یکسی فورائی جملک سے ؟ وہ کہیں گئے ، حورکی جھلک ہے کہ آ ہے سے ملاقات کے شوق میں استے دریے ہے سے مرز کلا تھا ' آپ کو دیکھ کھوش ہوئی اور بہتم کیا ' یہ جیک اس کے دانتوں کی تھی ۔ مومن کیے گا : اس حود کو آنے کی اجازت دو۔

یر شن کرغلام اور کنیزی دو فری موئی جائیں گی اور حور کو بشارت القات دیں گی۔ حور خوشی خوشی جوابرات کے ستے بہن کرمشک وعنبری نوشنبولگا کر حالم بوگ وہ البی نازک مہوگا کہ حقے کے نیچے مغز ساق تک دکھائی ویتا مہوگا موئے خادم یا قوت وزبرجد اور مروار مدی کشتیاں بھرکوا س پرنچھا در کرے گا بھروہ حور بکمال خوشی موئن سے بغلگیہ رہوگی۔

 جاکر کے گا جو اس سے تین باغوں کے فاصلے پر تقرر سوگا۔ یہ حاجب کے گا: انجی مظہوکہ بندہ مون حوریہ کے ساتھ ملاقات میں مھرون ہے۔ چھر یہ حاجب تغییر کے دربان سے پاس جائے گا جو اس سے دو باغوں کے فاصلے برمقرر سوگا اور کے گا ، کہ مزار فرشتے اللہ نقالے کے بھیجے ہوئے کھڑے ہیں ، اجازت جا ہتے ہیں۔

یہ دربان بنرہ موس کے غلامان خاص سے جاکر کے گا اور وہ موس سے عص کری گے ۔ تب اجازت طے گا اور وہ ہزار فرشتے دروازوں سے داخل ہوں گے اور بندہ موس کو مبارک باددیں گے ۔ اسی امر کے بار بی اللہ تعالیٰ ارشاد فر ما ہے: وہ وَ الْمُسَاكِّ الْمُوکَدُّ مِی مُسُلُونَ عَلَیْهِم مِسِّی کُ لِیَّ بَابِ مُ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَورُ تُمْ فَنِعُم عَقْبَی السَدَّ ای اُ (سورہ ورمد) ( اور فرشتے ہردروازے سے ان کے پاس داخل ہوں گے (اور کہیں گے) تم بیسلامتی ہو۔ بسبب اس حبر کے جوتم نے کیا اور اُفریکی گئنا عدرہ اور بہترین ہے۔)

اسی طرح سورة رهر آت ۲۰ میں ارشاد فرایا ہے:

" وَالْهُ الرَّائِيْتُ ثُمْ كَائِيْتَ نَعِيمًا وَّ مُلْكًا كَبِيرًا ٥ "

( اورتو جس طون بھی نظر دوڑائے كا نعات اور بڑی سلطنت كوريكھا ٤)

آنخفر تے نے ارشاد فرایا: نعیم سے مراد وہ بادشا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ فیا

کے روز اپنے دوستوں كوعطا فرائے كا ۔ وال فرشتے مبارك باد كے ليے حافزی

دیں گے مربغیر اجازت كے داخل نہ ہوں گے۔

دی سے رابیر بارت ان کے غرفوں (بالاخانوں) کے نیچے نہری جاری ہونگی میوے داردرخت جوم دہ ہوں گئے ،جس میوے کی طرف رغبت ہوگی از قود میوے داردرخت جوم دہ ہوں گئے ،جس میوے کی طرف رغبت ہوگی از قود اس کی شاخ جھک کرمنھ کے سامنے آجائے گئی میوہ منھ حلائے گا۔ بلکہ ہرموہ اس کی شاخ جھک کرمنھ کے سامنے آجائے گئی میوہ منھ حلائے گا۔ بلکہ ہرموہ

كالاست

• جناب رسولِ خداصتی الله علیه واکر دلم نے ارشاد فرمایا کہ بہشت کے ہردوز ہردون کا تناسونے کا ہے۔ اہلِ بہشت برگسن وجال طاقت و رونق ہردوز زیادہ ہوگ ۔ بہشت میں سب سے کم درجے والے کو ستر ہزاد خادم ملیں گے۔ اور (۹۷) بانوے درجے بہشت کے بلندورجوں میں سے اس کے لیے مفرد سوں کے ر

بہشت کی حورب جائے ہے بعد میں باکرہ رس یک ،کیونکہ ان کو باک وطیفیک سے پیداکیا گیاہے ان میں کوئی خواش وجراحت نہیں ہدگی اور سوراخ فرج میں اور کوئی شے داخل مرہوکی ،حیض اور کٹافتیں خارج منہ ہوں گی۔ رجم جاع کے بعد بدستور بند میوگا ،کھلانہ رہے گا۔

بھرایک اور حدمی میں آنخفرت نے ارشاد فرمایا: بہشت کی چہاد دیواری
میں سونے اور چاندی کی اینٹیس لگی ہیں اور کارے کی بجائے مشک وعبر و کلاب
دگاہے اس کے کنگے یا قوت سرخ وسبز و زرد کے ہیں ۔ اس کے کئی درواز ہیں۔ باب الرحمة سرخ یا قوت کا ہے ۔ باب الصبر ، یا قوت کا چھوٹا سابغرکنڈی
کادروازہ ہے ۔ باب النشکر یا قوت سفید کا ہے ۔ اور اس کے دوکواڑوں ورمیان
بانجیوسال کی راہ کا فاصلہ ہے ادراس دروازے سے آواز نکلی ہے کہ : یااللہ! بہر
حقداروں کو مجھ تک پہنچا۔ باب البلا ، یا قوت زرد کا ہے۔ اس دروازے سے
وہ لوگ بہنست میں داخل ہوں کے جو دنیا کے اندر ببیاری کے در دود کو کو میں مبتلا
دیم اور جزع فرع کرے اپنا اجرضائح نہ کیا ۔ ایک اور بڑا دروازہ ہے اس سے
وہ داخل ہوں گے جنھوں نے ترک دنیا کرے معارم الہی سے اجتناب کیا۔

میں نے دریافت کیا : الم بہشت وہاں جاکر کیا کام کریں گے ؟ فسرما یا بہشتی میں بعظ کر دو طری نہروں کے اندرسیر کریں گئے ۔ وہ کشتی یا قوت یہ سنتے ہی غلام اس کی خواسش کو بچرا کریں گے اور جو جا ہے حافر کریں گے۔ جنانحہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما آیاہے:

چنانچ الله تعالى ارشاد فراتاب: " دَعُوْلُهُمْ فِيهَا سُبُحُنَكَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا " دَعُولُهُمْ فَيهَا سُبُحُنَكَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ مُ وَالْحِرُدَ عُولُهُمْ آنِ الْحَمْدُ لِللّهِ دَبِ سَلَامٌ مُ وَالْحِرُدَ عُولُهُمْ آنِ الْحَمْدُ لِللّهِ دَبِ سَلَامٌ مُ وَالْحِرُدَ عُولُهُمْ آنِ الْحَمْدُ لِللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رجائت رحبت میں وہ کہیں گئے کہ اے اللہ! قوالیک ومنترہ ہے اور ان کی باہم دعام (ایک دوسرے لیے) سلامتی ہوگی اوران کی دعام کا اختتام بہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا

يالخ واللي-)

بہشت کی لذّقوں اور نعتوں سے مخطوظ ہو کریہ لوگ اللّٰدی حد کجالائیں گے

می نے حفرت امام جفرصادت علیات ام سے اس آیت مبارکہ
کی تفیر دریافت کی: " فینیو ت خیاب ای جسمان "

آب نے فرایا ، ان سے مرا دنیک شیعہ عورتیں ہیں جو بہشت میں جائیں گی اور

مومنوں سے تزویج کی جائیں گی۔

بھر دریافت کیا ؛ کور مقفی کورات فی الخیسیام "سے کیا درادہے؟

میر دریافت کیا ؛ کور مقفی کورات فی الخیسیام "سے کیا درادہے؟

میر نے فرمایا: بہشت میں سفید رنگ کی نازک حوری ہوں گے ، ہر دروازے پر کخیموں میں بھی ہوں گ ، ہر دروازے پر ستر باکرہ عورتیں ان کی دربانی میں کھڑی ہوں گ ، ان حودوں کو اس لیے بیشیر خسلت کیا ہے: ناکہ مونوں کو بشارت دیں۔

جناب امام محتر باقر علایت ام فراتے میں کہ لینے خداکی طرف سے نیک گمان رکھو بتحقیق بہشت کے آتھ دروازے ہیں، ہردروازے کاعرص بہمال

قِنْنَ كُوشَائِ حال ركھے۔ بحق محمرٌ و المالطامرِن ۔ ص جناب رسول خدام نے فرما یا كربہشت میں اہل بہشت كو لول و براز ربیتاب ویانخانه) كا فرورت نه ہوگى بلكه یه ایک خوشبودار عرفی ب

تریه بوجائے گا . علی ابوذر ! خاتی اختیار کرو جنا نے کے ساتھ 'جنگی اور افران کے وقت ) اور تلاوت قرآن ۔ (اور افران کے وقت )

ح جناب امیرالمونین عالیت الم نے فر ما یا جوعا کے پانچ مواقع ہیں ۔ دو) تلادت قرآن کے وقت رہا ذال کے وقت رہا ہوگئی دوت ( ہارش کا پہلا قطرہ زمین پرگرنے کے وقت ( ہارش کا پہلا قطرہ زمین پرگرنے کے وقت) ( م) لوقت جنگ جب لمانوں اور کا فروں کے درمیان گھیاں کے جنگ ہو رہی ہو۔ (م) مظلوم کی دعا کے وقت ۔

جب قرآن مجید برطاجات ، خاموش ره کرسند ، اس وقت خاموشی و اجب اور بدنا حرام ہے ۔ بعض علماء کے نزدیک اس کے لیے یہ مکم ہے کہ بہت نماز کی بلند قرآت کے وقت خاموش رہے ۔ خاموش رہے ۔ خاموش رہ کرسننا واجب اس کے سواقر آن مجید خاموش ہوکرسننا سنّت مؤکدہ ہے اور بڑا آؤاب ہے۔ صادق آل محر علی الی تحرف مارق آل محرف الی محرف مارق آل محرف الی محرف مارق آل محرف الی محرف ماروق آل ہے ۔ اور مہشت میں اس کا آبک درجہ زیادہ کرتا ہے دورفریا دکر کے دونے اور فریا دکرنے سے بازر ہے ۔ اور مہشت میں اس کا آبک درجہ زیادہ کرتا ہے ۔ اور فریا دکرنے سے بازر ہے ۔

جناب رسالت ما صلعمن ارشادفرما ياسي كم الشرتعالي دوآ وازون كودشمن

کی ہوگی ، اس کے جیّو ریتوار) نوری مروار دیکے اور فرشتے ملّاح بنیں گئے۔اس نہر کانام حبّت الماوٰی ہوگا۔

بچرفرایا: بہشت کے اندر ایک اور بہشت ہوگا جس کانام جنّت عدل اس کی دلیاریں یا قوت سرخ کی اور سنگرینے مروارید کے سوں کے ران میں لیک بہشت اور موگی جے جنّت الفردوس کہتے ہیں۔ اس کی دلیاری اور در بج تام فورے ہوں گے۔

خیال کیجے کہ اللہ کی رحت کسی وسیع ہے۔اس دنیا کی چندروزہ فانی مسرتين اس قابل منهي مي كدان كى خاطرالسي عظيم نحتول سے اپنے آب كو محروم ركه . نجات كا داستدنيك اعمال كعلاده عال نبهي بوتا - براميروغريب بورس وجان عالم وجابل كونيك اعال مى مفيذاب سول مح مون رحت بریجی بجروستهی بوسکتا رخون و رجا دونون ساتهین ) شایرم شفاعت حاصل کرنے کے قابل میں بانہیں۔ اپنے (برائے نام )شیعہ مونے پر معروسہ مرکزا چاہیے ۔ کیو مکہ شیعہ کے اوصاف جن کا ذکر سواہے ، سم میں کہاں ہیں ۔ شیعہ کے معنی کروہ اور بیروس رہم نے اپنے بیشوا اسٹ کی کس حدثک بیردی کی ہے جس برمعروسہ کریں ۔ ساری عرفقلت میں کھودی اکوچ کے وقت بجیمتانے سے محروى ونامرادى كے علادہ كيا عال سوسكتا ہے۔ افسوس يرسم ادا نازك جسم جو معولى سى تمازت وتناب كورداشت نبي كرسكنا ، دوزتيامت كالرى كوكيونكر برداشت کرے کا۔ ذرا ساکانٹالگ جائے یا بھٹ ڈنک ماردے کسی بقراری ہوتی ہے ۔ بھرجبتم مے فوفناک سانپ اور بجیووں کے آگے کیا حال ہوگا۔ الله تعالى رحم فرمات اوروونوں كو عفلت سے نجات دے را و راست اورطراتي نجات كالرات فرمات اور مراط مستقيم بيشاب قدم ركھنے كى

رکھتا ہے۔ مد مصیبت کے وقت رونے پٹنے کی آ وازکوا ور مدخوشی کے وقت راگ رنگ کی آواز کو۔

بنسى اورمزاح موس کے چرے پرونق اوردل یں رنی فرم ہوتا آدى كے يے مروقت ترش رو اور آزردہ رسنا بھی انجھا نہیں ہے ۔ بلكمون كوجا سے كشاده بيشاني مخنده رو ادروش طبيعت بهو مزاح ونوش كلامي هي ركه اليكن كيونكراس كى زيادتى بهت بُرى ہے۔

• جناب رسول خدامع سيمنقول سيكه زياده مزاح أبروكمودنيا س اورزیاده منسناایان کا نقصان سے جوب سے جرے کی رونق جاتی رہی ہ • جناب دا وُدعليك الم فحفرت سليمان عليك الم كوتين بائين

فرائي وان مي سے ايك يتى : ك فرند! زياده خنده (سنى) نزكونا ،كراس قیامت کے روز آدی فقر سوتا ہے۔

• مریضین آیا ہے: تین چزین خدا کے عضب کی باعث ہوتی ہی شب بداری کے بغیردن کوسونا کے بغیر تعبّب کی بات پر منسا کے شکم سیر مورک طعام وغیرہ کھانا۔

• جناب امام جعفرصادت علايظهام سيمنقول ب جودنيا ك لہو ولعب میں زبادہ سنے قیامت کے روز بہت روئے گا۔ اور بہت سے لیے بھی ہیں کہ عناب الی اور گناہوں کے خوت سے دنیامیں زیادہ رقیمیں وہ قیامت کے دن بہت وش ہوں گئے۔

جناب رسالت ما صلعم نے ارشاد فرمایا: مجھ تعب ب کرجید دورخ كاكنش كايقين موا أصبنسي كيونكراتى ہے۔ ؟ ببت بنسى سے دل مرجانا ہے

· آنجنائ كابنى سى مرت بستم كى بوتى عنى زياده نه موتى عنى كبعى آبٌ كے بینے كى آواز كسى نے نہيں سنى تقى۔ آبُ ایک بنسنے والے گروہ كى طرف سے ہوکرگذرے توارشاد فرمایا: اے لوگو! لمبی اُمیدوں نے اورنیکوں كى كى نے تم كو دھو كے ميں ڈالا ہے اپنى قبروں كادھيان كرو يموت سے جرت سيكھو قیامت کے دن کی تکلیف کو باد کرور

• جناب المام حبفرصادق عليك الم مضنقول بخذه كرنا ايان كوكونا سے جیساکہ پانی نک کو تحلیل کرویتا ہے۔ اور بلا تعبّ کی بات برخندہ کرنا جہالت

آب نے فرطایا: سنسی سے دانت نہ نکالو، جبکہ تما دے اعال تحبین رسواکنے ولے موجود ہیں ۔ موت کے شب خون سے نہ کے سکو گے۔

بمرزمایا: اپنے دوست سے مزاح اور حبار اندکرد مزاح جھوٹی دشنام ہے اوركبينه وعداوت كاسبب سے ر

ے اے البوذر! دوعا دس بُری ہیں ۔ (۱) بے محل ہنستا۔ (٢) عبادت مين بلا وجرستي وكابلي سے كام لينا۔

و الوزر إجب كم انسال كومعلوم ب كرنفس أماره فحمر سے رات دن اس قسم كى لغرشين كراتارسماب حين كانتيجسوك انسوس اورخطات کے اور کچھنیں بھرانسان ان خطرات کے پش نظرات طرح بسس سكما ب اس كامطل ينبي كرانسان نرش رو اوركبيره خاطر الا ہے اور متنفران مون کویشک کشادہ رواور شبتم رہا چاہیے ليكن زياده بنسناني مي، نه زياده مزاح كرناج اسيداس بي كرزياده مزاح كزاآبروكواورزياده بنسنا ايان كوبرباد كرديتاب- جناب رسول خداصتی الشرعلیه واکه وستم نے ارشاد فرمایا: اے ابوّدر! درمیاند درج کی دور کعت نماز فکر کے ساتھ اور غورسے پڑھی موئ ، مہترہے اس نمازسے جو تمام شب کھولے موکر غفلت دل سے پڑھی مو۔

• العِدُّرُد! حَنْ بَهِت كُرَان اورتَى بُونَاتِ أور باطل امر بلكا اور شيري بهزياً ، • بسااوقات گوم ي بحرى خوابش نفسانى آخرت كى درازمصيبت كا باعث بوقى

• آدمیاُس وقت تک دانا درفقهد نبین بن سکتا نا وقتیکه لوگون کوالله تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے مقابلے میں مثنل اونٹوں کے نہیجھے بھراپنے آپ کی طرف دھیان دے اورسب سے زیادہ خودکوحقیہ جانے۔

• لے ابو در! ایان کی حقیقت کو نہ سمجے گا، تاوقتیکہ نہ سمجے کہ تمام وگ دین کے کام میں عاقل ہیں۔

م برخص خوشا مرس كرخوس بوتاب حالانكرخو لِجَج الرح جانتاب كرج كي خوشا مى نے كہا ب وہ جو الله ب

واضح ہوکہ کے اعتباق دوطرح کی ہے ۔ ایک التجی ہے اوردوسری خواب ۔ ایک التجی ہے اوردوسری خواب ۔ ایک التجی ہے اوردوسری خواب ۔ التجی بیسے کہ آدمی اپنے نفع ونقصان کا مالک خدا کو سمجے۔ لوگوں کی برواہ در کو سے ، عبادت یا کوئی نیک کام کرنے میں خلقت کی طعن تشییح کی طون اعتبان کرے ، اگر رضائے خدا ، رضائے خلائے خلائے خدا کو مقت میں متر دیم تو ورضائے خدا کو مقدم کرے ، مگر بر رتبہ اُس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ عظمت خدادل میں کمال درجے ہو ہو۔

خراب لاپروائ اور بے اعتنائی یہ ہے کہ کبتر اورخود بہندی سے لوگوں کو حفر خیال کرے ، دس کا سیب خود بینی اور اپنے عیوب سے غافل مہدنا ہے عبادت کے وقت کسی آدمی کی پرواہ نہ کرسے ، ایسا سمجھ کرمٹن شنز کے میں .

حفرت اما محفرصاد ق علالیت لام نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کہودلعب یس گرفتار دنیا میں سنستے ہی رہتے ہیں وہ آخرت میں رؤتیں گے اور جودنیا میں خوب الہٰی سے روتے بہتے ہیں وہ آخرت میں ہندیں گے۔ قدرے مزاح وبستم جو خوش اخلاقی ہیں شامل سے اور ہومن کی صفات میں سے ہے حرف اس نیت سے ہونا چاہیے تاکہ ہر شخص کو اور بالحقوص مؤنین کو خوش اور مسرور کیا جائے۔

من ره نهم

عبادات بی کسل تعین کستی کونا منافقول کی صفات بی کسل تعین کستی کونا منافقول کی صفات بی سے برک کوچاہیے کہ وہ عبادات بی سی مذکرے بلکم اوق وشوق اور خضوع وخشوع سے بجالانے کی سعی کرے ۔

حضرت امام حجفرصادق علی لیت لام نے ارشاد فر ما یا کہ حب کا رخیر کا اور وہ کرو تو اس میں جلدی کرو ایسانہ ہو کہ کشیطان مبرکا وے اور کارخیر انجام ہی نہ پاکے۔

#### عبادت بب دلى توجه

جناب امام جعفرصادق علائے لمام نے فرمایا: دوعادتوں سے پر مہزر کرد۔ اوّل بکسی کام سے دل تنگ ہوناء دوسرے ، کا بلی کرنار دل تنگ ہوناء دوسرے ، کا بلی کرنار دل تنگ ہونے سے کوئی حق ادانہ ہوگے اور کا بل ہونے سے کوئی حق ادانہ ہوگے

جناب ا مام رسی کاظم علایت ام سے بسندر معتبر مقول ہے کہ جو شخص ہردوز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

• جناب الم جعفر صادق عليك لام في واليا ؛ الرانسان الي ين منكى ديكه تو خداس دعاء ما فك كه نيكى زياده مواور الركناه كيام تو وه توبه واستغفاد كي طرن متوجه مود

• جناب امیرالمؤمین علایت بلام نے فرمایا: پیغے نفس سے آوٹ ماصل کرواور غنیمت جالو، بیاری سے پہلے صحّت کی حالت میں آوٹ شریدنے کو بیری فوجی سے پہلے طاقت و آوانائی کے زمانے کو اور موت سے پہلے زندگی میں آوٹ حاصل کرنے کو۔

جوچیز قبیامت کے دوز نفع دے اُسے حقر ندجانو اور اُس دوز تکلیف وی اُسے کو خفیف ندخیال کرو۔ بتخفیق جن باتوں کی خدا نے خبردی سے وہ چشم دید کے مرابر سی ۔

مصرت امام س علیت لام کو وصیت میں امرارونین نے فرمایا:
اے فرزند! موس کے لیے تین ساعات ہیں ۔ ایک میں اپنے فداسے مناجات
کرتا ہے۔ دوسری میں اپنے نفس کا حساب کرتا ہے۔ تبسری میں حلال لذتوں
کے مزے لیتا ہے۔ داورٹ کرفدا بجالاتا ہے۔

و آپ ہی نے فر ما بائے: جو نفس سے عبوب تلاش کر کے دفع نہ کو خواس شرص اس پر غالب ہوجاتی ہے اور نفس کے حساب نہ لینے کی زندگی سے موت بہتر ہے ۔

• حفرت على بن الحين عليك لام فرمات بي: ل فزرنو آدم ! " اوقتبكة تؤخود ابنا ناصح اور تيرانفس تيراد اعظ سے تيرے اعال خيروخوبى كے

بچرفر مایا جب اپنی طرف رحوع کرے اپنے آپ کو حقر خیال کرے۔ جو آدمی سی صاحبِ حکومت کوالیسے امرسے خوش کرے جوخلاف مرضی مق حق تعالیٰ ہووہ دین خداسے نکل جاتا ہے۔

جناب امرالمونین علائے لام فراتے ہیں: وہ تحف بے دین ہے جو مخلوق کی رضا مندی کے لیے خالق کی نافر مانی کرے کسی تحف کو فوش کرنے کے لیے خواکونا راض نہ کرور اورالیسی چیزسے مخلوق کا تقرّب حاصل نہ کروکہ خالق وور موجا و بتجقیق خدا اور بندے کے درمیان نیکی حاصل کرنے اور بدی دور کرنے کاکوئی وسید نہیں سوائے خداکی اطاعت اور رضا کے ۔

اطاعت ِفدا سِرُطلوب کے لیے کامیابی اور نجات کا ذرائعہ ہے حِق اللہ اطاعت کرنے والا اس کے عذاب اطاعت کرنے والا اس کے عذاب سے اپنے آپ کوسی صورت و تدبیرے نہیں بچاسکتا ۔ جب اس کے قبر کا حکم ہوگا کہیں بھاگئے کی جگہ نہ کے گ

بیرفرهای: طامت کرنے والوں کی طامت کے خوف سے فاڈرو فدا تم سے دی در کروے گا۔

مون كوحقيد سمج فدا بميشد اسد مقتيد جاننا سي "جوشخص كسى

• جناب رسالت مجلعم نے ارشاد فروایا بر کو کو دین میل حق اور دنیا میں عاقل خیال کرنا چاہیے ۔"

رورونی بی می میسی کر مقبول صلّی الله علیه واله و کم نے ارشاد فر مایا محموم ت کو حضرت رسول مقبول صلّی الله علیه واله و کم نے ارشاد فر مایا محموم کا حساب ہونا ہے لہٰذا آج ہی ابنا حساب درست کرنے ۔ (تاکم کل افسوس یا شد من گی مذہو)

ہونے کوفرائی نذکرے ۔ شکم اوراس کی خواہشات کو، سر اوراس کے مرغوبات بعنی خواہش جاع و نظرا ورلزت زبان کو قابو میں رکھے کو نہ محلات ، اور جو آخرت کی عزت واحرام کا خواہاں ہو اُسے چاہیے کہ دنیا کو ترک کرے ۔ اگر تؤ الساہو جا توخدا کی دوستی اور ولایت کا درجہ یا لے گا۔

حیاء کے معنی نفس کا متاثر مونا ہے ایسے اُمور حن میں قباحت وخسرابی طاہر ہواورنفس کے زجر وملامت کا باعث ہو۔ اس کی دوسیں ہیں۔

ایک کمال درجہ کی نیک صفت اور باعثِ سعادت ہے۔ دوسری کمال نقع ہے جو باعثِ محرومی اور باعثِ سعادت ہے۔ دوسری کمال نقع ہے جو باعثِ محرومی اور برنصیبی ہے۔ صفت نیک اس طرح ہے کہ جب آدمی کو نیک وبدا ورحق و باطل کی تمیز ہوجائے ، اعمال نیک اور عبادت کوچوڈ نے سے خدا کی شرم کرے ، گمنا ہوں سے اندکاب سے جن کی قباحت کو شریعیت نے ظاہر کرویا ہے ، حیا کرے ۔ اُمّت کے تمام اعمال ہردوز جناب رسول خدا اور اُمّت معمومین علیم السّلام کے سامنے بیش ہوتے ہیں۔ دو فرشتے اعمال لکھنے کے اُمّت موقت موجود رہتے ہیں۔ اگر استہ تعالی پردہ میٹا وے آسما نوں کے تمام طاتکہ اس کے فعل برکو دیکھیں اور قبیا مت کے دوز ایک لاکھ چِ بیس ہزاد بیغیرول ور اسے شرمندہ ہونا پڑے گا۔

" وَاللَّهُ لَا لِيسْتَحْمُ مِنَ الْحَقِ"

قربن سی میرتبه ماصل موتو خون فدا کوشعار بنانے عم واندوہ کالباس بہن لے ماے فرزند آدم انجے مرنا ہے ، بجرزندہ مہدنا ہے ، فدا کے سامنے ما کے لیے کھڑا ہونا ہے ، نیرے اعمال کی باذبرس مرکی جواب کے لیے انجی سے تساری کرلے ۔

تیاری کرلے۔ حضرت ام حجفر صادق علایت لام نے ارتاد فرمایا کہ اس سے قبل کہ تمھاراحساب کیاجائے تم اپنا خود حساب کرلو۔

صحرت رسولِ عَبول الشرعليه والبه وسلم كاارشاد كراى قدرب العادر إخداس حياكر نالازم سے كيا تم چاہتے ہوكہ داخل بہشت ہو اگر اليا ہے تو ہميش حينم دگوش وزبان ، فكر دخيال كومعصيت سے باز دكھواور خداسے حياكر نے كامطلب يہ ہے كم بُرائيوں سے پر ہمزرك اوراعالي بد اورمعاصى كامريكي نہ ہو۔ خدانے جن كاموں سے منع فرما يا ہے اُن كے كہنے ميں شرم كرے ۔

میں شرم کرے۔ صحفرت امام حبفرصادق علالت لام کاارٹناد کرامی قدرہے کہ: "حیا اورا بیان توام ہیں جیا ایمان کا اورا بیان حیا کا جز ہیں۔ اگر حیا
نہیں تو ایمان تھے تہیں "

ا مریفریون عابی الیسی سی کم اگرانسان میں وہ جاروں موجود مول آلو اصریفریون عالی جوام ہے اگر سے بیرتک گناه ہوں خدا اکونیکون برل دلگا) اس مداقت (۲) حیا (۳) خش اخلاقی (۲) سنگر.

# حیا اورایان کی تشریح

معصُّوم نے فرمایا: اے الوزر احیا اسے کہتے میں کر قبر کے اندراپنے بوسیدہ

طال چیزیں جن کو شراحت نے کردہ فرمایا ہے ، ان کو نہ کھائے (کردہ کا موں کو جھے یہ نے کو جھے یہ ہے کہ کہ کا شبہ سویشلا ان لوگوں کی کمائی جربے پیشے حوام ہیں۔ حلال روزی حاصل کرنا ہی فی زمانہ بڑا دشوار امرہے۔ خدا وند تعالیٰ نے انسان پر حلال روزی کو فرض قرار دیاہے۔

م جناب الم جنفر صادق علايك للم فرمايا: جوشخص چاہے كميرى دعار تبول مرداس كو حلال روزى حاصل كرنا چاہيے.

# شكم وفرج وشرم كابول كى حفاظت

جناب امام محمر باقر علايت لام سيمنقول سي . سب سے بہتر خدا کی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی شرمگاموں کو حرام سے باک وکھیں۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا حفرت! میراعل بہت کمزورہ اور روزے مجلی کم رکھے جاتے ہیں ۔ مگراس کی بہت فکر رہتی ہے کہ نقبہ حلال حال کروں۔ آئي في فرايا: عفت شم وفرج سے بہتر كوئى عبادت نہيں ہوسكتى جناب رسالت آجلعم نے ارشاد فرایا: سبسے بڑی چیزجس کے سبب میری اُمت جہتم میں جائے گی ۔ دواندر سے خالی چزی س لینی شکم وفرج جناب الم م جعفر صادق عليك للم سے منقول سے آپ نے نجم سے فرمایا: اے نجم ! تمام سید مهارے مراه بیشت میں ہوں کے مگر کیا ہی مراحال بوگا تمس سے اس خص کا جس کی وہاں بردہ دری کی جائے گی اور عیب ظاہر کیے جائیگ فجم كمة بي مين في وض كيا : يا حفرت إكياآب كي شيعه كايه حال موكا ؟ آب نے فرمایا: بان ، اگراس نے اپنے شکم وفرج کی حفاظت منہیں کی ہوگی۔ جناب رسالت مآصِلعم نے ارشاد فرمایا کہ" میری اُمّت میں مجھ ان

جناب رسولِ خداصلعم سے منقول ہے کہ حیا دوطرح کی ہے ۔ حیا وعقل اور حیا وحاقت ۔ حیا وعقل کا ماعث علم دداناتی ہواکرتی ہے اور حیاوحات جہل دنادانی سے بیدا ہوتی ہے ۔

بیت امام جفرصادق علیہ لام نے فرمایا جس کی بیشانی تنگ ہو اس کا علم کم ہوگا۔ اے لوگو! علم حال کرنے میں حیام نہ کرو۔

م خناب رسول خداصلعم نے فرمایا: ترک حیاء تمام عیبوں اور گناه کا باعث سے حیاد دوقسم کی موتی ہے۔ ایک کا باعث عقل کی کمزوری اور محجم کی میں سے ہوتی ہے۔ دوسری قوت اسلام وایمان ہے۔

حفرت عیسی علائے لام فرماتے ہیں : جوابے گھر کے خلوت خانے میں بیٹی خانے میں بیٹی خانے اپنے میں بیٹی خانے اپنے میں بیٹی خانے اپنے بندوں کو روزی تقییم کی ہے اسی طرح حیارت بیم کی ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت الخلاء میں جانے والا سر بریکر إوال کر جا چونکہ بدایک نالیدندیدہ حالت ہے ، مناسب ہے کہ مخفر ڈھانپ سے ادر فضلاد غلاظتِ ظاہری کو دیکھ کراپنے باطنی عیبوں اور گناہوں کو یاد کرے اور شرمندہ ہو کہ وہ ان ظاہری غلاظتوں سے برتر ہیں ۔ شرلیعت نے آدابِ خلوت میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ اور علماء آدابِ خلوت میں لکھتے ہیں کہ اس وقت سرڈھانپنا سنت ہے ۔ اس سے شرم دحیا مظامری غلاظت سے اور دماغ کی حفاظت

مسرة وهم

آدى كو چاہے كم حوام چزوں كے كھانے بينے سے اجتناب كرے بلك وہ

کہتاہے کہ اس کا تواب مجھے فرور مے گا، کیونکہ استرتعالی ارشاد فرماتاہے ،

الت الحسنات بین هِبْنَ السّینات ، بیشک نیکیاں برائیوں کو مطادت بی حضرت نے فرمایا : وہ تو لوگوں کا مال خرج کرتاہے اور یہ گناہ ہے ، اور گناہ کو مٹا سکتاہے ۔ جیسا کہ استرتعالیٰ ارشاد فرماناہے ،

من طرح گناہ کو مٹا سکتاہے ۔ جیسا کہ استرتعالیٰ ارشاد فرماناہ ،

الور سم ان کے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں جو انفوں نے درنیایں اور سم ان کے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں جو انفوں نے درنیایں کے سے سی الیس ہم اُن داعالی کو ذرقوں میں منتشر کردیں گئے ۔ ،،

کے اعمال بہت نورانی اور چکراد ہوں کے ، گرج نیک یہ اُن کوام سے کے اعمال بہت نورانی اور چکراد ہوں کے ، گرج نیک یہ اُن کوام سے احتفال بہت نورانی اور چکراد ہوں کے ، گرج نیک یہ اُن کوام سے احتفال بہت نورانی اور چکراد ہوں کے ، گرج نیک یہ اُن کوام سے احتفال بنہ کرتے تھے ، اس لیے احتفاد نو جائیں گے۔ امثل پراگٹ و فروں کے بہی بیعنی صفائح ہوجائیں گے۔

برمہزر رنا اکل حرام سے

عذائے حرام سے برمہزر رنا اکل حرام سے

عذائے حرام سے برمہزر رنا واجب،

علال دیا کیزہ غذا الشرکے نیک، صالح اور برگزیدہ بندوں کی غذا ہے

جناب امیرالمونین علالتے لام کی غذا کے تعلق احتیاطاسی وجسے

تقی نظا کواعمال وافعال قربت خدایس بڑا دخل ہے ۔ اِس لیے بمانسان

کوقت رویے حیوانی سے ہے اور روج حیوانی کی قوت خون سے ہے

اور خون غذا سے بنتا ہے لہذااگر ماک غذاسے بیدا شدہ خون اعضاء اور

جوارح بیں بہو کے گاتواس سے لہذااگر ماک غذائے حرام کے ذریعے سے برن

جوارح بیں بہو کے گاتواس سے لیے ندیدہ اور نیک کام ہی سرزد ہوں کے

جوارح بیں بہو کے گاتواس سے لیے ندیدہ اور نورہ کے ذریعے سے برن

بوعیادت کہلایس کے اور مالی حرام سے غذائے حرام کے ذریعے سے برن

بوعیادت کہلایس کے اور مالی حرام سے غذائے حرام کے ذریعے سے برن

بوعیادت کہلایس کے اور مالی حرام سے غذائے حرام کے ذریعے سے برن

چیزوں سے زیادہ خون ہے : حرام کمائی ، پوشیدہ خوا مشات کالجدا کرنا۔ ریا کاری میود اور بلا ضرورت قرض یہ

جناب امام جعفر صادق علائے لام نے فرمایا: اگر کوئی شخص ناجائز وربیع سے مال کمائے اوراس سے حج کوجائے اس کے لبیٹ کے جواب میں لا بنیٹ اور سعد بیٹ کے جوابیں لاسعد بیٹ کہا جاتا ہے بیسی تبری کوئی فدرت ہماری ہارگاہ میں قبول نہیں۔

آپ نے فر مایا: ایک جاعت کے باس دنیا حلال صورت میں نمودار مولاً ان لوگوں نے حلال کو قبول نہ کیا ۔ اور د نیاسے رخصت ہوئے ۔ بھرابک جاعت برخت ہشامل کر کے بیش کیا ، اکھوں نے مشتبہ کے لینے سے ان کا دکر دیا ، اور مطال کو هرف کیا ۔ بھرابک جاعت پر حرام اور مشتبہ بیش کیا ۔ اُنھوں نے حرام قبول نہ کیا اور مشتبہ سے گزارہ کیا ۔ بھر دنیا نے حرام صورت سے ایک گردہ کو مال بہش کیا ۔ ان لوگوں نے قبول نہ کیا ۔ ترک کر کے جلے گئے ۔ مود دنیا ہے مورد نہا ہوتو وہ ابنی جاجت پوری کرنے لیے اس قدر لیتا ہے ۔ جیسے کو کی جو کا مرتا ہوتو وہ ابنی جادت پوری کرنے کے لیے اس قدر لیتا ہے ۔ جیسے کو گئی بھو کا مرتا ہوتو وہ ابنی جادن بچانے کے لیے اس قدر فرورت مرداد کھانے

جناب امام موسی کاظم علایہ الم نے فرمایا: مال حرام طرصتا نہیں ، اگر طرح مجمی تو اس میں برکت نہیں ہوتی راگر را و خدا میں صرف کیا جائے تو ثواب نہیں ملتا و اگر ہی ہے وہ جائے تو توشہ جہتم بنتا ہے۔

بندمعترسماع سفتقول سے کہتے ہیں کہ جناب امام جفرصاد ق سے میں میں کیا : یا حفرت ابنی ائمیّہ کے کا رندوں سے ایک شخص نے مال جمع کیا ، میں فرون سے ایک شخص نے مال جمع کیا ، میں فرون سے ایک میں اور میں دونیا ہے ، عزیزوا قارب سے ایکھا سلوک کرتا ہے ، جج کوجاتا ہے ، اور

دہ مردب جواپنانطفہ نامحرم کے رحم میں قراردے ۔ حصرت امام مرسیٰ کاظم اللہ تعلیات الم نے فرمایا ' زنامے پر مہز کرد کیونکہ یہ روزی کو برطرف اور دین کو باطل کرتاہے۔

ص حفرت الم معفرصادق علال الم في فرمايا ونا كاريس جمل خصلتين بوتى بين ديناوى اورتين اخردى .

• تین دنیادی یہ ہیں: چہرے کا نورختم ہوجاتا ہے، فقر ہوجاتا ہے، فقر ہوجاتا ہے، فناسے وزین ہوجاتا ہے،

فناسے قرب ہوجاتاہے۔

• نین اُخروی یہ ہیں: غضب پروردگار وشواری حساب ایری تیم

ح جناب رسول فراصتی اسرعلیہ والم وسلم نے ارشاد فر مایا ، میرے بعد

زناکی کنزت ہوجانے سے مرکب مفاجات بھی کنزت سے موجائے گی۔

ح حواریتین حفرت عیسی علیائے ام نے حفرت عیسی علیائے اسے

کہائے رسبر کامل ! ہیں نفیعت فرمائے۔

آپ نے فرمایا کہ حفرت وسی کی اللہ نے تمصیں نصبحت فرمائی ہے کہ جوئی قسم نہ کھاؤ، میں نصبحت کرنا ہوں کہ قسم تی تھی نہ کھاؤ، حفرت موسی کے تعصین نصبحت کرتا ہوں کہ زنا کا تصور میں نصبحت کرتا ہوں کہ زنا کا تصور میں نہ کرو۔

ے حضرت امام عفر صادق علی سے الم نے مفقل سنو مایا ' اے مفقل! و شخص و وسرے کے ساتحد ناکرتا ہے ایک ردز اس کوجی دی سخف آتا ہے ۔ غور سے سنو! بنی اسرائیل کی ایک مشہود زانیہ تھی ایک مرد اسے اس کے باس بہت جا تا تھا۔ ایک روز خدا نے اسی کی ڈبان سے اس مرد کومطلع کیا کہ جا تیرے گھر میں بھی ایک شخص تیری عورت سے بہی فعل کرتے ہی مرد کومطلع کیا کہ جا تیرے گھر میں بھی ایک شخص تیری عورت سے بہی فعل کرتے ہی

ح جناب رمولی خداصتی الشرطیه و آلم وستم نے ارت ادفرایا کو پخض رمیری امت بین سے ) چار جیزوں سے اجتناب کرے گا اُس پر حبت والم سے میں اس کا ضامن ہول ۔ (۱) ہوس دنیا ۔ (۲) ہو ائے نفسلوں وسی شہوت شرمگاہ (۳) شہوت شرمگاہ اُس شہوت شرمگاہ کے حفرت امام حجو صادق علیات الم نے ادت دفرایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول وستحباب ہواس کو کسب ملال سے روزی حاصل کر کے لقر مطل کھانا چاہیے ۔

مزمّت زنا سے احتراز و پرمبز کرنا واجب ولاذم ہے۔
کیونکہ یہ گنا ہان کیے وسے ہے۔ زناکی مختلف اقسام ہیں:۔
زناک فرج (شرمگاہ سے زناکرنا) زنائے خیثم (استھول سے زناکرنا) حینوں کی طرف شہوت سے نظر کرنا یا غیرمجرم عورتوں کو دسکھنا) زنائے گوش ( وہ اوازی سنتاجن سے شہوت گناہ پیدا ہوشلاً گاناشنا سازوغیرہ سنتا نا محرم عورتوں کی اوازش کرلطف حاصل کرنا وغیرہ) دنا محرم عورت کو ہا تھوں سے چھیط نا وغیرہ)

حفرت ام محمر باقر علا سلام اور حفرت ام محبفه وسادق عسد منقول ہے کہ کم ہی وہ لوگ جوزناسے بچے ہوئے ہیں۔ اِس لیے کہ زنائی چند قسیں ہیں۔ زنائے دہن (لوسلیناکی نامحرم کا) اور بدترین انسان دوزقیا ہے مکا اور بدترین انسان دوزقیا ہت

جو کچھ تومیرے ساتھ کررہ ہے۔ یہ خص پرلیشان نا وقت اپنے گھر پہونی آلود بھاکہ ایک شخص اُس کھے زوجے سے بہم محبت ہے وہ فریادی حفرت موٹی کی فدمت میں پہونیا اور اُس نے فریاد کی حضرت جربل نازل ہو تھا ورفر مایا 'اس سے کہریں کہ جو جیساکسی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے ایک روز ویسا ہی دیکھتا ہے۔ لہزاتم دوسروں

## عذاب زنا واغلام وشئق

جناب رسالت آجیعم نے ارشاد فرایا کرجب کیل نے مجھے خبردی ہے کہ بہشت کی خوشیو ہزارسال کی راہ مسافت سے سونگھی جاتی ہے دیکین ماں باب کا عاق کردہ ، قاطع رحم اور اور صا زنا کا راس خوشیوکو نہ سونگھ سیکس کے۔

ك عقت كاخيال ركودوسرے تصارى عقت كاخيال ركھيں كے

حدیث میں ہے کہ بیشخص عورت کی دُمرکی جانب سے بصورت حدام جاع کرے با اغلام کامر تکب ہوروز قبامت خداا سے مردارسے زیادہ گندہ اُسٹا ہے گاکہ اہلِ محث راس کی بدلوسے سخت تکلیف میں ہوں گے۔ وہ جہتم میں دامنی ہوگا اوراس کا کوئی عل قبول نہوگا' اسے ایک تا اوت میں بندکر کے آہی مینیں دگائی جائیں کی رایسے سخت عذاب میں ہوگا کہ اگراس کی ایک در کے آہی کے بیاس یہائی جائے وسب اس کی بدلوسے ہلاک ہوجائیں۔

فنرمایا جوشخص سمسات کے گریں نظر برکرے عورت کے بالوں یاجسم کو بُری نظر سے دیکھے وہ اُن منافقوں کے ساتھ جہتم میں ڈالا جائے گاج سلما لوں سے پوٹ یدہ کاموں کو فائش کرے ، وہ دنیا سے مذھباتے گاجبتک کہ اُس کے عیوب فائش مذہوجائیں۔

• اورفرایا : جیشخص کسی آزادیا کنیز نامحرم سے زناکا موقع پائے اوراللہ کے خوف کے سبب اس سے بازرہ اللہ تحالیٰ اس برآتشِ جہتم کو حرام کردگا اور اسے بہشت عطا فرائے گا۔ اور قیامت کے دوزامن میں رہے گا اور اسے بہشت عطا فرائے گا۔ • اور فرایا جس تے مسلم وجہ سے سی عورت کو ہا تھ دگایا ہموگا، قیامت کے روز اس کا ہا تھ گردن میں بندھا ہوگا۔

• اور فر مایا: اگر کسی نامحسرم عورت سے فوش طبعی کی باتیں کی ہوں گی تو ہر بات کے عوض الشرنعالی ایک ہزار برس میدانِ قبیا مت بی قیدر کھے گا.

• اور فرمایا: اگرکسی نے نامحسرم پر نظر عمر کر بری نگاہ سے ویکھا ہوگا، تو روز قبیامت اس کی آنکھوں میں اگش کی مینی سالگائی جائیں گی ۔ اور آنکھوں میں آگ بھری جائے گئی کا وقت کہ خام خلقت حساب دے کہ فارغ ہو، بھر حکم ہوگا کہ اس کوجہتم میں وافل کرو۔

ب بوشخص شومردارعورت سے زناکرے ، روز قیامت ان مردوں اورعور قو کی نشرمگا ہوں سے چرم وریم سے نالے جاری ہوں کے ، کرجہتم والوں کا پانچسو سال کاراستہ اس سے بدلودار موگا ۔

• اورفر مایا: جوشوہردارعورت غرف می کاطرت نگاہ برکرے منداکا غضب اس برنازل ہوناہے اوراس کے تمام اعمال ضائع کیے جائیں گے۔

• جوعورت اپنے شومرے بستر میغیرم دکوهید دے ، خوابرلازم مے کہ اُسے جبتم کی آگ میں جلائے۔

ح خباب امير المونين عليك لام في فرمايا ، جوزناكر تاب وه غلط سمح متاب كه وه حلال زاده ب-

و حضرت امام جفرصادق علال علام في ارشاد فرماياكم إن مال

لعنت كرتاب اورغضب مي كرفتار موتاب اورجبتم اس كے ليے برى بازگت كے جناب امام حجفرها دق علايت لام فرما تيس : حب ايك مرد دوسرے مردکی بیشت براغلام کے لیے جا آہے تواس وقت عرش المی لرز جأناب اوراغلام كرنے والے كو روز تيامت الله رتعالی جہتم كے يلى يرقىد كرے كا " ا وقتيك تمام خلق حساب سے فارغ بور بھراك مبتم سي والاجاكا اور برطبقا عذاب باكرسب سے نجلے طبقے ميں پہنچاگا، بھر دراں سے بھی

• جناب المرالمؤين علاية الم في فرمايا: لواطم كمعنى بي دُبر کے اندرمباشرت کرنا۔ اوربیکام خداکے نزدیک کفرہے۔

• جناب ا مام محمر باقرعالي للم نے فرمایا: فداورزعالم فرمایے قسم ہے مجھے اپنی عرف وعبلال کی کہ بہشت میں حریدوا سبرق برمذ سیطے كا وهتخف جس كى دُرِس جاع كيا گياہے۔

• جناب امام حجفرصادق علاي الم صمنقول ب كرقبامي روزوه عورتىن جنحو ل في سحق كياب الساحال من لائى جائين كى كران كا لباس آتش کا بھوگا ہے اتش کی جا دری سرما وراک کاستون ان کے اندر داخل كياجات كا اوروه جبتم س دالى جائين كى\_

حفاظت انسان کاعضار وجراره یس سب زیاده

یا ہے۔ ساتھنیکی کرو الم متحاری اولاد متحارے ساتھنی کی سے بیش آئے۔ نامح مسے زنانہ کرو تاکہ تھاری عورت سے بھی کوئی زنا نہ کرے او ولدالزناكي تين علامتين بين د

(١) أزار رساني خلائق، ربي مشتاق زنا رس لغض ابل بيت على ے جناب رسول فراصل السطليه والم ولم كارشاد كرمى سے كم چارجيزي باعث بربادی ہیں۔ (۱) خیانت (۲) چوری (۳) شراب خوری

نزآت نے ارشاد فر مایا کرش معراج میں نے کچھ عور توں کو بیتانوں سے دیکا ہوا دیکھا ؛ جریل سے علوم ہواکہ یہ وہ عورتی ہی جمنوں نے زناسے

اولادىيداك اوركيف شومرك بتلاكرورانت مين شريك كيا-

نیزارشادفرمایا کراکسی نے عیسانی، فحوسی، بهودی یامسلمان سے زناكيا خواه كيسا بى عابر بو، وه جنت كى خوشبو هى مدسونطه كا ـ اوراك كوفخ شخص امحرم عورت یا کنیز برقدرت رکھتا ہواور خوف اللی سے بڑے کام (زنا) كامرتكب مرسوتو خداونرعالم اس كے جلد كناه فحش ديتا ہے اور داخل بہشت فرماتا ہے اوراگرعورت بھی زنا پر رضامند ہولووہ مجی شریک گناہ ہے ۔ ورنظرف مردی

و حفرت الم حجفر صادق علي الله في ارشاد فرما يكه اغلام كى حرمت زناسے زیادہ ہے اس لیے کہ فراوندِ عالم نے اغلام کی سے اس قوم لوط کو

تهد وبالا دلین پوری بستی کا تخته بلط کر برباد) کردیا . بفاب رسالت ما صلعم نے ارشاد فرمایا: جوشخص اغلام کرے تو روز قبابت نا باک اُسط کا و نیاکا پان اسے باک نہیں کرسکتا۔ خداس بر

# بال بوم رنجم اول)

فضيت دُعارِين الهِ المسلمة من المالية قربت اللی دعاہے (مناجات بھی دُعامے معلق ہوتی ہے) طراحة رُعا، جو أئمة اطامرن عسمنقول ب ده يب كم بعدادائ فرائض ومسنونات مشغول دُعار ، يقرع مناجات رسے

قالقِ عالمین نے خود فرمایاہے کہ مجھے پکارو (دُعار مانگو) میں جواب دوں گا رقبول کروں گا ) جو لوگ دعاء اورمناجات کے قائلے بى بى بوت وه لىتبنام مكرين بى سے بى اوران كى قيام كاه جېنم انسان اگر جاہے کہ وہ خدا کو لیکارے اور اسٹراس کوجاب دے تواس کو بھی الشرك احكام برعل كرنا فروري س.

و حفرت الم معجفرها دق عليك لام ني ميسرسة ومايال ميسر! دعار کرو اورب کہوج تقدیمی ہے وہی ہوگا۔اس لیے کہوہ قادر طلق ہے اوردعار تقديم كوبرل دينے والى ہے۔

و حفرت الم محمر باقر عليك للم في فروا يا كرسب سي بهرعبادت

كناه ادر معاصى كى محرك آنكه بهي نفنس آماره كوج كاكركناه كبيره ما صغره يراً ماده كرتى ہے۔ نامحرم برنگاه كرنالوح ام ہے بىليكن نامحرم كے علاوه دنياكى وه الشيارجن كى شرلعت من ما تعت بعان بريمي تكاه كرنامنع ہے جولوگ حفاظت بنہ بن رتے وہ کتنے ہی عابدوزا برہوں ان کی دعا قبول بني بوتى بم قبوليت دُعار كمقصركوتي ركم بس بيان كرتي • جناب الم حبفرصادق علاس الم سيكسى في بوجها: ياحفر

عشق كياجزي ؟ آپ نفرایا جودل خداکی یادسے خالی ہوتے ہیں خدااُن میں غیر کی مبت

جناب رسالت آصلعم فارشاد فرمایا:" بچو اور بربهز كرد اميرون مے لطکوں کی صحبت سے کہان کی خرابی اورفساد زیادہ سے اُن لطکیوں کی خرابی اورفساد سے جو بردے میں موتی ہیں ۔

• جناب الم مجفرصادق عالي الم في فرمايا : نظر الك زمر آلوده ترب شیطان کے تروں یں سے رہو عض فون فدا کے سب نظرم امسے اجتناب كرے ، خدا وندعالمين اسے لدّت ايان ورزق عطافر مأناب - حضت امام حفرصادق علایت لام نے ارشاد فر مایا ، تین چری محافظ انسان ہیں : (۱) وقتِ نزولِ بَلا دُعاء کرنا
(۲) احتفظار لبعد گناہ ۔
(۳) معت ِ خلوندی پرٹ کر اداکرنا۔

بخم دويم آداب دُعًا،

دُعا، قاصنی الحاجات کی درگاہ میں عرض نیاز کرنا اور اپنی حاجت طلب کرناہ سے اس لیے ضروری ہے کہ معنی دُعا اور ادابِ وُعا، سے کماحَقّ واقفیت ہوا ورسمجھ کر حضور قلب سے طالبِ اجت ہوا ورکم از کم دُعا، میں وہ طرلیقہ توافتیا رکرے جولوگوں کے سامنے طلب حاجت میں اختیار کیا جاتا ہے۔

انسان آگرسی السرکے بندے کے پاس اپنی حاجت بیکرجاتا ہے اوران با توں کا لحاظ رکھتا ہے۔ اول یہ کم جو کچھ کہتا ہے سمجھ کر کہتا ہے کہ وہ کیا کہ رہاہے۔ اوردل میں جی وہی بات ہوتی ہے جس کا زبان سے اظہار ہورہا ہے۔ لہذا جب خداوندعا کم سے دُعا ، کریں توسیحھ کرکیا کریں تاکہ خود دعا کرتے والے کو اپنی حاجت کا علم ہو کہ وہ السرسے کس جیز کا سوال کر رہا ہے اور دل میں جی وہی خیال ہوجس کا طالب ہے۔ کیونکی :

جناب الميرالمومنين عليك المارشاد فرماياكة غافل ولك وعاضرا قبول نبي فرماتاء الميزادل مع دعاء كرو ول كوفراك طون متوجم

دُعارہے اورسب سے طراح من فدا وہ ہے جو تکبر کرے عبادت الہی سے
اور جی فض دعار مانگنا ہے اور مناجات بیان کر تاریخ ایک دُعار مزور
قبول ہوتی ہے جو دروازہ کھٹا کھٹا کھٹا تاریخ ایس کے لیے دروازہ کھولا بھی
حاتا ہے ۔

ے جناب امیر المونین علائے لام کاارشاد ہے کہ مجبوب ترین عمل خلاکے

رے والی ہے۔ حضرت امام رضاعلائے الم نے فرمایا ، وُعَارِنیزہ اور تیر سے ذیادہ تیر سے دو۔ مُعارِبی میں محمت المہٰی کلید ہے۔ وُعارِبی مردوں کے لیے شفاہے۔ وُعارِبی مردوں کے لیے شفاہے۔ حاب رسول خراصلی الشرعلیہ والہ و تم نے فرمایا ۔ اپنے بیمادوں کے بیادوں کے دواکرہ اور دعا وُں کے ذریعے سے بلاؤں کو دفع کرد اور اور دعا وُں کے ذریعے سے بلاؤں کو دفع کرد اور اینے اموال کو محفوظ رکھوز کو ہ دے کہ۔

ور حفرت الميرالمونين علائت الم في ارشا دفر ما يا كربلا و الكركوول كوردكرو دعاركي دريع سے اس سقب ل كربلاآ في اور فر ما يا كربلا مؤن كى طرف تيز ترآتی ہے اس يانى سے جو بہاؤسے زمين كى طرف آتا ہے۔ اليے وتت ميں مومن كے ليے سوائے دُعاركے كوئى چيز محافظ تہيں۔ لہذا دُعاركرو تاكہ روّ بلا ہو۔ و چوتے - استجابت دعاکی ایک شرط کمال معرفت بھی ہے لیمی محق میں ہوگی۔ جس قدر معرفت خراو مذی زیادہ ہوگی اُسی قدر قبولیت دعالیقیتی ہوگی۔ حضرت امام ہوئی کاظم علیات لام سے کسی نے سوال کیا 'یابن ربواللہ ہم دعا مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی ۔

آپ نے ارث دفر مایا 'تم اکس کو پہچانتے بھی ہوس سے عامانگے ہو؟

پانچوں ۔ شرط استجابت دعامیں اُس کی درگاہ میں الحاح وزاری بسترہ جس قدراُس کی عظیم ترین بارگاہ میں انکساری و عاجزی دکھلائے گا اُستی وہ زیادہ توجیم ہوگا۔

چاکچشالان دنیا کے سلمنے جس فدر عاجزی وانکساری دکھلاؤگے اس کی توقیر بڑھتی جائے گی۔

بھٹی کے اس کے دوری خینہ دعا مانگنے کو زیادہ لبند کرتا کے تحقی رکھنا فروری ہے۔ اس کے دہ کریم ورجم خینہ دعا مانگنے کو زیادہ لبند کرتا ہے اورا گرعابین و انکساری سے نود کوعا می و گنہ گارخیال کرتا ہوتو دوسروں کے ساتھ دعا مانگنا برا بہن ہے کہ کو کر حضرت ام حجقر صادت علائے لام کا ارشاد گرای قدر ہے کہ اگر جالیس آدمی موکر دعا کری توان کی دعا لیقینی مستجاب ہوگی، فرمایا، میرے پروعالی قدر جب دعا مانگئے تھے نود دو عاما تنگے دروہ آئین کہتے تھے نود دو عاما تنگے اوروہ آئین کہتے تھے

مالوی شرطات جابت رعامیں اوقات کو مراد خل ہے چنا کچہ حفرت ام محقوصادق علیات ام فروا کے جاری جاری ہے انگو، ضرور قبول ہوگی۔ آندی کے وقت ، بارش کے وقت ۔ جنگ کے وقت ، مون کے قت کے وقت ، مون کے قتل کے وقت ، رجب اُس کے خون کا بہلا قطرہ زمین برگرے ) اور وہ شہید ہو۔ قتل کے وقت ۔ رجب اُس کے خون کا بہلا قطرہ زمین برگرے ) اور وہ شہید ہو۔

رکھواور پلقین کرلوکہ دعا فرورقبول ہوگی۔
دوسرے پرکجب انسان کسی شخص سے شکل کے وقت مدد چاہا ہے تو فروری ہے کہ وہ اس کو پہلے سے جانتا ہواس کی خدمت میں پہلے سے آتا جاتا رہا

هروری ہے کہ وہ ال و پہنے سے جات ہوا کا طورت یں پہنے ہے اب و رہ ہو۔ لہذا جب خداسے سی شکل میں طالبِ امداد ہو تو صرورت ہے کہ پہنے سے اس کی عطا کردہ نعمتوں پرٹ کر گزار ہوتے رہے ہو۔

حضرت امام حفق صادق علیات ام نے فرمایا کہ جوشخص جا ہتا ہے کہ خدا مشکل کے وقت اس کی مرد فرمائے اُس کو جا ہے کہ بلا کے وارد ہونے سے قبل ہی اُس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا کرے (اس کی بارگاہ میں ایک احبٰی کی میٹیت سے نہ آئے بلکہ پہلے ہی سے دعا مانگا کرے)

ایشخص نے حفرت امام حفر صادف علیات بلام سے سوال کیا کہ خدافر ما تاہے کہ دعا کروں گا ، محدسے مانگو میں عطا کروں گا ، محدسے مانگو میں عطا کروں گا ، محدسے مانگو میں عطا کروں گا ، سین ہم دعا کرتے ہیں اور ستجاب نہیں ہوتی۔

آپ نے اُرشاد فرمایا 'جو کھی اسٹرسے تم نے عہد کیا تھا اس کو مجی وفا کیا ہے۔ اُرشاد فرمایا 'جو کھی اور نوائی کا ترک ) کیا تم نے یہ عہد لویا کیا ہے۔ کیا

سیاسے اور ہیں بیہ و پروہ معاری کر بہر ریاں و اس کی برای خورت تیں ہے۔ اگر ہم کسی شخص سے طالب امراد ہوں تواس کی برای خورت کرتے ہیں مرطر لیقے سے اُس کو داختی اورخوشنو در کھنے کی کوشش کرتے ہیں اِس کا مراح این درگاہ این میں خدمات زیادہ ہیں اُس کی حاجات بھی جلد لوری ہوتی ہیں درگاہ این بارگاہ الہٰی دعا بقینی قبول ہوتی ہے اور قبولیت دیا ہم شرط ہی اکل حلال اور صدق مقال ہے۔ (الدی خدمت کے ساتھ ماکھ یہ دوشرائط حلال کی روزی اور سے لالنا بھی صروری ہیں ۔)

اگردها کے وقت انگوں سے انسوبہ رہے ہوں یا کم ایک قطرہ مجی آنسو کا انگھ سے نکل آئے تو دها کے قبول ہونے میں کوئی شکنہ ہیں ۔ حضرت ام حفرصادق علیات لام نے ارشاد فرمایا کہ مقرب ترین بیندہ فدا وہ ہے جب جب شی معبود حالت سجدہ بیں ہواور گربای ہوا ور اگربندہ دعا کے قبول ہوئے سے ناائمید ہوگیا ہوتو وہ لینے دولوں ہا تھ اسمان کی طرف اس طرح مبند کرے جیے کسی کے سامنے دست طلب عاجزی سے بڑھایا جائے ۔ اس طرح مبند کرے جیے کسی کے سامنے دست طلب عاجزی سے بڑھایا جائے ۔ فویں شرط قبولیت دعا میں سے کم فقرار ومساکین وغرہ پر تھر قر کے یہی خرائی خادم ودر مان ہیں ۔

ان کی مثال اس طرح ہے کو یاکسی بادشاہ تک بہونچنے اور حاجت روائی کے لیے اُس کے دربانوں اور خادموں کوخوش کیا جائے تاکہ وہ جلدا رحلد بادث اہ سے ملاقات بھی کرادی اور طلب حاجت میں مددکریں ۔

وسوس شرط قبولیت دعا بین بہ ہے کہ دوسروں کی حاجات کو اپنی حاجت و دعا کاوسید بنانا۔ لینی اگر کوئی شخص ابنی حاجت کسی کیم کے سلمنے نے جائے اور دوسروں کی حاجت کوسپیش کیم پہلے رکھے اور لجری اپنی حاجت طلب کرے تو وہ کریم ان کی حاجات کے ساتھ اِس کی دعا وحاجت بھی قبول فر مالیتا ہے کیونکہ وہ یہ تھے جا تا ہے کہ پیخص دوسروں کے لیے ججھ تک آیا ہے توسی اس کی تمنا بھی لوری کرتا ہوں۔

ح جَبِالجِيجِنَابِ رسولِ فراصِيّ السَّرعليه وآلم وسلّم نے ارشاد فرما يا كرجب دعا كروتوا بني دعا كو هرف اپنے واسط مخصوص نه كرو ملكماس كو عام كردوتا كرجبله دعام تجاب وجائے۔

و حفرت الم حغرصادق عليك لام كاايشاد كراي سي كم وقي السن

ح جناب امیرالمونین علای نے ارشاد فرمایا ' چاروقت دعاکے لیے مخصوص ہیں۔ (۱) قرآن کی تلاوت کے وقت (۲) اذان کے وقت رسی مشرید بارش کے وقت (۳) جب دوصفیں شدّت کی جنگ بعینی کھسان کی جنگ ہورہی ہو جبکہ وہ جنگ الشرکے لیے لڑی جائے اورقس ہو فیلے سنید ہوں۔

ے جناب رسول خداصلی الشرعلیہ وآلہ وہم نے ارشاد فرفایا سب سے بہر وقت دعا مانگنے کا وقت سح ہے۔ (صبح کا وقت)

حضرت امام محمر ما جُر عليك للم في فرما يا دعا ما نكو ـ لوقت سحقبلِ طلوع آفتاب ـ يه وه وقت ب كهجب در مائة آسمان كفول جاتي ـ روزى تقسيم سوقى ب اورغطيم صاجات قبول سوقى بي ـ

حاجت طلب کرے تو تین وقت بہتر ہیں۔ روز حمید (بعدِ خطبہ جمداور کار حاجت طلب کرے تو تین وقت بہتر ہیں۔ روز حمید (بعدِ خطبہ جمداور نماذکے شروع کرنے سے قبل) وقتِ زوال شمس، وقتِ طلوعِ شمس۔ رمردون)۔ حضرت اہم زین العابرین علالے لام سے منقول ہے کہ جنا فیاطم نظر ا

سلام الله عليها نه إلية ببررگای خاب رسول مقبول ملی الله عليه و اله و تم سے مثاکه روز حمید ایک ساعت ہے میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اوج چاکہ یارسول اللہ و و کون سی ساعت ہے فر مایا کہ جب نصف آفتا ہے ووب ہوجائے میں من اللہ میں مالے میں من اللہ علیہ مناز و اللہ علیہ و اللہ علیہ مناز و اللہ علیہ و اللہ علیہ مناز و اللہ علیہ و اللہ و اللہ و اللہ علیہ و اللہ و ال

جنب امرالمونین علایت لام نے فرمایا کہ جمعہ کے روز زوالی آفتاب کے وقت رحمت البی کی ہواجیلتی ہے اسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمت البی نازل ہونے گئتی ہے اس وقت دعاما نگنا خوب ہے ۔ "مھویں شرط قبولیت دعامیں تضرع زاری وانساری ہے ۔ "مھویں شرط قبولیت دعامیں تضرع زاری وانساری ہے ۔ "مھویں شرط قبولیت دعامیں تضرع زاری وانساری ہے ۔

درود جیجوت اکمتھاری دعا حبلدا ور هرور قبول ہو۔ درود ، فحر و آلِ محرر برخروری فشرط ہے قبولیت دعا کیلئے ۔ کیونکھ اگر کوئی شخف کسی بادشاہ کے حضورا پخے عاجت سی کرجا آئے ہے تومقر بان یا دشاہ کوکوئی تحفید پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ سے اس کی سفارش کردیں یا اگر کوئی بادشاہ کا مجوبِ خاص ہے تو پہلے اس کو خوش کیا جاتا ہے تاکہ بادشاہ یہ دیکھ کرخوش ہو۔

لمندا درود (صواة) کا تخفر درگاه مجبوب المی میں پہونچا مروری و دعاسے پہلے اور دُعاکے بعد درود خرور بھیجے تاکہ اللہ تعالیٰ جب اوّل و انحرکو قبول فرمائے قدد میان کی حاجت کو مجبی طرور قبول فرمائے گا ۔ مصحا کرودر و درود مخترکی آل پر میں بھیجا کرودر و مخترکی آل پر میں بھیجا کرودر و مخترکی آل پر میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجمع پر اور میں میرے اہلی بیت پر درود بھیجی انکر میں میرے اہلی بیت پر درود بھیجی انکر میں کو برطرف کرتا ہے ۔

• فرمایا: جب لینے بیغیم کانام کنو تو بہت دُرود بڑھو کیونکہ جو ایک بار دُرود بھیجتا ہے خداکی صلوٰۃ کے باعث تمام مخلوقات اکس پر دُرود بھیجتی ہیں انہیں جا ہل اور برنصیب سے وہ جو تخص اس سے غافل رہے۔ خدا ورسول اور اہلِ بیت اُس سے بیزار ہیں۔

ایک دوایت سی ہے کہ اعمال کی ترازو میں کوئی عل درود سے زیادہ وزنی نہ ہوگا۔ فیامت کے دوز بندوں کے اعمال تو لے جائیں گے۔ بلکے ہونے کے سبب پتر اُٹھا دہے گا، تب آنحفرت وہ دُرود جو آپ رہیجیا گیا ہوگا اس پتے میں رکھ دیں گے تو وہ وزنی ہوکہ بہت جھک جائے گا۔
اس پتے میں رکھ دیں گے تو وہ وزنی ہوکہ بہت جھک جائے گا۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر چہرے کو آتش جہتم سے بچانا جاتے

مونوں کومقدم رکھے اوران کے واسط دعاکرے، اس کی دعا بھی فرورول

روں و جناب رسول فداصتی السّرعلیہ و آلہ و آم کا ارشادِگرای ہے کہ کوئی دُعاء اسی جلر فی دُعاء اسی جلر فی جنی جلد غائب کی دعا غائب کے واسطے کی جائے ۔

حضرت امام محمد باقر علیائے لام کا ارشاد گرام ہے کہ متجاب تریثُ عا اس مومن کی ہے جومون غائب کے لیے دُعا کرے ۔

حنب رسول خراصتی السرعلیہ والہ وسم کا ارشاد کرمی ہے کہ جوشخص موسنین و مومنات کے واسط و عاکرتاہے تو خداوندعالم ، جننے مومن و مومنات گذرگئے ہیں اور حس قدرات و لئے ہیں اور سے آخر تک ان کے اعداد وشامہ کے بقدراس کی حاجات پر لا تاہے ۔ اور اگراس کے عال اس کو حبتہ کی طرف کے جاتے ہیں تو تمام مومنین اور مومنات کی ارواح فریاد کرتی ہیں کہ بالنے والے یہ تو ہم اسے فریاد کرتی ہیں کہ بالنے والے یہ تو ہم اسے و عائیں کیا کرتا تھا اسے خش دے رتو خداو دنہ عالم اسس کو مخبت و ماد و تاہے۔

حضرت ا مام عفر صادق عالیت الم نے زمایا 'اگرتم یہ جاہتے ہوکہ متعاری دعا تبول ہوجائے تو بہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وننا بجالاؤ اور محرد آلی محمر ہ كى : جب جينك آئ توير كمِيُ أَلْحَمُدُ يِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَصَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عُكَ تَلَيْ وَ الْعُلْمِ أَنِي الْعُلَمِينَ وَصَلَى اللهُ عَلَى عُكَ تَلَيْ وَ الْعُلْمِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

• دوسری روایت میں ہے جو کوئی چھینک کی آواز سُنے تو وہ مندرجہ بالا حسد اور دُرود پڑھے۔ تواٹسے تھی دانتوں کا درویاآنکو کا درد اور تکلیف نہیں ہوتی۔

• جناب رسالت ما بسل الشرعليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا ، بوشخص مجد بر اورميري آل پر دُرود نه بهج وه مرکز بهشت کی بوانه نسونگها الله وجود يكه بهشت کی خوشبو با نچ سوسال کی داه تک مینجیتی ہے ۔

برفرمایا : بوشخص مجھ پراور میری آل پر دُرود بھیج تو آسمان کے دروازے اُس کے لیے کھ لی جائے ہیں اور فرشتے اُس پرستر باد درود جھیج ہیں اگروہ گنہ گاد ہوتواس کے تام گناہ جھڑ جائے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درخوں کے بنتے جھڑتے ہیں۔ اسٹر تعالی ارشاد فرما آسے لے میرے بندے سعد کیا گئی میں نے تیری دعار قبول فرمائی اور تیری اعانت کرون گا بھر وشتوں کو حکم میں نے تیری دعار قبول فرمائی اور تیری اعانت کرون گا بھر وشتوں کو حکم میں نے تیری دعار قبول فرمائی اور تیری اعانت کرون گا بھر وشتوں کو حکم میں نے تیری دعار قبول فرمائی اور درود بھیجو ، کم سات در تبہ دُرود بہنچاہے۔

پھر آنخفرت نے ادشاد فرمایا: اگر مجھ بہکوئی در ود بھیجے اور میرے اہل بٹیت پر نہ بھیجے آواس کے درود کے لیے آسمان پر سات پر کے حاکل سوجاتے ہی اورحق تعالیٰ ارشاد فرما کہ ہے لا لبتیاے ولا سعد یائے یعنی: تیری دعا قبول نہیں اور نہ تیری مدد کروں گا۔

اور ارشاد فرما تلہے کہ اے بیرے فرشتو! اس کی دعار آسمان پر مذ آنے دو "تاوقلیکہ درود میں بیرے بیغیر کے اہل بیٹ کوشا مل ند کرلے۔ ایک اور حدیث نبوی میں ہے ۔ کہ جس کے سلمنے میراذ کر سواور مجھ ہوتوضے کی نازے بعد سوم تبہ درُود بیر صاکرد-جوشخص جعہ کے روز سوم تبہ درُود بیر سے اللہ تعالیٰ اس کی ساتھ

عاجتیں لوری فرمائے گاتین دنیا کا ورسین آخرت کی۔

فی جناب ام مجفر صادق علائے لام فرماتے ہیں کہ شہمیہ کو آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ اُن کی تعداد فضا کے ذرّوں یا چیونٹیوں کے برا مرسوق ہے مطلائی مسلم اور نقر فی لوح ان کے ماخفوں میں ہوتی ہے بہو عمل بغیر ورُدود کے ہو تو روز شنبہ تک اُسے نہیں لکھتے رہیں چاہئے کہ شاہر روز جعبہ ہیں زیادہ وُرود رُج ہیں ۔ اور فرما یا بمنت مؤکدہ ہے کہ روز جعب مزار بار ورود رُج ہیں اور باقی دنوں میں مرروز سوم ترب ب

يونكراس سے كناه جوظ تے ہيں۔

حضرت امام على نقى علىك لام فرمات بهي كه فدا وندتعالى في حضرت امام على نقى علىك للم فرما يه بي كه فدا وندتعالى في حضرت امرا مبيم على الله على الله المحتمد المرابيم على الله المحتمد المرابيم على الله المحتمد المرابيم على الله المحتمد المرابيم على الله الله المحتمد المرابيم على الله المحتمد المرابيم على ا

مضرت الم جفرصادق فراتي بي كدجواس طرح درود برع: صَلُواَتُ اللهِ عَلَيْهِ وَصَلَوَاتُ مَلَا يُكَتِ وَانْبِيَا مِهُ وَرُسُلِهِ وَجَمِيْحِ خَلْقِهِ عَلَىٰ هُ مَكَا يَكُتِ وَانْبِيَا مِهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ - توسم عَلَيْهِمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ - توسم سُناموں سے ایسا پاک موجا تا ہے جیسا کہ بیدائش کے روز تھا۔ مخرت الم محرّ افر علائے الله الله الله الله معرفة ول سے: مقرمديثين وارد بواب كرجب نام ديول والإرسول آئے تودرود مجیجنا واجب ہے۔

المج سوي ا

عرم المتجابت دعًاء مرصيم طلق نے اپنے بندوں كيوكر قبولبت دعا كاوعده فرماياب اس يع بيسوال بيدابوتاب كليف دُعائيں كيول قبول منهي بوس - اس كي جدوجوه بي -

را) کیونکہ وہ کل کا کارسازے عالم سے حکیم طلق سے لبزا ہر کامیں اس كى حكمت اور صلحت شرطب - اكرمصلحت اجازت دے كى تو دعبده اوراموگا رستلاکی کرم تخص سے کوئی کھے کہ برسان میرے ہا تقی دیدیجے یا یر نسری سینی مجھے در کیے تاکمیں اس کو کھالوں اور میں جانتا ہو کہ سانے کے كاشن اورزبرك كهانے سے كيا الزات مرتب بول كے تواليى صورت بي كرم كا عطابة كرنا بى بہتر ہے بلك عطاكر ناظلم ہوگا۔ اسى طرح بعض لوگ خراسے اس ہمتم کی جیزوں کا سوال کرتے ہیں جوان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں کی لیکن وہ ان كے نقصانات سے واقع تہيں۔ وه حكيم وخيران چزوں كے نقصابات سے واقف موتے ہوئے برکھے مکن ہے کہ وہ چزی ان کو دیدے۔ اگرکوئی تخصیہ کے کہ جب یہ بات ہے تو دعائی کیا خرورت ہے۔ فدا بندے کے واسط بو

مناسب اوربہز بھتا ہے وہ نوددیتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بندوں سے نعلق امور خداوندی ترقیم کے

پراورمیرے الی بٹت پر درودنہ بھیجے اس کے گناہ نہ بخشے جائیں گے اور ده خدای رحمت سے دور رہے گا۔

ایک اورمقام برآت نے ارشاد فرمایا : سب سے زیادہ بخیل اوربد وہ آدجی ہے کہ میراذ کراس کے سامنے سو اور وہ تجھ بے درود نہ عصے۔

اورفرایا چشخص مجمیر ورود مجینا بھول جائے اس نے بہشت کا

مالک جہنی سے روایت ہے کمیں نے امام جفرصا دق علائے لام کی فدمت میں ایک مجول بیش کیا۔آٹ نے سیکرسونگھا اور انکھوں سے رگایا اور فرمایا جِتَّفَى يُول ليكرسونكَ اور آنكون سے دكائے اور محمّر وال محمّر عليم السّلام ير دُرود بھيج ، تواس بيول كومائھ سے جيوار نے مذياتے كاكداس كي جشش موجا كا\_ مرت معرف الم معفر صادق علا من الم في فرما يا جو من الم مرتب المرتب المر

و خباب رسول فداصتی استولیدواکه وسلم نے ارشا دفر مایا جوعف عمی روز عمد تنوم تبه مجه ير دُرود بيع فراأس كى ساعه ما جتي إدرى كرتا ہے -تيس د نياوي اورمين ديني -

سنّت مؤكدہ ہے كہ مومن جمعہ كے دوز وشب ميں ہزادم تب

دُرود بھیجے۔ و حضرت امام رصناعلی اللہ اللہ منا میں کا بیوں کا كَفَّارِه وين برقا درم مووه فيرُ وآل فيرُ بركترت سے دُرود بھيج ناكماس کے تمام گناہ بخشے جائیں جوشخص وقت عطسہ (جھینک) حمد خدااور درود برسع وه معى امراض د ندان اور دردشیم وغیره بس مبتلانه مولاً-

### تاخير فبوليت دعائك اسباب

بندمج منول بكاحدين ابى نفرنے جناب امام رضاعللے ام كفرمت من وض كيا: ياحفرت! الله سے دعاء کرتے ہوتے گتے ہی سال گذرگئے مگرمیری دعار قبول نہیں ہوتی۔ اس تاخیر کے باعث سمیرے دل میں شبہ بیدا ہوگیا۔

حفرت في زمايا: الع احد إلين ول كوشيطاني وسوس سي باك ركه، وہی تھے خداکی دحت سے ناامّید کڑا ہے۔ میرے جدبزرگوارا ام محرّ باقرانے فرمایا : مومن کولازم ہے کرمس طرح تکلیف ومصیبت کے وقت رعاء کراہے آرام وراحت کے وقت بھی اسی طرح دعا رکرتا رہے ۔جب اُمید برائے وعا كوم مرك اكتا مرجات - كيونكه خداك نزديك دعار كامرتب ببت بزرك م تجھ لازم سے كہتنگى اور بلاكے وقت صبركرے علال شے ضراسے طلب كرے، مسلم رجم ميں كونائى فركرے ـ لوكوں كے لوانى جھكرانے إور عداوت سے برس نکوے سجفیق اہم اہل سبت ملاب د کھتے ہی اس محص سےجو تم سے طع تعلق کر ناچاہے ، اورجو ہمارے ساتھ بری کرے ہم اس کے عوص میکی کرنے ہیں قسم ہے خداکی اس کا انجام ہم انتھا دیکھتے ہیں تجوکو معلوم ہوکہ اگر کوئی دولت مندسی کو کچھ دے تو اس محتاج کواس کا بہت خیال سوجائے گا، تاکہ اورزبادہ دے ، بلکہ اس کے خیال میں فراکو بھول جائے گا۔ خدا تعالی جی بیزے کو تعتیں عطافر لمنے فروراس کا خیال ہونا جاسي ايكونكران نعتول كالمعببت سع حقوق فدانے اس يرداجب كرديبين اكرخيال مذكر عالا واندلشه بها كم حقوق ادامذكرن س غرور اور سركتى ين گرفتار موجات ہیں ۔ رن لعض وہ ہیں جن كو خداو ندعالم بغير طلب عطافر ماديتا ہے۔ رمى لعِض وه مي جوطلب كرنے يرجى عطائيس سوتے۔ رس لعض وہ ہیں جن کی طلب میں دعا کرنی بڑتی ہے۔

اوركيونكربنده ابنى عقل سےان أمور كے مواقع خودنہي تجرسكتا لبذا ہرامرے یے اُس کو دعا مانگنے کی صرورت ہے۔اس لیے کہ دعا کا مانگنا

دوسرى وجدير بع كمبر چيزى كي شرائط بوتى بي شلاً الركهاج كرنمازير سف سے نمازى كى جشش و ففرت ہوتى ہے۔ توقیح ہے مرنماز کے لیے کافی بنیں حالاتکہ نازی سے جشش کا وعدہ کیا گیاہے اسی طرح دُعاكے ليے سي كجه شرالط ہي جب تك وہ شراكط لعيني عجز وا نكسارى، كريه وزارى، خداتناسى دمعرفت خدا) عبادت، تركيمعاصى، إكل علال ، صدق مقال رسى لولنا) وغيره لورى نهول دعا كيد قبول سوكت ب لبذا وعدة خداك ايفاكي له انشرائط كو بجالانا موكار

تيسري وم يب كم الشرتعالى جابتاب كم دعاتا خرس قبول ک جائے۔ وجربہ ہے کہ اُس دقت فرا اس تبول کرنا دعا کو کے حق میں چھا اورسبتر منه مواورسيش خراكم فائره موا يا يهكم الشيعالي به جاستا موكم ايت اس دعاکو سنرے کی آواز کواس عجیب لیجے میں باربار سنے تاکماس کے مرات مين رقى اور وكجيه مانك راب اس إن اضاف كاسبب مو يمجى السائمى ہوتاہے کر دعاقبول ہوجاتی ہے مگراس کے نفاذ میں تاجر ہوتی ہے۔ جا بخ حضرت موسی علالی الم ک دُعا بلاکت وعون کے لیے سن

ببت دفعه ابسا متناب كمفدا وندتعالى دعار قبول فرما لبناس ، مراس كعطا كرفيس ديركرتاب \_ خداوندتعالىٰ ان دوفرتوں كوجواس برموكل ميں فرما تا ہے کمب نے اس کی دعار قبول فرمالی ہے مگراس کامطلوب اُسے ایجی ىندود تاكداوردعار لمنط ، مجمع اس كى دعام كى آواز پسندے-

بعض و نعه ابیها بوتا ہے کرافٹر نعالیٰ ارشاد فرما ناہے: اس کی حاجت جلدلورى كرو ميونكمين اسكى آواز بسندمين كرماء

ایک اور مدبن میں حضرت نے فرمایا: بندہ مہیشہ اچھی حالت میں ہے حق نعالیٰ کی رحت کا أمّبدوارے ، تا وقتبکہ خداکی رحت سے نا امّید مو کردعار کوترک نہ کرے اور جلری بھی نہ کرے۔

راوى نے وص كيا. يا حقرت المدى مرف كے كيامعنى سي وليا: اس طرح كيناكر فجع دعا ،كرت بوق أنني برت كذركتي الجي

تك بيرى وعاد قبول منبي موتى \_ ملكي المايك روز حفرت المايك روز حفرت المام عفر صادق علاية المايك وزحفرت مرابيم عدالت الم وه بيت المقدس بين جرا كاه كي تلاش بي گفوم رب تق كماليك شخص كي واذكان بن أنى آب أس طرف دوانه بوث وريهاكم ايك شخص مشغول تازم جس كا قد باره كرب حب وه قارع بوالوحفرت الرابيع على المستقلام في فرماياكم الشخص توكس كى نمازى معرون تقا؟ اُس فے عض کیا ، زمین و آسمانوں کے مالک و خالق اللّٰری۔

و آب نے فرمایا ، تھادی قیامگاہ کہاں ہے ؟

• اس في ايك بهاط كى طرف اشاره كيا -

• آبُ نِي فرمايا ،مين بھي مخصاري قيامگاه پرجاناچاستا ہوں۔ أس نے کہا واہ میں ایک دریا پڑتا ہے اس لیے آپ بہن جا سکتے

حفرت الم محمّر باقر عليك للم في الشاد فرما ياكم بين فرمن كى دُعا تا خيرس اس ليے بھي قبول ہوتى ہے كم خداا ہے مخلص بنره كى آوازباربار سناچا بہاہے۔ اماع نے ایک خص سے فرمایاکمیں تم سے اگر کسی چنر کا وعدہ کروں توتم اعتبار کرلو کے ؟

اس فعرض كيا ابن رسول الشراء عبلاآب كا عشبار كسي م

آئ نے فرمایاکہ ایک بندے کا توتم اعتبار کر اوگے اور خدلنے جو تمسے وعدہ فرمایاہے اس کا اعتباریمیں کتے۔ فرمایا : کیس لازم ہے کہ خدا کے وعدے پرسب سے زیادہ لفین

دکھ فرانے تجم سے وعدہ کیا ہے:

" وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي فَإِنَّ تَوِيْبُ. ( لےمیرے حبیب امیرے بندے تجھ سے میری نشبت سوال کرتے ہیں ان سے کہ ریجے کمیں ان سے نزدیک ہول ۔) " أُجِيْبُ دَعُوَةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ر دعاكرنے والے كى دعاكو فيول كرنا ہوں بمرفزأً أب أو خلاك رحمت سے نامتيدن مو اورفرایا:" خداتم سے وعدہ كرتاب مغفرت عظيم كا اي طوف ا وربیت سے فضل کا " تمصیں لازم ہے کہ اوروں کی پرنسبت فرا پرزمادہ اعتماد اورلقین رکھو۔ نیک گمان کے وقت ابنے دل میں اوکسی خیال كوعكم مذروت الكمتحوار عكناه بخشف جأنين -

جناب الم حعفرصادق عبات الم سيمنقول بي -آب فرايا:

بندے کے درجات میں اضافہ ہو۔
وج جہارم بہ ہے کہ اگر فد ابندے کی دُعا قبول ہیں فرما تا تو
اسس کی وجر بہوتی ہے کہ اس مطور چیز کی طلب میں اس کا نقصات
دیھے کہ فدرا اس سے دو چیندیا زیادہ بہتر وعمرہ چیز عطا کرنا چاہتا ہے۔
مثلاً ایک شخص کسی کریم وسی سے دس روپے کی ایک چیز طلب کرتا
ہے اور وہ بجائے دس روپے کے سوروپے کی کوئی دوسری چیز اس کو دمیں تو یہ روسوال نہ ہوا بلکہ لطف وکرم میں اضافہ ہوا۔

#### دعائر فوائد

علاوه اس كے دعار كے ديكر فوائد بيشاريس ، قربِ المي دعا

کے بیت تیاری اور عبادت اس میں جتنا وقت عرف ہو۔ بیسب عبادات میں۔

کے عزیز! دیکھے ہوکہ ق تعالیٰ اپنے نادان بندوں کو با وجود مرکس طبیعتوں کے سرطرح بھے باتشہ کے وعدے دے کراپنی طرف متوج کرتا ہے جس طرح سے باتشہ بادشاہ اپنے باز کو شکاری بنانے کے لیے بہت مجبت سے اپنے باتھ بر بہ خاتا ہے۔ اور عدہ عرہ کھانے دیکر اپنے سے مانوس ہوجا تاہے بسط اور جھ جھ کھانے دیکر اپنے سے مانوس کرتا ہے ۔ جب خوب مانوس ہوجا تاہے بسط شکار بچھ چھ ٹاہے تاکہ شکار کر کے بھراس کے باتھ برآ بیٹھے ۔ یا مثلاً ماں باپ اپنے بیٹے کو علم و ہنر کے ہزاروں فائد سے سنائیں 'بیٹر کے محمی قدم نہیں دیتا 'اس لیے خوبھ ہورت لباس اور اٹھی اٹھی جیزوں کے وعدول اسک میں مرحون مہنا ہے بیٹے کو علم کی لڈت محسوس بوتی ہے خود کو دیو کر خوبہ ہوں آتا یاس لیے بچوں کی طرح طبیعت والے انسانوں کا حال بہ ہے کہ عرہ کھانے میں تارائش اور حبانی لڈون کے کھی نہیں جانے ۔ خود کور کا خال بہ ہے کہ عرہ کھانے فاخرہ لباس 'مال و دولت 'آرائش اور حبانی لڈون کے کھی نہیں جانے ۔

. آئي نفرمايا ، پرتم کيے جاتے ہو؟

اس نے کہا، میں یانی برحل کتا ہوں۔

• آپ نے فرمایا ، چلوشاید فرا مجھے بھی پانی بر چلنے کی طاقت عطا فرے در ایس

چانچ دولوں بانی پر چلی کراس کی قیامگاہ پر پرو پخے۔

عظم دن كون ساب ر؟

اس نے عن کیا ' روز محشر

• آپ نے فرایا 'اجھاآؤہم دونوں فداسے اُس دوزی نجشش

کے واسطے دُعاکریں۔

و السرعا بدنے عرف کیا کہ مجھے آب اپنی دعامیں کیوں شریک کمتے ہیں۔ والسر تنی سال سے میں ایک دعار مانگ رما ہوں مرقبول نہیں ہوتی

. آپ نفرمایا، وه کیا دُعاہے؟

ایک دوزمیس نے دیکھاکہ اس جراگاہ یں ایک دوزمیس نے دیکھاکہ اس جراگاہ یں ایک خیب وجیل لوکا گرچرار ہم عقامیں نے دریافت کیا کہ یہ گرکس کا ہے؟ ایک میں نے دریافت کیا کہ یہ گرکس کا ہے؟ ایک میں نے کہا حفرت ابراہم علالیت لام خلیل الرحمٰن کا۔

میں نے خواسے دُعاکی اگر کوئی خلیل تیرارو نے ذہیں پر ہے تو محصواس کی زیارت سے شتر ف فرا ، مگر ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔

حضرت ابراہم علی کے لام نے فرما یا کم تیری دعا قبول ہوگئی ، میں ہی ابراہم خلیل اللہ ہوں۔ دُعاکی قبولیت میں تا خیری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعلی

ابنے بندے کی محبّت سے بھری ہوئی آواز باربار سننا جا ہتا تھا، تاکہ مخلص

کیا بہوت کم ہے کہ اسے مالک المدلوک ماحبِ عظمت و خلال پروردگار کے روبردگار کے روبردگار کے روبردگار اس روبر کلام سونے کی اجازت دی گئی ہے اور رحت کے خزالوں کی تنجیال اس کی زبان کے سیرد کی گئی ہیں ۔

فداوندتعال ارشاد فرا ما ب : " لي بند ! تودعا كراورابني بهلائی كي بند ! تودعا كراورابني بهلائی كي بيد كي بيد كي بيد كي بيد كي بيد كي اوركش كي اوركش كي كي بيد كي بيد كي بيد كي بيد كي بيد كي بين جهالت كوكم عقلى سے گتاخی اوركش كا كرے ، اگر عقل كے آگے عفلت كا پرده نه بيوتواس مى كي متواتر هد بيش سننے والا انسان بن كتا ہے ، كہ خدا وند تعالی ارشاد فرما آ ہے كہ الى فرشتو ! المجى اس كى آواز مجھے ليند آتی ہے ؛ حاجت ميں و برسے قبول حاجت برادى نه كروكم اس كى آواز مجھے ليند آتی ہے ؛ حاجت ميں و برسے قبول ميونے كا خيال محمد در اس فحز ومبا بات پر جان تربان كروے \_ آئذه نوام شأ دنيا كے ليے دعا ، كرنے كا خيال تك دل يں نہ لات \_

### جن کی دعار قبول ہوتی ہے

بندَمعترجناب اما مجفرصادق علاليت للم سيمنقول ب : فرمايا جنكى دعار قبول بوقى ب وه تين قسم كوكسي \_ اوّل : جوج كرنے جائے خدااسك دعار قبول فرما ماسے رجا بي كه اس كے ليس ما ندكان كي آجيى طرح خبركري كري تاكم متحصارے حق ميں دعائے خيركرے \_ دوتم : وة خض جو خداكى راه يى جہاد كرنے حائے ، اس كے اہل وعيال كى نگہانى كرو \_ سوتم : بياد كى دعاء قبول موتى بع اس كونا راض يذكرو

حضرت امام محد ماقر علايست للم سے منقول سے كم پا كي دُعائيں اليي ميں جن كو خدا خرود قبول فرا تاہيں ۔ دُعا يہ امام عادل ، دُعا يہ منظوم وُعا يہ فرزند صالح برائے فرزند ، دُعا يہ والدين صالح برائے فرزند ،

كمال حيتى اورآخرتك راحت وكامياني كوكجينهي سمجق اس ليحكيم مطلق ا بنے كمال لطف وكرم سے باو جودعظمت وجلالت كے التي كلى كى طرف بلاياكم . ك مير بندو! أوجو كهم مانكو كيمين تمكودون كامير إلى براك شے موجود ہے تاکہ اس داستے سے اس کے بندے معرفت اور قرب حاصل کریں دنیاد آخرت کے کاموں میں اسی کی طرف رجوع کری کے س قدر کرم واحسان ہے كم با وجود استغنا وجلالت كے نود كلاكرا بنامقرب بناتا ہے كرنادان انسان اس فكرس كميرى فلال دعا ابتك قبول منهي سوئى م چنانچ خودارشاد فراتا ہے۔ رو إِنَّ الْإِنْسَانَ لِوَبِّهِ لَكَنُوُدُ. " ( نتجفنت انسان ابنے پرورد کا رکی ناشکری کرنے والا ہے۔) دعا مے قبول مزمونے کا خبال آتا ہے۔ بیخیال منہیں آتا کہ دعارا عباد میں لکھا گیا ؛ اپنے مالک سے مخاطب مو کرمنا جات کی تو تقریب ماسل موار ابنے فالق ورازق کو ہم از کر کے حال دل بیان کیا' اوراس کی طرف سے رحمت بربسیک کا جواب سنار اے دعاء کرنے والے ! اگرمناجات ودعاری اصلی لدّت عال سوجائے اوراس بوشیرہ راذ کوتیرا گوش دل سُن لے اور تجد کومعلوم سوجائے کہ دعار وگریہ وزاری کے وقت حق تعالیٰ تھ برکسی رحمت اور سب دہ نوازی كى نظر كرتا ہے ، توآر زور و اور دعاؤں كوكيا ، بلكه اپنے دل وجان كو قربان كرد لعنی اینےدل وجان کواس کی نوازش برقربان کردے ۔خیال کر اگرکوئی شخص دنیائے فاتی کے وضی بادشاہ کے دربارسی جانے کاموقع بائے، دل میں ہوکہ: بادشاه فرماد سنة تومبت كيم وض حال كرون كار اورما دشاه ذرا توجه ساسى طرف مائل ہوجائے تو پیخص خوشی کے سب اپنا مطلب بیان کرناہی بھول جا آہے مزارافسوس کر درگاہ الہی میں مناجات کے وقت اسی صبم فاکی کے بیے

خم کھائی ہوتی ولیار کے نیچے سے گزرنے میں جلدی نہ کرے اور دعا، کرے کہ خداوندا ! میرے سرسر پنہ آپٹے ۔ جو تھے ۔ وہ جوکسی کو قرض دے مگر گواہ مذبنائے ، بجر دعا، کرے کہ خداوندا ! میرا مال مجھے مل جائے ۔ پانچواں ، وہ شخص ، کہ روزی کمانے پر قادر ہو مگر نہ کمائے اور گھر میں بدیٹھا ہوا دعا، کرے کہ خداوندا ! مجھے روزی دے ۔

ح جناب رسول خداصلی الشرعلیه و آله و کم نے ادشادفر مایا الودر!

اگرسی شہرس نافرمان اور گنه گار مبنرے ہی آباد ہوں اور هرف تین صالح اور

نب کو کاد مبندے ہوں تو الشریعا لی اُس شہر برپیناب نازل نہیں نسوایا۔

ح الودر! فدا و نبر عالم پسنے تین مبندوں پرفخ و مباہات قرماتا اُس شخص جو خبال میں تنہا اذان وا قامت کیے اور نمازا دا کہ ہے۔ خدا فرشتوں سے بصد فخر فرما تاہے کہ میرے اس مخلص بندے کود بھوکہ اس فالم تنہائی میں بھی جھے کس طرح یاد کر دیا ہے۔

دوسراوشخص جُرِنمازشن اداکرتا ہے ادرتہائی سرمجودہ۔ اگر سجرے میں اس کونید تھی آجائے تو خدافر شتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھومیرے اس مخلص بندے کو کہ اس کی روح میرے پاس ہے اور یہ خود کردہ میں بڑا ہواہے۔

تیسرا و قخص جوجنگ می بوا وردکشنان فراسے السی حالت میں مجھی جنگ کررہ ہے جب کہ اس کے مافقی فرار کرگئے ہوں۔

حفرت امام حفرضاد ق علایت لام سے نقول ہے کہ ف رائض کا اعلانی۔ اداکیا جا نابہتر ہے اور اعلانی۔ اداکیا جا نابہتر ہے اور زکوقی واجب بہتر ہے کہ علانے۔ اداکی جائے تاکہ دو سرون کو بھی رغبت ہو زکوقی واجب بہتر ہے کہ علانے۔ اداکی جائے تاکہ دو سرون کو بھی رغبت ہو

دُعارِ بوس بائے برادر بوس غائبانہ۔

حضرت امام حبقرصادق علایت لام نے ارت دفر ما یا کہ مخبر دعاؤل کو فدا صرور قبول فرما تاہے۔ دعا ہور برائے فرزند صالح ۔ نفرین پرر برائے فرزند صالح ۔ نفرین برائے مرائے فالم ، دعا برمون برائے طالم ، دعا برائے موسن ، منطوم کی دعا رکہ جب فالم سے سی کاحق حاصل کے ۔ دعا برائے خوشنودی اہل بیت رسول ا

## مظلوم کی بردعار سے بچو!

- جناب رسالتمآج تلی الشرعلیه و اله و تم ارشاد فرمانے ہیں: وو منط لوم کی بد دعامہ سے بچو! " کہ آسمان کے پردوں سے پارچپلی حاتی ہے اور حق تعالیٰ اس کی طرب نظر حمت فرما آب اور ارشاد فرما آب کم اس کی دعاء کو بلند کرومیں قبول کروں گا۔"

اورارشادفرایا: باپ کی بردعا، سے طرو اکمشمشرسے زیادہ تیز مہری ہوتی۔
مدیث میں وارد ہے کہ جارشخصوں کی دعاء رد نہیں ہوتی۔
س باپ کی دعاء فرزند کے حق میں امظلوم کی دعاء بر ظالم کے لیے اور
اس شخص کی دعاء جو عمرہ اداکرنے جائے ، اور روزے وارکی دعاء "۔
منقول ہے کہ بانچ آدمیوں کی دعار قبول نہیں ہوتی ۔ اول و شخص
کہ زوجہ کو طلاق کا اختیار ہوتے ہوئے اس سے تعکلیمت اعطانے کے با وجود
مہرا داکر کے طلاق کے ذریعے سے اُس سے جھٹ کا را نہیں پالیتا ، گرعورت کے
لیے بردعاء کرتاہے ۔ دو تسرے ، و شخص جس کا غلام تین مرتبہ مجاک جبکا ہواور
ائسے فروخت نہ کرے اور اس کے لیے بردعاء کرے ۔ تعیسرے ۔ و شخص جو

سُنّی خازی یا غربا رکوامدادی رقوم بهتر ہے کہ پوٹ بدہ طور پرادا ہونا کہ فخر و مباہات کا خیال ہی بپیرانہ ہوا ور صرور تمند کو ذکت و شرمندگ سے دوجار نہونا پڑے ۔

بھرارشادفر مایا کہ نمازشب ستت رسول ہے ادرصالحین بندوں کا طریقہ ہے ، دردکودود کرتی ہے، چہرے کومنو کرتی ہے انسان کوخوشخو اورخوبروکرتی ہے۔ وسعت درق کا باعث ہے مال واولاد زینت زندگانی دنیا ہے اورآ طورکعت نمازشب زینت آخرت ہے آنھوں کو دوشی مجشتی ہے۔ قرض کواواکرتی ہے ، غم کودورکرتی ہے۔

نمازشب كى ففيلت

جناب رسالت مآب بن الشرعليه وآلم رسلم اورائت برئ سے منقول ہے که موس کا شرف اس بن کے دات کو بدیار رہ کرعبادت کرے اورع تاس میں ہے کہ اینا رازلوگوں سے مخفی دکھے۔

منقول ہے کہ ایک خص جناب امام جفرصادق علائے لام کے خدمت میں حاضر ہوا اور تنگرستی وافلاس کی شکا بیت کی میانتک گلر کیا کہ فریب نقال پنااس وقت مجموکا ہونا بھی ظاہر کردے۔

أُنْ يِ نَهُ وربافت فرمايا بكياتو نمازيشب بجالاتاب ؟

اس في وض كيا: ياحفرت! بجالاتا بون ـ

آپ نے اصحاب کی طرف متوقیہ ہو کر فر مایا: هوالم وہ ، جو بید کہے کہ فازشب پار مقتا ہوں اور دن کو موکا رہے رحق تعالیٰ نے نمافی شب کودن کی روزی کا ضامن مقرر فر ما یا ہے ۔

• جناب اميرالمومنين عليك لام نے فرمايا: نمازِ شب محت حبيم اور فوت و دى خدا كاموجب سيخ بروں كے اخلاق عالى سوتے ہيں ، اور محت خدا شائي حال موق ہے۔ رحت خدا شائي حال موق ہے۔

جناب ام جعفرصادق علیات ام سے منقول ہے، جب کوئی بندہ مون نازشب کے بیے بیدار موتا ہے تو دل خواب وراحت کولیند کرتا ہے نیند جبون کے دیتے ہے اون کھ کے باعث سر جبکا پڑتا ہے، اُس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دوا ورفر شنوں کو حکم دیتا ہے:

" ویکھویہ میرا بندہ میری خوشنودی کے لیے کسی نکیف گوارا کررہ ہے حالانکہ یہ نمازمیں نے اس پر واجب نہیں کی ہے ججے سے اس قت تین چیزوں کا اُمید واد ہے ۔ ایک بہکہ اس کے گنا ہوں کو بخش دوں دوسرے یہ کہ اس کی توبقول کردن ، تیسرے یہ کہ اس کی روزی دیادہ کردوں ۔ اے ملائکہ اِ میں کم کوگواہ کرنا ہوں کہ میں اس کویہ ذیادہ کردوں ۔ اے ملائکہ اِ میں کم کوگواہ کرنا ہوں کہ میں اس کویہ شینوں چریں عطا کرنا ہوں ۔ "

حدیث بیں ہے کہ نمازشب چہرے کی رونق اور حبم کی خوشبو بڑھاتی
ہے، روزی زیادہ کرتی ہے ، ادائے قرض کی موجب ہے ، عنوں کو دور کرتی ہے
انتھوں کا لور مررطاتی ہے ۔

• ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں نمازِ شب اور قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو وہ مرکان المِ آسمان کو الیسا جکتا ہوا نظراً تا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے تارہے ؛

• ایک روایت یس ہے کہ آنحفرٹ نے اس آیتِ مبارکہ کی تفیر میں " اِنَّ الْحَسَنَاتِ سُیدُ هِبُنَ السَّبِیِّمَاتِ "

ربیشک، نیکیاں گنا ہوں کو مطادیتی ہیں ) فرمایکہ: مرادیہ ہے کہ موس جب نماز شب اداکر تاہے تواس کے دن کے گناہ مط جاتے ہیں۔

جناب رسولِ خداصلعم سے منقول ہے جس کسی کو خداوند تعالیٰ نازِ شب بڑ ھنے کی توفیق عطافرہ نے ۔ رات کو بدیار رہوا ورخلوص کے ساتھ کائل وضو کرے ، نتیت صادق سے خدا کے واسطے نماز اواکر ہے باتیم کرمان جریاں اپنے برور دگار کے سامنے خضوع وخشوع سے ایت نادہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے بیجھے نوصفیں فرشتوں کی مقرر فرما تا ہے کہ ہرصف کی تعداد وشاد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہرصف کا ایک سراجنوب میں اور دوسرا شمال میں ہوتا ہے جب بندہ نمازسے فارغ ہوتا ہے توائ فرشتوں کی تعداد کے مطابق حسنات راس کے نامنہ اعمال میں) لکھے جانے ہیں۔

بنر دیگر آ مخفرت سے منقول سے کہ: جب بندہ مومن مون شب تاریک میں ناز کے لیے کھڑا ہوکر اپنے پروردگارسے خلوت میں رازونیاز کی باتیں کرتاہے ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیداکر دیتاہے اور جب وہ یارت پیکارتاہے تو اللہ تعالیٰ بنیک بنیک کہتا ہے اور ارشاد فرما تاہے ، اے میرے بندے ! جو چا ہتا ہے مجھ سے طلب کر، تاکہ میں عطاکروں مجھ میے توکل کر، تاکہ تیری مہمات کے لیے میں کافی ہوں ۔

پیمر طائکہ سے ارشاد فرما ہے : ویکھو اکس طرح میرابندہ شبِ تاریک میں میرے سامنے حاضرہ ، حالانکہ اس وقت غافل لوگ خواب وراحت میں ہیں ۔ تم گواہ رہوکہ میں نے اس کے تمام گناہ معان فرما دیے ۔

• مرث مي واردب كرجناب رسول خداصلع ني ارشا دفر ايا

وہ جرالی ہمیشہ مجھے نا دِشب کی وصیّت و تاکیداس فدر کرتے تھے کہ میں نے خیال کیا کہ شاید میری اُمّت کے وگوں کو نما زِشب کی فکر میں نیندرنہ آئے گی۔

میال کیا کہ شاید میری اُمّت کے وگوں کو نما زِشب کی فکر میں نیندرنہ آئے گی۔

میا با : جو شخص روز قبیامت اور اللہ بہا بیان رکھتا ہو ابنی شب کو بغیر نما ذ
ادا کیے نہ گذرنے وہے ۔

منقول ہے ایک شخص نے جناب امیرالمونین علیات الم سے وض کیا یا حضرت! میں نما زِمثب اداکرتے سے محروم مہوں۔

آپ نے فرمایا : تیرے گنا ہوں نے تجد کواس نعمت سے روک رکھا ہے ۔ اور فرمایا کہ: حضرت سلیمان سیفیر خِداکی والدہ نے اُن کو وصبّت فرمانی : اے فرند! رات کو بہت منسویا کرو یمیونکہ رات کا بہت سونا انسان کو قبامت کے دن فقر بنا تاہے۔

بسندم عبر جناب امیرالمومنین علیات لام سے منقول ہے کہ:
 ایک شخص نے آپ سے نماز شب اور تلاوت و آن مجید در شب کی فضیلت دریافت کی۔

آئی نے فرمایا: بشارت ہوتیرے لیے کہ جوکوئی شب کے دسویں حقے کو افلاص و نیا ذمندی سے نازمیں گذارے اوراس کی غرض محف رضائے تہ ہوا تو اسٹرتعالیٰ ملائکہ سے ارشاد فرما تا ہے: بیرے اس بندے کے لیے ان درختوں کے بیتوں اور نباتات کی نقدا د کے برابر تواب مکھو' جو دربائے نیل کے بیانی سے بیدا ہوتے ہیں ۔

ایک اور روایت میں ہے کہ تمام روٹے زمین کے درختوں ' پتوں' نباتا جرند ویرند کی تعداد کے برابراس کا تواب لکھو۔

اور فرمایا جیشخص شب کانوان حصد نماذی گذارے الله تعالی اس کا اس کانام اعلی اس کے المح دس دعائیں قبول فرما آہے ۔ اور روز قبامت اس کا نام اعلی اس کے المح بات میں عطافر ماتے گا۔

اور وتخص شب كا آخوال حقة نمازي بسركرے فداوندِ تعالىٰ اُس كو شهدكا تواب عطافر ماتا ہے جس نے جنگ بين ثابت قدم روكر شهادت باتی مور اور روز قيامت اسے ابنے عزيز واقادب اور دوست واحباب كى سفارش كرنے كارُتب عطافر مائے گا۔

اورف رمایا : جوکوئی ساتواں حصد شب کانازی گزارے توجب وہ قبرسے اسے کا تواس کا چررہ چودھویں رات کے جاندی مانند چکتا ہوگا'اور کی مراطسے اس کے ساتھ گذرے گا۔

اورف رمایا: جوکوئی جیشا حصہ شب کا غاذ میں گذاہے ، خداوند تعالیٰ اُس کے تام گناہ بخش دے گا۔ اور اُس کو توب کرنے والوں میں شاد کرے گا۔

اور صنرمایا : جوکوئی پانچوان حقد شب کا نماز میں گذارے و خداوند تعالیٰ بہشت میں اُس کو قُبتہ حضرت ابراسیم علایت للم میں جگد دےگا۔
اور صنرمایا : جوکوئی چو تھا حقد شب کا نماذ میں گذارے و قبامت کے روز کا میاب اور رُستگار لوگوں کے ساتھ اُسطے گا۔ اور پُلِ حراط سے تیز سُوا کی مانندگذر جائے گا اور بے حساب داخل بہشت ہوگا۔

اورفرما یا : جوکوئی تیسراحضہ شب کا نمازس گذارے ، خدا وندتعالیٰ اس کو ایسا مرتب کرامت فرمائے گا کہ ہرایک فرشتہ اُس کے مرتب کی آرزو کرے گا۔ دور روز قبیامت حکم ہوگا کہ جس دروازے سے جیا ہے بہشت میں داخل ہوجا۔

اورف را یا جوکوئی نصف شب نماز میں گذارے 'اس کواس قدر قواب عطام گاکہ تمام روئے زمین اگر طلائے خالص ہو' اور وہ اُس مؤن کو اس کے عوض دے جائے تو قبول نہ کرے گا۔ اور بیعل اللہ تعالیٰ کے نزویک ستر غلام اولاد اسماعیل علیات للم سے آذاد کرنے کی بہ نسبت زیادہ درجہ رکھتا ہے۔

اور ضرمایا: جوکوئی دو تہائی شب نمازس گذارے اللہ تعالیا اللہ تعالیا ایک بیابان میں جوزر ات ہیں اُن کے برابر تعداد میں اس کو حسنات عطی فرما تاہے کد اُن میں سب سے کم درجے کا حسنہ کوہ اُن مدسے دس گنا سنگین وگران قدر سوگا۔

اورف رمایا: جوکوئی تمام شب عبادت کرے ، کبھی سجدے میں اور کبھی رکوع میں ہو، کبھی تلا وت وان مجیدا ورکھی ذکر فرایس میشنول ہو، تو فلا ونی عالم اُسے اِس قدر قواب عطا فر ماتے گا جیسا شکم مادر سے بوقت ہے کہ تمام گنا ہوں سے باک ہو کر ایسا ہو جائے گا جیسا شکم مادر سے بوقت پیدائش تھا۔ اور محلوق فداکی تعداد کے برا براس کے حسات لکھے جائے گئی اور اس کی فہر کو فدا وند تعالیٰ نورسے بُرکردے گا، حسد لفض کو اس کے دل سے فنا کردے گا، عذاب قبر سے نجات دے گا، اور آت بی جہتم سے اس کے دل سے فنا کمی جائے گئی اور دوز قبیامت اُن لوگوں کے ساتھ قرسے اُسے گئی گا جو قبیامت اُن لوگوں کے ساتھ قرسے اُسے گئی گا جو قبیامت اُن لوگوں کے ساتھ قرسے اُسے گئی گا جو قبیامت میں موردگا دِ عالمین ملائکہ سے فرمائے گا: دمکھو! کے بہول سے بے خطر ہوں گئے۔ بہوردگا دِ عالمین ملائکہ سے فرمائے گا: دمکھو! میرے اس بندے کو حیں نے بیری رصاکی خاطر عبادت میں شب بیدادی کی جمیرے اس بندے کو حیں جو اِس کا نفس خواسیش کرے ، اوراس کی آنکھیں ان کو ایس وہ اسٹیار موجود موں جو اِس کا نفس خواسیش کرے ، اوراس کی آنکھیں ان کو میں وہ اسٹیار موجود موں جو اِس کا نفس خواسیش کرے ، اوراس کی آنکھیں ان کو میں وہ اسٹیار موجود موں جو اِس کا نفس خواسیش کرے ، اوراس کی آنکھیں ان کو میں وہ اسٹیار موجود موں جو اِس کا نفس خواسیش کرے ، اوراس کی آنکھیں ان کو میں وہ اسٹیار موجود موں جو اِس کا نفس خواسیش کرے ، اوراس کی آنکھیں ان کو میں وہ اسٹیار موجود موں جو اِس کا نفس خواسیش کی ۔ اوراس کی آنکھیں ان کو

آپ نے فرمایا؛ مختلف جگہوں پراداکرنا بہتر ہے کیونکہ وہ کام مقامات روزِ قبامت اس کی گواہی دیں سے۔

منقول ہے کہ اگر ہوگ کسی منفام برج میں اور وہاں ذکر مذا اور درود محمد وآل محمد علیم الصلوات والسّلام من بجالا بین تووہ مجلس دوز قیامت ان کے لیے وہال اور خُسران کا باعث ہوگی۔

اے او درخت ایسانہ تھا کہ بنی آدم اس کے پاس آکراس سے نفع نہاتے ہیں زمین اور درخت ایسانہ تھا کہ بنی آدم اس کے پاس آکراس سے نفع نہاتے ہیں زمین اور درخت اسی طرح نفع دیتے دہے تاابینکہ بنی آدم کلمہ عظیم کہ نفی اور درخت اسی طرح نفع دیتے دہے تاابینکہ بنی آدم کلمہ عظیم کہ نفی اور درختوں کا نفیع جا تارہا ۔ فریب ہے کہ آسمان شکافۃ ہوا تو زمین کا نب المحی اور درختوں کا نفیع جا تارہا وریزہ ہو کر گری ہی اس سبب ہوجائیں اور زمین بھے جائے اور بہاڈریزہ ریزہ ہو کر گری ہی اس سبب سے کہ وہ بیل اور خیل کے بیار اوار ہمیں کہ وہ بیل اور کھے ، بلکہ جو کچھ زمین واسمان میں ہے سب اس کے ملوک اور مخلوق ہیں ۔

قرنیش به واهی کلمات بھی کتے تھے کہ فرشتے فداکی بیٹیاں ہیں اورعز برکو بہودی فدا کا فرزند کہنے تھے ، نصاری کہتے تھے کہ عبدی فدا کا برطاہد ''

بندم منقول مسلم معفر صادق علیت لام سے منقول ہے کہ: خدا وند تعالیٰ نے کوئی درخت ایسا پیدا نہیں کیا کہ میوے دارنہ ہو۔ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا اکہ خدا کا شریک کہنا شروع کیا آور ختوں کا میں جاتا رہا۔ اورجب لوگوں نے خدا کا شریک کہنا شروع کیا آور ختوں

دیکھ کہ تازی محسوں کریں ، چوکرامنیں اور نعمیں میں نے اس کے واسط مقرر کی ہیں اُن سے بڑھ کو کرمیرے قرب ووصال کے انعام سے اسے کامیاب کود۔

اے الوُّذر ابکوئی شخص ابنی بیشا نی قطعات زمین سے سی قطوُنین برنہیں رکھنا، گریہ کہ وہ قطع زمین قیامت کے روزاُس کے سجدوں کی گواکم دے گا، اور کوئی فرود گاہ نہیں کہ لوگ وہاں فروکش ہوں مگرجب مہم ہوتی ہے توہ مقام اُتر نے والوں پرصلوات بھیجتا ہے اگرانھوں نے وہاں تن تعالیم خدا کی عیادت کی ہو، یا اُن برلعنت کرتا ہے اگر وہاں ان لوگوں نے مکیم خدا کے خلاف کام کیا ہو۔

اے الو ذر اکوئی مجے یا شام مہیں ہوتی، گرقطعات ایکدوسرے
کو ندا دیتے ہیں : لے میرے ہمسائ ! کیا کسی گذرنے والے نے تجو پراسٹر
کاذکر کیا ہے، یا کسی بندے نے اپنی پیشائی تجھ پر سجد ہ خدا کے لیے دھی ہے
پس کوئی قطعہ کہتا ہے ، نہیں اور کوئی اقراد کہتا ہے بسب جو اقراد کرتا ہے
خوش ہوتا ہے اور اپنے ہمسایوں پرفخسر کرتا ہے کہ دمکھو! میں کسف در
خوش نصیب ہوں کہ مجھ پر خدا کی عبادت ہوتی ہے۔

واضح ہوکہ غفلت نے انسان کو ایسا دھوکے ہیں ڈال رکھاہے
کہ جہادات اس کی برنسبت عبادتِ خدا بجالا نے ہیں زیادہ ہو شیاد ہیں
داور جب کوئی ان ہر عبادتِ خدا بجالا تاہے تو فخسر و مبا ہات کرتے ہیں ۔)
جہادات ضعیف سا شعود دکھنے کے با وجود عبادت خدا بجالاتے ہیں ۔

ایک شخص نے حض ام جعفرصادق علایہ ہے ہا محتلف جگہوں
کہ آدمی نما ذہات نافلہ کو ایک ہی جگہ بر بجالات تو بہتر ہے یا مختلف جگہوں
براداکرنا اچھاہے ۔؟

اگرعقائرهیچ اورایان کامل کی جرا اوردیشه محکم مو توکسی سم کے شکوک اوروساوس سے متزلزل نہیں ہوتا۔ چنانچ ظاہر ہے کہ شید مزم ہے تی کی جراکیسی استواد و با نداد ہے کہ مرقسم کے قوی دشمنوں کے عناد وابذا کے باوجوداس کے اصول میں کسی قسم کے شک و شبیح کا تزلزل نہیں آیا۔ اس کے بیکس دیگر نخود باطل مزام ہے جس وضاشاک کی طرح منوداد موت اور تقور نے عرصے میں مرجعا کرخشک اور تفتعل ہوگئے۔ مگر شجر مزم ہے تی کی بیخ وین سخت آند بھیوں اور شدید سیلایوں کے باوجوداً ب بھی بائیدار اورروز افروں مضبوط و پختہ ہو کہ اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں میں لہراد می میں ۔ اور الشر تعالیٰ کی نائیدا و ربطف و توفیق سے ہر لحظ وہر ساعت معرفت و عبادت کے مقسم کے میوے المی ایمان کو دے رسی ہیں بہراد ہی میں ۔ اور اسٹر تعالیٰ کی تائیدا و ربطف و توفیق سے ہر لحظ وہر ساعت معرفت و عبادت کے مقسم کے میوے المی ایمان کو

جناب رسولِ خداصتی السرعلیه والدو تم نفروایا، یاعلی ابتی چزی مومنین کے دل کو فرحت بخشف والی ہیں۔ در، برادران مؤن سے ملاقات کرنا۔ د۲) افسطار صوم (۳) نماز تہجد آخریشب پڑھنا۔

اورك عشلى إمير انزريك دوركعت ازشب برصنا زياده بهتر الم دنيا و ما فيها سے ـ

اےعشلی ا مون کا برام تربہ ہے کیونکہ جب ہومن مرجا تاہے تو مدائکہ اسمان اُس برگرید کرتے ہی اس لیے کہ وہ حصار تھا شہر کے حصار کی طرح اور مونین کے لیے حصار ہوتا ہے شیاطین ومنا نقین وکھار سے حضرت ا مام محمد باقر علیات کم اور اور حدوثنا رہم یں ہو گئی کیونکہ اس کی ذات ہماری فہم وادراک کی مدح اور حدوثنا رہم یں ہو گئی کیونکہ اس کی ذات ہماری فہم وادراک

بر کانے نکل آئے۔

جناب رسالت ما صلعم سے نقول ہے کہ: الشر تعالیٰ نے ایک بیغیب رکوسی قوم کی طرف بھیجا، وہ جالیس سال تک اُن میں دما، اوراُن کو فر ایک طرف دعوت دیتا رہا مگرایک فرد بھی ایمان نہ لایا ۔ اُن لوگوں یں ایک عید بین ارق بحق اُس روز وہ سب عبادت خانے میں جع ہوا کرتے تھے ایک عید کے روز وہ سب بیادت خانے میں گیا اور کہتے دیگا، ایک عید کے روز وہ سب بیادت خانے میں گیا اور کہتے دیگا، ایک عید کے روز وہ سب بیارائ کے عبادت خانے میں گیا اور کہتے دیگا،

اُ مُول نے کہا: اے خص اِ اگرتو اللہ کا بیغیر ہے تو دعار کر ، کہ اللہ اس کے رنگ کا مجل عطاکرے۔

اکس روزان کالباس زرد رنگ کاتفا، ده میغیرایک طرف گیا، ادر ایک خشک لکوهی نے آیا، بجراس بید دعار دم کی، وه لکولی سرسبز بهوگئی اور زرد آلو میوے اس میں بیدا سوگئے ۔ مراکب نے وه میدے دیکھے اور کھائے ۔ جوشخص ایمان لانے کی نیٹت سے کھا تا تھا تواس کے مخصص مشیر سی گھی نادراسلام لانے کا قصد بھی نہ میوتی تھی اوراسلام لانے کا قصد بھی نہ میوتی تھی۔

ان باتون کامطلب یہ ہے کہ انسان اپنی گفتار وکردار کی بری سے
اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی رحتوں سے محروم ہوجا تاہے۔ جیسا کنی آدم
کے گنا ہوں سے درختوں کا ظاہری نفع مفقو د ہو کہ درخت کا نٹوں سے جمر
گئے جب طرح سنیطان نے تصوّف اور الحاد کولوگوں ہے بھیلا دیا 'اور
اللہ واحد دیکتا اور لائٹریک باک ذات کو ہرخس و خاشاک کے ساتھ
وحدت الوجود کے باطل عقیدے سے متحد سمجھا با .

آپ نے آیک آہ بھری ، گریبفر مایا اور فر مایا ، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دے رکھا ہے کہ ان سے دور سوج آئیں لسبب ان کی عظمت و بزرگی کے ، اگرچہ وہ اس امرسے آگاہ نہیں ہیں لیکن عالم البسر والحنفیّات ان کے اعمال کو جا نتا ہے اور ان کی باتوں کو سن کر جی افظت کرتا ہے ۔

• جناب امیرالمونین علایت ام فرماتی ، مؤن کی آمرورفت بانخ انواد کے درمیان ہے ۔ مجالی واُموردین میں اس کا داخلہ نورہے اور اس کا برآ مرمز نامجی نور ' اس کا علم نورہے ، اس کی گفتگو نورہے ، اور قیامت کے روز اس کی نگاہ جانب رحمت الہی نورہے ۔

واضح موکد احادیث معتبوسے جوکچه ظاہر مہوناہے اسسے بیعلوم مولاہے
کہ اعمال وکردادکا ایان میں دخل ہے ۔ فرائفن کا ترک اور گنا بان کیروکا ارتکا
انسان کو ایمان سے خارج کردیتا ہے کیجی بندہ خالص کو مومن کیہ دیتے ہیں ،
کبھی شیعہ اور کبھی ولی بھی کیہ دیتے ہیں ۔ اور بعض اوقات مومن اور شیعہ کے
الفاظ سے بھی اسے تعبیر کرتے ہیں جیس کے اعتقادات درست ہوں اب ان
دوایات واحادیث برمغرور من مہوا ناچاہیے جومومن و شیعہ کی تعرفین یہ وارد ہوئی ہیں اور تقین جا ننا چاہیے کہوں بصفت مومنیت بہت ہی کہوں اور تے ہیں ۔

صفرت الم محرّباقر علی الم کارشاد ہے کہ خدا نے ہومن کو تین خصلتیں کرامت فرمائی ہیں۔ (۱) عزّت دنیا میں (۲) نجات آخرت میں۔ (۳) ہیں۔ (۳) ہیں۔ (۳) ہیں۔ (۳) ہیں۔ (۳) ہیں۔ (۳) ہیں۔ حض وال جون میں و مال سے دار میں در المحدد میں المحدد میں در المحدد المحدد میں

ے حفرت امام حفر صادق علائے لام کی ضرب میں چاندنی رات میں آپ کے کھیا صحاب سیطے ہوئے تھے ککسی نے اس برفضا و نورانی ماحول

سے بالاترہے اور بعیر فراکے اوصات بھی بیان نہیں کیے جائے کیونکہ خدافر آتا ہے کہ اُس کی تعرفیت بری تعرفیت ہے اس کا صحم میراضم ہے اُس کی اطاعت میری اطاعت میری اطاعت ہے اور سم اہل بیت کی مدح بھی نہیں ہو کئی کیونکہ خدانے ہیں ہزنسک وشیہ اور بُرائی سے دور دکھا ہے اور باک وطاہر قرار کیا ہے جیسیا کہ طہارت وباکیزگ کا حق ہے۔ اسی طرح مومن کی تعرفیت بھی نہیں ہو سکتی اِس لیے کہ جب ایک مومن دومہ یون سے ملاقات کرتا ہے اور مرافی کرتا ہے اور مرافی کرتا ہے اور مرافی کرتا ہے اور مرافی کرتا ہے وہ در کرد تیا ہے جیسے مرافی کرتا ہے وہ اس کے گناہ اس طرح دور کرد تیا ہے جیسے درختے بیتے موسم خزاں ہیں دور مہوجاتے ہیں۔

تواب معانقة

جناب ام جعفرصادق علیات بام منفول مضفول مین و الترکی خرج دومومن معانقے کے لیے ایکدوسرے سے گلے ملتے ہی تو الترکی رحمت ال کے شاملِ حال ہوتی ہے ، اور محض رضائے النی کی خاطر رحمت النی کی خاطر رحمت النی کی خاطر میں مقام گلے لگتے ہیں ، توملا تکر کہتے ہیں گرتم اللہ کا میں گفت گو تمام گناہ بخشے گئے ، اس عل کو پھر بجالا وُ۔ ' اور حب آلیس میں گفت گو شروع کرتے ہیں تو کا تبان اعمال فرشتے ایکدوسرے سے کہتے ہیں کہان سے جرا ہوجا وَ، شایدا منیں کوئی دانہ کہنا ہو ، اور اللہ کواس کا پوئندہ دکھنا منظود ہو۔

داوی کہتاہے کرمیں نے عرض کیا جکیا وہ اُن کی باقوں کو نہیں لکھتے ؟

علانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے کہ: وو مَایکُفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَیْ یَا وَقِیْ عَتِیْلٌ \* ' ( کوئی شخص الیسی بات نہیں کہتا جس سے بیے رہمار ) لکھنے والا موجود نہر) اس غرض سے ہوتی ہے کہ گنا ہوں سے حفوظ رہے اور لولنا اس غرض سے ہوتا ہے ۔ جو بات اما شت کے طور پراس کے سپر کی جائے لینے دوستوں کو اس سے آگاہ نہ کرے ' اپنی شہادت وگواہی اپنے دوستوں سے حفی نہ رکھے ۔ جو نیک کام کرے' ریا کادی کا اس میں ذرا بھی خبل دوستوں سے حفی نہ رکھے ۔ جو نیک کام کرے' ریا کادی کا اس میں ذرا بھی خبل نہ ہوکیسی علی عبادت و اطاعت کے اداکر نے میں سٹرم وحیاء نہ کرے اگرکوئی اس کی نیکیوں کا ذکر کرے تو اس کی باتوں پرخون کرے ' گنا ہوں کے وقت اس کی نیکیوں کا ذکر کرے تو اس کی باتوں سے دھو کا نہ کھائے ۔ اپنے اس خیال سے بیخبر رہ کہ کوگوں کی باتوں سے دھو کا نہ کھائے ۔ اپنے میں ۔ لینے اعمال سے بیخبر رہ کہ کوگوں کی باتوں سے دھو کا نہ کھائے ۔ اپنے کردارے کا تبوں اور شاوکنٹرگان (کرا گا کا تبین ) سے خوف کرے ۔

جناب امام حجفرصادق علايت لام سيمنقول ب كم : مومن ابنے دینی اکورس قوی موناہے ، اکورعا قبت اس کی نظرس سردم رہتے ہیں مخلوق سے نرمی کے ساتھ میشی آتا ہے۔ ایان سی بقین کے رہے یوف از ہوتا ہے علم وحقائق معرفت سے سیکھنے میں حریص ہوتا ہے۔ السے کاموں سے خوسش موتا سے حن سے اس کی برایت مو۔ نیک اعال استقلال وراسی سے بجالاتا ہے ؛ باوجود کثیرعلم رکھنے کے صلیم وبُرد باری ہواہے ۔ باوجود عقل ودانانی کے نرمی ورفق کے ساتھ دستا ہے۔ امورِق میں سخادت اور جوا نمردی دکھا تاہے ۔ باوجود تونگری کے سیا مدروی اختیاء کرتاہے اگرفقرو محتاج ہے تو فقر کو اپنی عربت مجھتا ہے۔ سوال کی ذلت کو کوار انہیں کرتا۔ باوجود قدرت واختيارك انتقام كى بجائ عفوس كام ليتاب مسلمانون ك خيرخوا مى كواطاعت فداسجهمان - بمت مردانه معشروات برغالب رستاہے۔ باوجودگناہوں کی لذّت ورغبت کے پرمبزگار رستاہے۔جہاد کا سے متافر ہوکر بارگاہ امام عالیمقام میں عرض کیاکہ مولا ! بہشب چاند تنے سے کس قدر میر فورس میسی روشن اور حیک د مک ہے سارول کی اسمان کتنا منور ہے کہ دلکشی بڑھتی ہی جارہی ہے۔ ؟

اه مالی اورجریل اور میان از می اورجریل اور میکرد به اورجریل اور میکائیل یکید درجی بین کوس قدر دروسی به اورجریل اور میکائیل یکید درجی بین کوس قدر دروسی بین کوروسی کید به بین در دروسی کوروسی بین کردید به بین در دروسی کوروسی کید به بین در در میل الله علیه واله و تم نے ادشاد فرمایا که الله کی نظر میں مومن کس قدر کرامی منزلت ہے کہ اہلی اسمان مومن کو خوب اچھے طرح جانتے اور بیجانتے ہیں ۔ اور فرمایا انخفرت نے کہ مومن نورالی سے درکھتا ہے۔

جناب رسول خداصلم سے منقول ہے کہ مؤن میں یہ اوصاف ہونے چاہئیں : حادثے اور آفت کے وقت وقار واستقلال کوقائم دکھے اجلاء کے موقع پرصا بررہے ، نعمت وراحت کے وقت شکر گذار ہو ، جو کچھ روزی اللہ تعالی عطافر ملت اس پر قائع ہو ، اپنے دشمنوں پرظلم نہ کرے ، دوستوں کی خاطر کسی گناہ یا خلاف شرع علی کا مرتکب نہ ہو ، عبادت کی خاطر اینے جسم کو تکلیف کا متحل دکھے ، لوگوں کواس سے راحت وآرام پہنچ خاطر اینے جسم کو تکلیف کا متحل دکھے ، لوگوں کواس سے راحت وآرام پہنچ عسلم مون کا دوست اور مصاحب ہوتا ہے ، حلم و بُرد باری اس کا وزیر بوتا ہے ، حلم و بُرد باری اس کا وزیر برقا ہے ، صبر اُس کے نشکر کا سپر سالار ہوتا ہے ، دفق وصلاحیت اس کے برادر ہیں ، نرمی ، خلق اور مدادات بمنزلہ پر ہیں۔

#### مون کے فضائل

جناب على بن الحسين عليك الم فرماتي بن كري مون ك خاشى

مؤن ميں بائی جاتی ہیں۔ اگروہ نہ ہوں قو مؤن نہیں ہوسکتا (اس کا ایمان كامل منين بوكما-) نازير عقين ، ذكرة جية بي جوك كو كمانا كلاتے س، يتيول برشفيق موتي ، صان و پاك لباس بينة س، عبادت خرا فرے دوق وشوق سے كرتے ہى ، جھوٹ نہيں اولة ، وعده خلاف نہيں ہوتے اوارت بوتين البيشه بح إدلة بي والون كوعيادت كرتيب ون مردانه وار رسِت بي، قيام حق مين مردانه واركوت ش كرتيب، قائم الليل اورها كم البّهاد ہوتے ہیں ، ہمالوں پرجمر بان ہوتے ہیں ، بیواؤں کے مرد گار ہوتے ہیں ، شریک جنازه بوتی - جهاد کرتے ہیں ، زمین پرانکساری سے چلتے ہیں۔ خلاوندعالم مم سب كوتونيق عطافرمائ كمرمون كے اوصاف بيداكري. و خاب م ورماقر عليك الم صفول كر خاب مام ورماقة ماك م صتى السُّعليه والم وسمَّ سے كسى نے نيكوں كى تعرفيہ بارے ميں دريا فت كيا لو الخفرة في فارشاد فرما ياكمنيك وهسيكجس كي إخوا ورزبان سي لوك محفوظ رسي رنبك وصب كمالس تعالى اس كوكونى جزعطا فرمان توده اسكا كريه اداكري، جب كونى معيت أن تواس برمبركري، جب كونى النابر زیادتی کرے تومعات کردیں ، جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہوجائے تواس

جناب امام جفرصادق عدالت ام معنقول ب كه:
سنیعان علی وه لوگ مین کرجن کے شام گرسنگی سے پشت کے ساتھ لگے ہوئے
میں ، دوزے کی تشنگی سے لب خشک ہوتے ہیں ، حہربان ، برُدباد اور دانا ، بوتے ہیں ، عبادت میں مشہود ہوتے ہیں ۔ لپس اے لوگو ! پر مہز گاربن کرشفا

منتاق اور حريص ربتام رجب نازك لي كموا بوتام تواس كادل الله كى طرف مشغول رسما ہے سختى ومعيبت كے وقت صابرر بہائے دنیا مے حوادث وفتن سے گھرا تا نہیں۔مکروبات و کالیف کے وقت صبروشکیب سے کام لیتاہے۔ نعمت وراحت کے وقت شکرگذاررہا ہے ۔غیبت شہیں کونا ، تکب رمنیں کرنا ۔ اپنے عزیزوا قارب سے بدی نهيب كرتا - نيك كامون مين مستى منهي كرتا يرمج خلق اور مدمزاج منهي بوتا ابی نگاہ کوقالوس رکھتا ہے جس چیز برنظر کرتا ہے رضائے خدا اس کے مرنظر ہوتی ہے۔ اس کاشکم اسے ذلیل ورسوانہیں کرتا لعنی بیط ک خاطرحرام كامريكب نهي بوتا - شهوت فرج اس پيغلبه نهيي كرتى - صدس خالى سوتا ، دوسروں كوخطا يا كناه برملامت نہيں كرتا خواه دوس اس كى سرزنش كرى \_ وه فضول خرچ نهي سوتا مظلوموں كى امراد كرتام مسكينوں برجم كرما ، فوذ تكليف كواراكرما ، مگردوسرون كوراحت بہنجاتا ہے۔ ونیا کے عودج وعزّت کی طرف رغبت بنیں کریا۔ دنیا کی ذات ج ناكامى سے بردیثان نہیں ہونا ۔ اگراوگ دنیا كے كاروماديم شغول موں الكريہ ہمیشے م آخرت میں شغول رہنا ہے۔ اس کے سی کام میں تقص نہیں ہوتا۔ دائے و تدبیر میں مستی نہیں کرتا۔ دین کوضائے نہیں کرنا۔ جواس سے مشورہ كرے، أسے نيك راست بتاتاہے - اس كى امراد كرتا ہے - فقروغ بيب لوگ اس سے امراد کے طالب ہوتے ہیں۔ بیوتوفی، فحش اورلغوبات سے

اجتناب کرتا ہے۔ ہے کسی نے آنخفری سے عض کیاکٹون کے اوصاف کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ جنابخہ آنخفری نے ارشاد فرمایا بین خصلتیں ہیں، جو كوتى نغت عطافر ما تا ہے تو شكر كذار سوتے سى، جب وه كسى مصيبت و بلا يس گرفتار سوں تو صبر كرتے ہي، جب كسى بر غضبناك بوں تو عفو اختياد كركے در گذر كرتے ہيں۔

ایک رات جناب امیر المومنین علالت الم مسجد سے نکل کرمخ آب خف کی جانب تشریف بیجادی ہے تھے ۔ چاندنی رات بھی ۔ آپ نے دیکھا کہ کھوٹ آپ کے پیچے آرہے میں ۔ آپ کھوٹ موسکتے اور دریا فت فرمایا ، میں کون لوگ مو ؟

اُمفوں نے عرض کیا: یاحفرت! ہم آپ کے تید ہیں آپ نے ان کے چرے دیکھ کرارشادفر مایا: متھادی صورتین تیوں جبی معلوم نہیں ہوتیں۔

اُمُوں نے عرض کیا: باحضرت بہ آپ کے تیموں کی کہی صورتیں ہوتی ہیں نے فرط یا: شب بیداری سے اُن کے چہرے زرد ہوجاتے ہیں ، اور کشرت گریے و کہاسے اُن کی آنکھیں مثل اندھوں کے ہوجاتی ہیں ، زیادہ نمازی برطے سے ان کی پشت نم ہوجاتی ہیں ، روزے بکڑت رکھنے سے اُن کے برخ سے اُن کے ساتھ لگ جاتے ہیں ، ہردم دعاء کرنے کے سبب سے اُن کے ساتھ لگ جاتے ہیں ، ہردم دعاء کرنے کے سبب سے اُن کے بہروں کے خشوع و خشوع کے آثاد اُن کے چہروں سے نما ہر سوتے ہیں ، خضوع و خشوع کے آثاد اُن کے چہروں سے نما ہر سوتے ہیں ۔

كے ليے ہارے مدد كاربنو- اطاعت وعبادت يى بتت سے كے رسو-• جناب امام فخربا قرعالية للم سعدوايت ب كدايك دوز جناب اميرالمومنين علايت لام عراق مين المزميح ادا فرا دب تع - بعد واغت وعظ وما : ذكر توب حنداس خودكر يال بوت اور لوكو كوبهت ولایا۔ بعدازاں فرمایا: قسم بخدائے عرق وجل میں نے اپنے صبیح باب رسول خداصلع کے زمانے میں ایک جاعت بونین کو دیکھاہے کہ وہ صع وشام زوليو مو ، كرد آلوده لاغرجهم بوت تع ال كي شكم ليثت سے چہیدہ ، پیشا نیوں پرسجدوں کے نشان عب طرح زاندے سنتر بر كَمْ بِرْكِ بِدِي اللَّوْن كُوناز وسجدة المي من صبح كرديت تع يتنم سے رائی پانے کے لیے بھی ذاروقطا ررونے میں اور بھی سجدے میں كويا آئ وجبتم كم شعلول كى چاخ باخ كياخ كي شوركى أوازى ال كے كانوں ين آدسي سي حب أن كے سامنے خدا كا نام لياجا التحالوكاني أ عُق تح جسے درخت کی شاخ تند بوا کے جونکوں سے تقر تقراتی ہے۔ عذاب اللی کے خوف سے سمبیشدائ کا بہی حال رستانھا۔

اور بہ لوگ، جن کواب دیکھنا ہوں، سب غفلت میں بڑے ہیں۔ بہ فرماکر آپ نے وعظ خنم کردیا اور بیت الشّرِف کوتشرلف لے گئے اور اپنے شہادت کے وقت تک کہمی نہ ہنسے۔

جناب امام محر باقر علائت بلام سے منقول سے کرسی نے جناب رسالتما صلعم سے دریافت کیا : یا حفرت ! نیک بندگان خداکون میں ؟ آخفرت نے ارشا دفر مایا : جو نیک کا م کرے خوش ہوتے میں اور ان سے جب کوئی گئاہ سرز د ہو جائے تو استغفار کرتے میں 'جب خدا و ندِ عالم انھیں عارش نے عرض کیا: یا حصرت! دنیا کی طرف سے میرادل افسردہ ہے کیجہ
اس سے رغبت نہیں۔ بہی ایمان میری راتوں کی عبادت کرنے اور دنوں کو
روزے رکھنے کا باعث ہوا۔ گویا ، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے برور دگا ہے
عرف برحساب و کتاب کا محکمہ قائم ہے ، گویا ، میں دیکھر راموں کہ اہل جت
خوش وخرم ایک دوسرے سے طاقات کر رہے ہیں اور اہل دوزخ عذاب میں
گرفت ارہیں۔

آنخفرت نے ارشاد فرمایا: بیشک تؤمون ہے ۔ خدائے تیرے فلب کو ایمان سے نورانی کر دیا ہے ۔ بس اسی حالت پر قائم رہ ، خدا تجے قائم دکھے حارث نے وحن کیا: یا حفرت الحجے کسی شے سے اندلیشہ نہیں ، جو مجھے گناہ میں مبتلا کر کے ملاک کرے سوائے آنکھوں کے ۔

آنخفرت نے اس کے حق میں دعاء فرمائی اور وہ آنکھوں کے اندیشے سے نا بینا ہو کر بے خطر سوگیا۔

• جناب امام محمر باقر علائے لام سے منقول ہے: جناب مول فرا نے کچھ سواروں کی جاعت سے الاقات کی ، آب نے ان سے دریافت فرمایا تم کون لوگ موج

اُ کفوں نے عرض کیا کہ ہم مومن ہیں۔ آپ نے اُن سے اس کی دلسیل طلب کی۔

اُنفوں نے عرض کیا: باحضرت ہم لوگ قضااور رضائے المی پرراض ہیں۔ احکام خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے تمام اُمور خدا کے سپرد کردیتے ہیں۔ اوراسی پر بھروسہ اور تو کل کرتے ہیں۔

آپُ فے ارشاد فرمایا: یہ لوگ دانا اور حکیم ہیں۔ اپنی حکمت ورانائی سے

ما ابنی زیادہ نیکی کو کم خیال کرے ، یا دوسروں کی کمنیکی کوبہت سمجھ ہے اپنی عمولی میں بری کو بہت جانے اور دوسروں کی زیادہ بری کو اپنی بری کے مقابلے میں کم سمجے ، یو حاجمندوں کی زیادتی سوال وجواب سے ول تنگ نہو۔ 2 تمام عرعلم على كرنے سے خاطر برواشتہ من موجاتے عام عرّت (دنیا) کی برنسبت ذلّت ددنیا) کودوست رکھے۔ و تونوی کی برنسبت فقروا هتیاج کولیند کرے اور سامان دنیاسے بقدر فرورت برقناعت کرے۔ وسوی خصلت سب سے زیادہ شکل ہے۔ وہ یہ ہے کمش کودیکھے یہ سمجھ کم فجہ سے بہراور زیادہ پر سبز گارہے۔ • اورفرایا با دمی دوسم کے مدتے سی یعض السے کرحس کودھیں سيجيس كرمجه سي بنراورزياده برسز كارب - اورلعض البيك كم تجه سع برتر اوركم درجه بي حبب ببتركود يكه توتواضع اورا يناعجه زظام كرسا وركاشش بر كرے كنيكى ميں اس جيسا بوجائے اورجب اپنے سے كم كود يكھ توسيھ كذظائرُ البيامي، باطن مي فرور سجي كم فجه سي بيتر بوكا ـ

پھوٹ رمایا: یہ طریقہ اختیار کرنے سے تھے عرقت ورفعت حاصل ہوجاً گی ۔

جناب ام حجفر صادق علایت لام سے منقول ہے کہ ایک روز جناب رسالت مآب سلم نے حارث بن نعان النصار سے طاقات کی اور فروایا: اے حارث ! آج کس حالت میں تیری جمع ہوئی ؟

حارث نے وض کیا! باحضرت! میں نے دیان کائل اورلقین صادق کے ساتھ صح کی ہے۔

آب نے ارشادفروایا: ہرشے کی ایک دلسل مواکرتی ہے ، ایمانِ کا مل مولکی کی تیرے یاس کیا دلیل ہے ،

درجة بيغيرى كے قريبين،

بھرفروایا : اگرتم اللہ کودوست رکھتے ہو تو دنیا ہیں مکان نربنا و اکیونکم مہاں ہمیشہ ندر دوگے ، مال جمع ندکرو اکیونکہ اس کو کھانہ سکو گے۔ اللہ نعلے کی مخالفت سے بچے ، کیونکہ عنقر بب اس سے پاس والیس جانا ہوگا۔

### تواب اذان واقامت

آنخفرت نے ارشاد فرمایا: اے الکو در اجوبندہ مؤی کسی جنگلی تنہا ہو
اوربانی نہ ملنے کی صورت میں تبیم کرے بھرا ذان وا قامت کے اور نماذ اداکرے
حق تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے پچھے اس قدر کنرت سے صف الستہ
ہوں کہ صف کے سردو اطراف حرفظ تک دکھاتی نہ دیں کے بھراس کے دکوع کے
ساتھ میفرشتے رکوع کرتے ہیں اور اس کے سجدے کے ساتھ سجرہ کرتے ہیں اور
اس کی دعاء کے وقت آئین کہتے ہیں ۔

اے الوذر اگریٹیخص اقامت کے اور اذان ند کے تواس کے بیچے وہی دو فرشتے نا ذیر طیس کے جو ہروقت اس کے ساتھ دہتے ہیں۔

بعض علمار في نماز جاعت مي اذان واقامت كو واجب كماسي .

بعض فے مرف اقامت کو واجب کہا ہے اور اذان کو صبح وشام کی نماذ یں واجب فر ما لیے۔ احتیاط یہ ہے کہ اقامت کو کسی نماذ میں ترک نکرے۔ اور حبہا نتک ہوسکے اذان کو صبح وشام کی نماذ میں مذہبوڑے۔

اذان واقامت واجب نمازوں کے لیے سی ر لیعنی مرن نماز نجیگان کے لیے سی الی تمام واجب اور سنت نمازوں یں نہ بجالائی کیونکہ یہ برعت ہے۔

ایک حدیث نبوی میں ہے کہ جو خالص نیّت سے اللّٰر کے لیے اذان کیے خداوندِ عالم اُسے چالیس ہزاد شہیدا ور جالیس ہزاد صدّلقوں کا تواب عطافر ماتا ہے اوراس کی شفاعت سے چالیس مزاد گنام گاروں کو بہشت میں داخل کرے گا۔

واضح ہوکہ جب مؤدن اُشْهَا کُ اَن لَّا اِللهَ اِلاَّ الله کہاہے

قد نوے سراد فرشت اس پر درود بھیج ہیں ۔ اس کے لیے استعفاد کرتے ہیں
قبامت کے دوز پیخص عرشی الہی کے سائے میں ہوگا، تا وقتیکہ اللہ تعالیٰ طقت کے حساب سے فارغ ہو۔ اور آشُها کُ اُتَّ مُحَدِّمًا اُلَّهُ وَمُولُ الله کے بیاجی برجالیس ہزاد فرشتے اس کے واسطے تواب لکھے ہیں ۔ چشخص نمازع بی میں حافر سوکر مرہ ہی صف میں کھوا ہوا در امام جاعت کی بہلی کبیر کو سُنے تو اسلہ تعالیٰ بہت سے مؤذّ نوں کا تواب اس کوعطافر ما تا ہے لیشر طبیکہ وہ سلمان میں آزاد و تکلیف کا مرتکب نہ ہوا ہو۔

منابام محرّ ماقر علائت الله سے منقول ہے کہ جوشخص دی اللہ مسئول ہے کہ جوشخص دی اللہ مسئول ہے کہ جوشخص دی اللہ مسئول ہے کہ خوشخص دی اللہ مسئول اذان کے اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کو جہانت کہ اس کی نظام میں ہوگ ، اس کی تصدیق کونگی اور حسفدر خشک و ترجیزوں نے اس کی آواز سنی ہوگ ، اس کی تصدیق کونگی اور اس کے لیے گواہی دیں گ ، اور حسفدر لوگ اس کے ساتھ مسید میں نماز بڑھیں اور اس کے لیے گواہی دیں گ ، اور حسفدر لوگ اس کے ساتھ مسید میں نماز بڑھیں کے ۔ اس کے ثواب سے اسے حقتہ کے گا ، اور حسفدر لوگ اس کی اذان کے آئیں گے اسی قدر اس کے نامہ اعمال میں حسنات کھے جائیں گے ۔

• بسندِ حفرت بالل ، جناب رسولِ فراصلع مع منقول ب كم:

مشرق ومغرب کے طول کے برا برسو تاہیے اور مابین زمین وآسما فاصلے کے برابر مجی ہے۔

- منقول مركتين آدموں كو اللي الم معنقول مركتين آدموں كو خداونر عالم بيمساب بمبشت ميں داخل فرمائے گا۔ عالم مادل يراست كو المحت الله ميں مرف كرے۔ تاجر مي البيابور صاكر اپنى عمرا طاعت اللي ميں مرف كرے۔
- جناب رسول خداصعم سے منقول ہے کہ سات ہم کے آدمی قیات کے روز عرب اللہ کے ساتے میں ہوں گئے جب کہ اُس روز سوائے اس کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا ؛ علا الم مادل علا وہ جوان آدمی جس نے اپنی جوانی النظر کی عبادت میں گذاری ہو۔ یہ وہ خص جو سجد سے باہر آئے گرانس کادل مسجد کی طرف لگا رہے تا وقتین کہ دوبارہ سجد میں داخل ہو۔ یہ وہ دوسائتی مسجد کی طرف لگا رہے تا وقتین کہ دوبارہ سجوں ۔ مھ وہ شخص جو تنہائی کے وقت النظر کو یا دکرے اور خوف خداسے اُس کے آنسو جاری ہوں ۔ می وہ خواست کر مالین می وہ خوف خدا کے سبت زناکا مرتکب مذہو۔ یہ وہ خوص جو پرشیدہ طور پر دہ خوف خدا کے سبت زناکا مرتکب مذہو۔ عد وہ خوف جو پرشیدہ طور پر مدتو دے اور بائیں با تھ کو خبر نہ ہو۔ مدتو دے اور بائیں با تھ کو خبر نہ ہو۔ مدتو دے اور بائیں با تھ کو خبر نہ ہو۔

## ثواب تلاوتِ قرآن مجيد

حفرت امام جعفرصادق علیات لام سے منقول ہے۔ جو جوان موس قرآن مجید کی تلاوت کرے تو قرآن مجیداس کے گوشت و خون می مخلوط موجون الم سے مخلوف کے ساتھ قیا متیں موجا آب ، خداوند عالم اسے میغیروں اور فرشتوں کے ساتھ قیا متیں اُسطانے گا' اور قرآن مجیداس کے لیے اپنی محبت تام کرے گا اور کے گا

مُوذَن لُكُ ملاؤں كے امين ہيں۔ ان كى نما ذاود روزے كے امانتدارہيں۔ حق تعالىٰ سے اس كے عوض جو كچے سوال كري گے ان كوعطاكيا جائے گا، اور س كى شفاعت كري گے ، قبول ہوگى

ادر فرمایا : جوشخص جالیسس سال محض الله کی خوشنودی کے لیے
اذان کیے گا ، خبامت کے روز خدا وندعالم اسے چالیس صدّلقوں کے عل
کا نوا بہ بخشے گا ، اور جودس سال اذان کیے خدا وندعالم اُسے فبتہ خباب
ابر اسم علالیت لام میں رہنے کی جگہ دے گا ۔ اور جو ایک سال اذان کیے ،
فیامت کے روز الله اس کے گناہ مجش دے ، خواہ پیما لائے برابروز فی ہوں
اور جو محض رضائے خداکی خاطر حرف ایک نماذکی بھی اذان کیے ، اللہ لعلی اس محفوظ
اس کے تمام گذشتہ گنا ہوں کو معاف فرما دے گا ، اور عمر بھر گنا میوں سے محفوظ
دیکھ گا ، اور بہشت میں درجہ شہدار عطافر ما نے گا۔

جناب رسالت آب الشرعليد وآلم وسلّم سے روايت ہے كہ:

" مُوذّن كو ما بين ا ذان وا قامت كے فاصلے كا لواب اس شهيد كے برابرطتا
ہے ۔ جوابنے خون ميں مائھ باؤں مادكر را و خداميں جان دے رما ہو۔ اولاد
نہونے كى صورت ميں گھر كے انررا ذان كى آواذ ملبندكى جائے۔ "

• جناب امام حجفر صادق علايت لام سيمنقول ہے۔ آپ نے فرمایا : جب راستے بین غول دکھائی دے تو با واز بلندا ذان کے ' دفع ہوجائے گا۔

جوشخص ادان واقامت که کرنماز برسع، فرشتوں کی دوصفیں اس کے پیچھے ناداداکرتی ہیں۔ اگر صرف اقامت کم کرنماز برسع تو ایک صف ورثتوں کی اس سے پیچے بناز برصتی ہے ۔ اور فرشتوں کی صفوں کا طول اختیاد نکر اورا پناکھا ناسوئے پرمبز گار کے سی اورکو نکھلانا اورفاست و برکار لوگوں کا کھلاجن کو توروت برکار لوگوں کا کھانا نہ کھا۔ اے الجو ذر ! تو ان لوگوں کوا پناکھلاجن کو توروت رکھتے ہیں۔ رکھتا ہے اوراُن دوستوں کا کھانا کھا جو خدا کے لیے تجھے دوست رکھتے ہیں۔ فرکورہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مھا حبت اور مہنشینی اختیار کرے تاکہ ان کے عدہ اخلاق کا اس میں انز موجائے۔

• حفرت امام حمدٌ ما قرعاليك لام سيمنقول سي - أبي في فرمايا: مير يدر بزركوار حفرت على بن الحسين علايست لام فرمات بي كه: اے فرزند! بالچ قسم کے آدمیوں سے مصاحبت اکفتگو اور رفاقت کرنا ميس في عرض كيا: با باجان ! ارشاد فرمائي وهكون سي الح ادى سي ؟ آئیے فرمایا: اوّل دروغلو کے پاس مرکز نہ بیٹو، وہ سراب کی طرح تم كودهوكا دے كا ، دوركونزديك اور قريب كوبعيدكركے دكھائے كا. دومٌ: فاسق كے مصاحب نربنو ، كم وه تم كو ايك نقر ، بلكم اس سے بھى كم قيمت يربيج وللے كااور دوس كودوست نه بنائے گا۔ سوئم : بخيل كے منشین نہ بنو ، کمتمحاری فرورت کے وقت اپنے ال کو زیادہ عزیزر کھے گا اورخرج ندكرے كار جہارم: احمق كے ساتھ مذہبیمو كروہ تمهيں ف الله يهنيا ناجلب كا ، كمربعقلى سے نقصان پېنجادى كا - پنجم ، قاطع رحم سے دوستی نہ کرو، کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تین باراس پرلعنت کی ہے • جناب اميرالمومنين عليك المناه في ابك دفعه وعظك وران صرمايا : اعلمانو التحقيل لازم بكرتين فسم كولوك ساجتناب كروم على بيباك فاجرون اوربدكارون سي مربع في عقل احمقون م جھولوں سے۔ بیاک اور سرکار و فاجر مصاحب برے کا موں سے کو اے اللہ! برعل کرنے والا اپنے علی کا جرت چاہتا ہے للنزامیں بھی اپنے برطن کرنے والا اپنے علی کا جرت چاہتا ہوں۔

نیس اشرتعالیٰ جنت کے حقوں میں سے دو مقے اُس کا لباس قرار دمے گا۔ اور مزرگ کا تاج اس کے سرپر دکھے گا۔ پھر قراک مجیدسے ارشاد فرائے گا؛ کیا آؤ خوش ہوگیا۔ ؟

قرآن مجدوض كرے كا: بروردكارا الحجة تواس سے زیادہ كى توقع مقى يرى عطا توقع سے كم ہے -

بس حق تعالی ، جہتم سے نجات اور برات کا پروانہ اس کے دلہت اس میں اور بہشت میں رہنے کا حکم بائی ہاتھ میں عنایت فرمائے گااور بہشت میں داخل فرمائے گا۔ بھراس سے کہا جاتے گاکہ ایک آیت پڑھ اوراس سے اور پرکے درج میں داخل ہوجا۔

بھر قرآن مجیدسے ارشاد فرمائے گا: کیا تو راضی ہوگیا۔؟ قرآن مجید عوض کرے گا: مبشک ابسی راضی موں۔

اورامام علل المسلم في فرمايا : جو كوئى حفظ كى خاطر قرآن مجيد كو باربار برسط ، خداونر عالم أس كے ليے اس قواب كو دو چندكرتا ہے اور جو شخص غا فلوں ميں قرآن مجيد بر شنا ادريا د فداكرنا ہے اليسا ہے گويا بجا كے والوں كے عوض جہا دكرتا ہے اود السے محبا بركے ليے جو ابنا كرتا ہے اود السے محبا بركے يہ جو ابنے نشكر كو بھاكتا و بجھ كر بھى جہا دكرتا دہے ۔ بہشت اس پر واجب ہوجاتی ہے ابنے نشكر كو بھاكتا و بي خرايا :

و جنا ب امير المونيين علائے لام نے ايک شخص كو بعو بولنے بر فرمايا :
و نتی ایک کا تنا ن اعمال سے ابنا نامۂ اعمال لكھوا د اسے -

و فرما يا آخورت نے ؛ لے الوذر ا مومن كے سواكس كى بمنشينى

احجی صورتی د کھلائے گا اور اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرے گا ۔اُمورون میں تمحاری ا مراد مذکرے کا اس کا قرب ہے ادبی اور برکاری کا باعث ہے۔ اوراس کی محبت سنگدل کی موجب سے اوراس کی آمرورفت تخصارم لیے باعث برنامی ہے۔ اور احمق بےعقل تھمیں نیکی کے راسنے برکبھی نہ لگانے گا مصیبت کے وقت کام آنے کی اس سے مرکز اُمتیانیں موسكتى خواه وه كتنى بى كوشش كرے ، يه امراس سے بركة مذ موسك كا \_ بلكم بحائے نفع کے نقصال بہنجائے گا ،ایس خص کے لیے زندگی سے موت بہنر ج اورلولے سے خاموشی بہتر ہے اور قرب ہونے سے دور رہنا بہتر ہے ،اور جھوٹے کی صحبت ستمھیں کسی خوشی کی اُمتید در کھنی چاہیے ، تھاری باتوں کو لوكوں سے جھوٹ بیان كرے كا اور لوكوں كى باتیں تم سے جھوٹ كے كاایک جھوط کہ کراس کی تائیدے لیے دوسراجھوط گھوٹے گا، حتی کہ اگر کچھ سے مجی کے گاتو وہ نا قابلِ بقین ہوگا ، اور دوسروں سے جھوٹی باتیں کہدکر لوکوں میں وشمنی بیدا کرائے گا ، دلوں میں کینے کے بیج بوتے کا اب خدا کا خوت کرواوربرسزگاربنو ، غورکروککس کی صبت اختیار کرنی جاہے۔ • جناب الم محرّبا قر علايك الم فرمات سي: السي خص كي پروي کرو، جوخوف فداسے تھیں کر ماں کرائے اور متھارا خیرخواہ ہو۔ ایسے ک متابعت نه كروج تمين سنساتا ربع اورفري دے - تم لوك عنقرب الله

ک طرف جانے والے سد۔

جناب امام حجفر صادق علائے لام فرماتے س، بیرے بجاتیوں

میں سب سے زیادہ میرا دوست وہ ہے جو میرے عبب مجھے بتلائے۔
اور نیز فرمایا: دوستی اور صداقت کی صدی مقرّر سی جن میں بیرصدود م

ہوں وہ صداقت کی فضیلت نہیں رکھتا۔ اوّل وہ خص جو ظاہر و پوشیرہ تھے سے یکساں موافقت رکھتا ہو۔ دوّم: وہ جو تیری زبینت کوابی زبیت جانے اور تیرے عیب کواپناعیب خیال کرے۔ سوم: وہ جو اگر حکومت برفائز ہویا مالدار مہوجائے تو تیرے ساتھ سلوک میں تغیر نہ آنے دے۔ جہارم: وہ حس چیز مرقدرت رکھتا ہو اور تجھ سے از کار ذکرے بہتم وہ کہ اگر حوادثِ دنیا سے کوئی تکلیف تجے بیش آئے آد تجھ سے منھ رنہ موڑے کہ اگر حوادثِ دنیا سے کوئی تکلیف تجے بیش آئے آد تجھ سے منھ رنہ موڑے مناب رسالت ما جو نیک ہوگوں سے مل کر رہے۔ سے زیادہ سعاد بمند شخص وہ ہے جو نیک ہوگوں سے مل کر رہے۔

جناب عیسی عدالت المسے ایک روز واربوں نے دریافت کیا : یا نبی الله ! سمیں کیسے لوگوں کی سمنشینی اختیار کرفی چاہیے ۔ ؟

آب نے فرمایا جن کے دیدار سے تحصیں خدا یادائے ،اوران کی باتوں سے تحصیں خدا یادائے ،اوران کی باتوں سے تحصیں تواب آخرت ماسل کے کاموں سے تحصیں تواب آخرت ماسل کرنے کا شوق بیدا ہو۔

- جناب امیرالمونین علیات رام و ماتیس و بوشخص تهمد و برگانی کی جگه بیر منبطی ابنی نسبت برگانی کرنے والوں کو ملامت بی ندکرے برگانی کرنے والوں کو ملامت بی ندکرے میں آس برائس منخص کا قالو د متها ب اور حب زبان سے یا دوآد میوں سے نکل جائے قو فائش ہوجا تا ہے۔
- آب نے فرمایا: ابنے مون بھائی کے کاموں کی نسبت نیک گمان موں اور جو بات اس کی ذبان سے نکے ،اُسے بُرائی کی طرف نہ لے جا و تا وقتیکہ نیک مطلب اس کا نکل سکے۔ ابنے لیے جہا نتک ہوسکے بیک

اختیا در کرو کیونکہ وان کے پاس بعضاہ پہلے بہل تواس کاخیال بوتاہ کہ مجھے خداو نرعالم نے ہرایک تعت دی ہے ، بیکن جہمنشینی کو کچھ عوصہ گذر جا تاہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اُسے کچھی نہیں دیا۔

جناب رئسول فدا صلعم نے ارشاد فرمایا : چارچیزیں دل کو ماردی ہیں ۔ بے در بے گناه کرنا ۔ عورتوں سے بہت باتیں کرنا ۔ احمق سے سے سی بات پر حجا کڑا کرنا ۔ اور مُردوں کے پاس بیٹھنا ۔ اصحاب نے وقن کہا : یا حصرت ! مُردے کون لوگ ہیں ؟ اصحاب نے وقن کہا : یا حصرت ! مُردے کون لوگ ہیں ؟ آب نے ارشاد فرما یا : مُردے امرا ، لوگ می جنویں مال و دولت کی کثرت نے سرکش بنا دیا ہے ۔

م استخفرت نے ارشاد فرمایا: مومنوں کو کھا ناکھلانے کابہت قواب ہے اور بڑی فضیلت ہے ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا چا ہیے۔ شایر کھانے والوں میں کوتی مومن ہو، اور کھلانے والے کو اطعام مومن کا تواب مل جائے۔

جوشخص بجو کے مون کو کھانا کھ کا سے جنت کے میں مون کو بانی کا گونٹ پلائے 'الٹرتعالیٰ میں مون کو بانی کا گونٹ پلائے 'الٹرتعالیٰ اسے بہشت کے سربہ برشریت سے سیراب کرے گا۔ اور جو کوئی کسی برمن مون کو لباس بہنائے ما اللہ جا لہ اللہ جا تھا تہ بہشت کے حریر واسترق کا لباس بہنائے گا 'اور جبتیک اس لباس کا دھا گھر تک باقی دہے گا ، فرشتے اُس بہنائے گا 'اور جبتیک اس لباس کا دھا گھر تک باقی دہے گا ، فرشتے اُس بردرود بھیجے رہیں گے ۔ اور جوشخص کسی امر میں مومن کی امراد کرے یا کوئی بردو خونم اس سے دور کرے 'اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سات یں رخی وغم اس سے دور کرے 'اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سات یں جگھ دے گا۔ ایسے وقت بیس کہ سولتے اس کے اور کہیں سایہ مذہوگا ۔

برادرزیادہ بیداکرو، کرراحت وآرام سے وقت تمصاری زینت سی۔ اور بوقت معیست سپرسی۔

 حب سی امرین مشوره کرنا چام پوتوان کوکوں سے صلاح کرو خدات س سوں ۔

جو خداترس مبون .

و خداترس مبون .

و خداترس مبون .

و خیران می بیرمزگاری بود دوستی رکھوجس قدران می بیرمزگاری بود

• برعودتوں سے اجتناب کرو' اور نیک عورتوں سے جی جو کے دہو اگروہ نیک کام کو بھی کہیں توان کی مخالفت کرو۔ تاکہ تم کسی بری میں مذکر فتار موسکو۔

• جناب امام جعفرصادق علال الله ونكيو الجيخف متصين دين كانفع نهين ببنج اسكتا اس ك آثنا في برسمي بجروسه مرود اود اس ك مصاحبت كاشوق مركفو البيز كم جواً مرفداك ليد منهو اس كا اخبام احبها نهين سوتا -

منتول معنقول معنقور المستابية المستان المستان من المنتقيق من ال

بناب امام جعفرصادق علالت بلام فرماتے ہیں: جارچری السی ہی کہ بیکا دسو کرضا کے ہوجاتی ہیں ۔ دوستی جو بیوفا کے ساتھ کی جائے ۔ احسان اور سیکی جو ناشکرے کے ساتھ کی جائے ۔ نصیعت اور علمی مسائل جو ایسے لوگوں کو سنائے جائیں جو کان دے کہ مزمنیں ۔ بھید جو کم حصلہ اور حفاظت نہ کرسکنے والے سے کہاجائے۔ جناب امام محدّر باقر علالت بلام فرماتے ہیں: امیروں کی حجت کوقتل سے بچالیا ، اورج محتاج مون کو کھانا کھلاتے ، گویااُس نے فرزندِ اساعیل سے سوآد میوں کوقتل سے بچالیا۔

• ایک وی کوکھانا کھلانا دس غلام آزاد کرنے اور دس ج کرنے سے بہتر ہے۔

• جناب رسالت ما بصلعم نے فاسقوں کی دعوت قبول کرنے کونے فرمایا ہے۔

• فرمایا: اے الوزر! فضول کلام کوچورددے، تیرے لیے بات کرنا اتنابی کافی معصب سے قرورت بوری ہوجاتے۔

واضح ہوکہ ذبان سے بڑھ کرزمادہ بند کرنے اور فید کرنے کے لائق اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بات نقل کرتے وقت داوی کا نام فرورظام کردینا چاہیے یہ نیونکہ اگر داوی سچاہوا تو تواب ملے گا، اور جوط کی صورت میں گناہ داوی کی گردن بر سوگا۔

• فرما با: العابُوُّر المندرج ديل اشخاص كى تعظيم وتكريم كرنا الترجل شاند كاجلال وتعظيم كع برابرس :

ا سفیدر شین سلمان کی تعظیم میر ان حاطان قرآن کی توقیر کرنا جوفرآن برعل کرتے ہیں۔ میر عادل اور منصف بادشاہ کی تعظیم اور آداب بجالانا۔

ے جابر عفی سے مفول ہے کہ حفرت امام محرباز علائے الم نے فرمایا کہ اے جابر اج شخص سنید ہونے کا دعوی کرتا ہے کیا اس کے لیے یہ کافی

مومن کے درجات بلند کرنے والی ہیں۔ یا ہرایک کوسلام کرنا می لوگوں کو کھانا کھلانا سے جب لوگ نیند کے وزے لے دہے ہوں' ناز پڑھنا۔

برادسهم كوكها ناكهلانا

جناب رسالت مآ صلعم فر ماتے ہیں "جوکوئی تین سلان کو کھانا کھلا است تین بہشتوں کے کھانے کھلائے ۔ ما ملکوت استما وات جنت الفردوس کا کھانا علا جنت عدن کا کھانا علا مؤلی کا کھانا ،جوکالی بہشتی شجرہے ۔ اور جنت عدن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پر قدرت سے لگایا ۔ جن اُمور سے مغفرت واجب اور لازم ہوتی ہے اُن میں سے ایک بھوکے مسلمان کو بیا ہے بھر کر کھانا کھلانا ہے ۔

جوکوئی مون بھائی کو پائی بلائے، جبکہ بانی عام دستیاب ہو تو خداد ندِعالم مرکھونٹ کے عوض ستر بہزاد حسنات اس کے نامہ اعمال میں تحریر فرما تاہے۔ اور اگر پائی اس مقام پر کمیاب ہو تو اس کے لیا ایسا تواب ہے گویا اُس نے اولادِ اسماعیل علائے لام سے دس غلام آزاد کیے اور جب مہان مکان میں داخل ہوتے ہیں توصاحب خانہ اور اس کے

عیال کے گناہوں کولیکر جاتے ہیں۔

اور ایک مقام برآٹ نے ارشاد فرمایا: جبمہان داخل

ہوتے ہیں تو بہت ک اُمّیدی سیکر آتے ہیں اور حی والب جاتے ہیں تو

نیرے گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوکر جاتے ہیں۔

م جناب الم مجعفر صادق عليت الم سے وارد سے - جو كوتى كسى مالدار مون كو كھا تاكھلات ، كوباس نے فرزندا سماعيل سے ايك

ترین بندہ وہی ہے جوسب سے زیادہ متقی ، پر مبز گارا درا طاعت گذارہے۔

الے جابر ! الشر تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرّب مرضا سُ کی اطاعت

ہی کی بنام پر حاصل ہوسکتا ہے ۔ اور مہارے یاس آتش جہتم سے برأت

کے لیے بروانہ نہیں ہے اور نہ الشر تعالیٰ براس کے سی بندے کی حجّت ہی ہے

ورجوالد کی خوت ہی ہے

ورجوالد کی خوت ہی ہے

عاصی ہے وہ ہماراد شمن ہے ۔ اور مہاری ولایت کسی تک نہیں بہر کے سکتی مگر عمل اور میں ہے ۔ اور مہاری ولایت کسی تک نہیں بہر کے سکتی مگر عمل اور میں ہے ۔ اور مہاری ولایت کسی تک نہیں بہر کے در لینے سے ۔

ح حفرت ام جفر صادق علی الم فرمای کیمار الشیعه وه به و دو چیز دو جرا ول کے درمیان ہے۔ دوسری وہ چیز جودو جرا ول کے درمیان ہے۔ دوسری وہ چیز جودو رانوں کے درمیان ہے۔

حرت رسولَ خداصی السّرعلیه والبّروسم نے فر مایا دوشخص ساید عرش یا طینان مول کے جب کہ نیکو کا نفسی نفسی کرتے ہوں گے ۔ ایک وہ جو تنہائی میں عبادت خدایس گریاں ہو۔ دوسرا وہ جو نامجر م سین عورت کے پاس تنہائی میں ہو گر السس کی طرب متوجر نہو۔

صحفرت امام حبفرصادق علیات ام نے فرمایا کہ نومن کامل وہ ہے جس میں یدد سخصلتیں ہوں۔ لوگ اس سے المبیر خیرر کھتے ہوں اوراس کے شرسے بیخوت ہوں ، اپنی کثیر نیکیوں کو بھی قلبیل جانے اور اپنے قلبیل گذا ہوں کو کثیر سمجھتا ہو ، موسر موروں کے خیر قلبیل کو کثیر اور گذا ہان کثیر کو قلبیل سمجھتا ہو ، عمر محرطلب علم میں معروف رہے فقیر کو تو بھی سمجھے ، مقدر شدہ دوزی بر صبر کرے اور شخص کو دیکھے اس کو خود سے بہتر سمجھے ۔

- جناب الميرالمونين عليك للم سے أيك صحابي في سوال كيا ، مولا!

ہے کہ ہم اہلیت رسول کی مجت کا حرف ذبانی اقرار کرنے ؟ بخدا ہم الاشیع تولیں دہی ہے جو الشرسے ڈرتا ہوا ورائس کا مطبع ہوا ورہارے شیعہ توان باتوں سے جانے بہجانے جاتے ہیں کہ متواضع ہوں رتسی القلب ہوں ' امین ہو ذکر خدا برحر لیمیں ہوں بعنی کثرت ہے ذکر خدا کرتے ہوں ' خاذ وروزہ کے بابند ہوں ، والدین کے ساتھ نہی سے بیشی آتے ہوں ' اپنے ہمالیوں میں فقرا ہ ' اور قرضداروں ' تنگر ستوں اور شیموں کی خبرگیری کرتے ہوں ' داست کو ہوں ' تلات مرادوں ' تنگر ستوں اور شیموں کی خبرگیری کرتے ہوں ' داست کو ہوں ' تلات کے علاوہ اپنی زبان بندر کھتے ہوں ' اپنے خاند انوں میں ہر معاملہ میں امین مان لیے کے علاوہ اپنی زبان بندر کھتے ہوں ' اپنے خاند انوں میں ہر معاملہ میں امین مان لیے گئے ہوں ۔

جامِعِفی نے عرض کیا کہ باابن رسول الشراس زمانے میں تومیں کسی کو سے ان اوصاف کامتحل نہیں باتا۔

حضرت نے ادشاد فرمایا 'اے جابر! مختلف راستے تھیں بھٹ کاندی ﴿ ذراہوشیار رہا) ہوگوں نے یہ کافی بھے لیاہے کہ حضرت علی علالیہ کا کا زبانی مجت کا اقرار کرلیں اور اُن کی ولایت کا بھی اقرار کرلیں لیکن اعمالِ صالح نہ کریں یس اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں خیاب رسول مخت کتا کتا ہوں جو علی سے بہتر ہیں مگروہ سیرت بغیر خدا اورا کخوت کی سنت سے گریز کرتا ہو (عملی میدان میں خالی ہو) تو آئخفر ٹے کی زبانی حجمت کا اُسے کے مجھی فائدہ نہ بہو کے کے گا۔

بس انٹرسے ڈرو اوراس کے نزدیک جو آوا بعین ہے اس کے رمیان کے علی خریس بر مرح مرطوع کر حقد لو۔ اور بادر کھوکہ اللہ اور کمی شخص کے درمیان قرابتداری بارٹ داری نہیں ہے۔ اللہ کے نزدبک سب سے عمدہ اور مجبوب

امی کچھ دورہی چلے تھے کہ آپ نے اس چاندنی رات میں دیکھا کہ چند آدمیوں کی جاعت آپ کے تعاقب میں ہے۔ آپ نے مرطر دیکھا اور جب وہ قربیائے توریافت فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟

اُمخوں نے جوابًا عرض کیا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ آپ نے اُن کے جہروں پر ایک سرسری سی نظر ڈال کرجا کڑہ لیا ، اور ارشاد فر مایا کہ میں تمھاری بیشیا نیاں شیعوں جیسی نہیں باپا۔

ا مُفول نے عرض کیا یا امرالمونین! آب کے شیعوں کی پیشانیالے کسی ہوتی ہیں ؟

آب نے ارشاد فرمایا ، اُن کے جبرے زرد ہوتے ہیں شب بیرای کی وجہ سے اُن کی آخصیں نابینالوگوں کی طرح (جھیی ہوئی) ہوئی ہیں گریہ کی وجہ سے ، اُن کی کمر می جھی ہوئی ہوئی ہیں گرزت نماز کی وجہ سے ، اُن کی کمر می جھی ہوئی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں بہت روزے رکھنے کی وجہ سے ، اُن کے لب ختک ہوتے ہیں زیادہ دعائیں مانگئے کی وجہ سے ۔ اور اُن سے خوفردہ لوگوں کے جیسے آثار نمایاں ہوتے ہیں ۔

حین بن نعم سے متقول ہے کہ ایک دور دھرت ام حجز صادق علی اللہ اللہ میں میں بادر ہوت کودوست رکھتے ہو؟

مين نعوض كياجي إل ؛ يامولا ، بيشك.

• آپ نے فرمایا کبھی اُن کو اپنے کھانے میں شریک کیا ہے ؟

میں نے عرض کیا کہ اکثر ایک دو یااس سے زیادہ میرے دستر خوال پر سے دیا میں اسے دیا دہ میرے دستر خوال پر سے دیا م

• آپُنے ارشاد فر مایا کران کا احسان مجمر پرتیرے اِس احسان سے

مومن کی تعرفین بیان فرمائیے۔ ؟

ہومن کی تعرفین بیان فرمائیے۔ ؟

ہراگراکس دلوار کو حکم دے کہ سونے کی ہوجا، تو دلوار سونے کی ہوجائے،

ائس صحابی نے جب دلوار کی طرف دیجھا تو وہ سونے کی ہوجی تھی۔

وہ جران ہو کہ کہ مولا! آپ نے تواس دلوار کو حکم نہیں دیا

مقاصرف اشار تا اور تمثیلاً فرما یا تھا مگرید دلوار کھر جی سونے کی ہوگئ۔

ہمام نے ارشاد قرمایا، یہ مون اور امرانمونین کا فرق ہے (درود)

حزاب امرانمونین علیات لام نے ارشاد فرمایا کہ تھسے دواور مائیں سے ۔ اور صرور تمندوں کو اس طرح صدقہ دو کہ دائیے ہاتھ سے دواور مائیں سے ۔ اور صرور تمندوں کو اس طرح صدقہ دو کہ دائیے ہاتھ سے دواور مائیں سے ۔ اور صرور تمندوں کو اس طرح صدقہ دو کہ دائیے ہاتھ سے دواور مائیں سے ۔ اور صرور تمندوں کو اس طرح صدقہ دو کہ دائیے ہاتھ سے دواور مائیں

التفكوخبرند مو- المتعلق الله عليه والمرسلم في ارشاد فرما ما الماليوزر! والمراسول في المراسلة المراسلة

مون کے علاوہ سی اور کی مصاحب اختیار نظر و اس مون کے علاوہ سی مون کے علاوہ سی مون کے علاوہ سی مون کے علاوہ سی خوش کو شرکی کرواس کو جو خداکو دوست رکھتا ہو اور طعام میں شرکی ہوائس کے جو تھیں خدا کے لیے دوست رکھے کروں کی صحبت سے پر ہزرکر و کمیونکہ تھیں تھی وہ اپنا حبیا نبا دیں گئے۔ اور بروں کی صحبت میں بیٹھنے والانیک بھی بڑا ہی نظرات کے گا۔

عضرت امام عفرصادق علائت لام نے ارشاد فرمایا عارجیزی منائع مہوجاتی میں دن میوفاسے دوستی (۲) نا شکر گذار کے ساتھ فیت کی در، نا شکر گذار کے ساتھ فیت کی در، لاپر واکے سامنے فیجت (۲) پانے داذی بات نادان سے ظامر کرنا ؛ میں دوایت میں ہے کہ خیاب امیر المومنین علائیت لام ایک میں سے دوایت میں ہے کہ خیاب امیر المومنین علائے الم ایک میں سے دیا ہے اور آپ نے صحرائے مجھنے افسرت کی راہ لی ال

# بالل ين ينع

ينبوع اول دربيان بيران ملمان رملان بزرگ

خدا دنوعالم سفیر مال والے اور معتبر روایت ہے کم اپنے حجولوں کے ساتھ شفقت سے بہتے ہوگوں کے ساتھ شفقت سے بہتی آڈ اور لوڑھوں کی عزت اور تعظیم بجالاد ۔

حفرت اما م عفرصادق علیات اس کا حساب استرت می اسان اورسهل دنیاس کی عرسالی سال ہوجائے گی اس کا حساب استرت میں آسان اورسهل ہوگا جس کی عرسالی سال ہوجائے گی آسمان کے فرشتے بھی اُس کو دوست رکھیں گے جس کی عمرستر سال ہوجائے گی اُس کی توبہ قبول ہوجائے گی جس کی عمراسی سال ہوجائے گی اُس کی توبہ قبول ہوجائے گی جس کی عمراسی سال ہوجائے گی اُس کے گذشتہ گناہ معاف نیکیاں لکھاکری اور س کی عمراقے سال ہوجائے گی اُس کے گذشتہ گناہ معاف کردیے جائیں گے اور آئندہ گناہ بھی قابلِ معافی ہوں گے اور وہ خداونیوالم کے اسیر وقیدلوں میں لکھے جائیں گے ذمین پر اور دونے چشر وہ اپنے اہلِ خانہ کے اسیر وقیدلوں میں لکھے جائیں گے ذمین پر اور دونے چشر وہ اپنے اہلِ خانہ کے لیے شیعت ہوں گے (خداونہ عالم اُن کو حقِ شفاعت بھی عطافہ مائے گا)

زیادہ ہے۔ میں نے عرض کیا ، یکونکر ؟ میں توان کولدنی طعام میں شرک کے رتابوں ۔

• آپ نے ارشاد فرمایا ، جس وقت وہ تیرے گریں داخل ہوتے ہیں ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ، جس وقت وہ تیرے گریں داخل ہوتے ہیں ۔ توثیر ے عیال کے گناہوں کو تھی ساتھ لے جاتے ہیں ۔ روی م

ور جناب رسول خلاصتی الشرعلیه وآله وسلم نے ارشادفر مایا کشی سُنائی

بات کولقل کردنیا بھی دروغ ہے۔

ح جناب امیر المونین علائے لام نے فرمایا کہ اگر سنی شنائی بات کو نقل کرد توجس سے تم نے وہ یائٹ تی ہے اُس کا نام لے کربیای کردتا کہ اگر وہ ہے تو اس کا عذاب رادی کو وہ ہے ہے گا اور اگر غلط ہے تو اس کا عذاب رادی کو

mun

بہترین ساتھے ہے اور محل دین قرآن میں ہے۔

- حفرت الم مجفر صادق عليك الم في فرمايا ، يركتاب اس خدائ عزيز وجبّار نے تماری طرف نازل فرماتی سے جوعالم الغیب ہے۔ اس کتاب مِي أَخْبَارِكُذِشْة وآنُنده بين اسي بين آسمان وزمين كي خري بي عالم اورعا لي قرآن غيب كى خرى عي دے سكتا ہے۔

جناب رسولِ خداصتي الشرعليه وألم والم نفر مايا أمين متهار درمیان سے حاریا ہوں اور دوعظیم چنری جھوڑے جاریا ہوں ۔ ایک اسری كتاب ووسرى اپنى عرت وابل بب اراكان دونوں متمتك رہے توبركز بركز كراه نهرك"

مترجم: أقول : \_ اللم كى بقاء اور الول كا اتحاد كايه واحد نسخة تقااكيك لمان اس حديث يرعمل كت قوايك علم بى كتعليم برجيل كرايك ينته سي مسلك رسة اور محتلف معلمين كى راه اختيار كركة تبتر فرقول مين

MOWLANA NASIR DEVIANT

PHONE: 0091 2844 28711و والمالي فراك والمالي فراك المالي فراك المالي فراك المالي فراك المالي في المالي في

نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت حب حساب وکتا ب کے واسط بشی ہوگی تو قرآن ایک عین وجیل انسان کی شکل میں آئے گااور کوائی دے گا۔ اے پروردگار! بربدرة مومن ابني رات كى بيارى ميندكوترك كرك بيرى تلاوت ميمون رستا تفار اور وقت تهجر تلاوت بب لب خشك اورهيم نر ركه متا ها إسكى بنش دے۔ خداے تعالی اس بندے کے دستِ راست کواپی رصا

# ينبوع دويم

دربان فضیات فراک

جناب رسول خداصلى الشرعليه والمرسم كافرمان سي كداكرتم يركوني امر ما نندشب تاریک مشکوک وشتبه موتوقرآن کامتورترین جراع تمای یے استنباہ کے دورکنے کو کافی ہے۔ یہ مجادلہ میں کامیاب کرنے والا مائل منزل تعديق تك ببونيان والااورهبت كاليح راه دكهلان والاسے اور عافلِ قرآن كوجبتم يس عے جانے والاسے - يرببترين راسمااور رمبرہے۔ یہ وہ کتاب ہے سائی تام احکامات کی تفصیل اور ساان ہے۔ اسس من دوقسم كے احكام بي - ظاہر اور باطن - اسكا ظاہر احكام إلى سے محلوا دراس کا باطن علوم لامتنائی سے میرسے ظاہر خوش آئندہ ہے اور یا طنعمیق اس کے لیے کچھ مخوم وکواکب ہیں جواس کے رسر اور راہنا ہیں اوران بخوم کے کچوا در تخوم ہی بعنی ائد طا ہرین جو کر ابول کوراہ راست برلگاتے ہیں الفیں کے باس علم قرآن ہے، اپنی سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے ہی اس كولوكون تك يهو كيانے والے بي . سورة مرأت كبر دمى سے كماس سوره كورسول يهونيا كتاب بالفس رسول-

انسان کوچاہیے وہ دیرہ دل سان کے بتلائے ہوئے راستے پرنظر کرے اوراس پرصدق دل سے عمل پراہو۔ پھرفرمایا ، قرآن صلالت مي بادى العز سول مي دستكر ظلمات مي لور ونياسے آخرت كا

اس قاری قرآن کے والدین اگر مومن ہوں کے تو دو علّے ان کوعطا کے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ اس کاعوض ہے کہ تم نے اجنے فرزند کو قرآن مجید کی تعملیم دی۔

• جناب رسالت آج مع نفول ہے کہ میری اُمّت کے اشران اور جزرگ وہ لوگ میں جو حاملان قرآن اور عبادت میں شب مبداد ہیں۔ حاملان قسران اہل مبہشت کے بزرگ میں۔

• خداوندِ عالم اس دل کو عذاب نه دےگا حب نے قرآن حفظ کہا ہوگا۔ اہل ِ قرآن بہشت ہے اعلیٰ درجوں میں بیغیبروں سے دوسرے درج برف نز ہوں گئے یہ اہل قرآن کو حقیر نہ جانو۔ ان کے حق کو آسان نہ سمجو خدا کے نزدیک ان کا درجہ بہت بندہے۔

# صفات قُرَّاءِ قر آن

صاملانِ قرآن کالفظچندمی فی میں استعال سوتا ہے اول یک الفاظِ قرآن کو درست یاد کرے ۔ دوسرے یہ کمعنی قرآن کو درست یاد کرے ۔ دورہ مرتبہ ہے نے ذیاجہ افضل ہے ۔

تنسرے ،علی کرے ۔ لہذا حامل قرآن اصل میں وہ ہے والفاظ معانی اورصفات حسنہ قرآنی کا حامل ہو۔

جناب دسول خداصتی الشرعلیہ واکہ وستم نے ارشاد فرما یاکہ قرآن نعتہائے خداوندی کا دسترخوان ہے جس طرح ایک کریم کے دسترخوان پرمہمان کے یے انواع واقسام کے کھانے لینی قورمہ ، بریاتی ، کباب ، حلوہ وغیرہ ہوتے ہیں۔

اوردست حب كورحت سعردے كااوروه قرآن برصابواداخل بہشت بو گا۔ مجرفرمایا انبیا ، اور سخیروں کے بعد درج ماملان قرآن کا ہے ، اہل قرآن کو حقيب وذليل سمجو ان كى منزلت الشرك زديك عظيم وربع بـ ایک اور هدیث میں فرمایا: حق تعالی قرآن مجید سخطاب فرماتا بي عربت وجلال كاقسم، حس في ترىع بتك كامياس ى عنت كرون كا اورهس في تيرى تحقيرى، مين اس كوحقر كرون كا -بندم معنبر آنخفرت ملع سعمنقول سے: آئے نے ارشاد فرمایا " قرآن كويرهوا وربادكرو ، سجقيق قيامت كے روز قرآن اين بريض والے کے پاس آئے گا ' اس کی صورت نہایت خولصورت جوان جسی ہوگی کے گا ، میں وی قرآن ہوں جس کے لیے تو ، راتوں کو جاگتا تھا ، ون بی روزی کی خاطرت نگی کی تکلیف گوارا کرتا تھا، بکثرت تلاوت تراآج من خشک ہوجا تا تھا ،آنسوجاری ہوجا یا کرتے تھے، لہذا جہاں آؤ جاتے کا میں بھی نیرے ساتھ ہوں 'اورج تجارت کرنا چاہے آج کرنے اکہ متام تاجرون كى بجائے نفع سنجانے كے بيے تيرے ساتھ وجود سوں مجھے بشات دیاروں کہ اشرتعالی کی دحت وکرامت تیرے لیے بہت جلدآنے

بس ایک تاج لایا جائے گا اوراُس کے سرسی بہنمایا جائے گا اور عذاب سے رہائی کا نامہ اُس کے واسخ با تھ بیں دیا جائے گا اور بہشت میں ہمیشہ رہنے کا فرمان بائیں باتھ میں ملے گا۔ دو بہنے تی حقے اس کو بہنائے جائیں کے اور حکم ہوگا کہ ' قرآن بڑھ اور ہر آت کے عوض جت میں ایک درجہ بلندچ ٹھتا چلا جا۔ برآیا عجر کاغذیرآیا۔
لہزااصل قرآن وہ ہے جو قلویِ عصومین بی محفوظ ہے جیاس
کاغذی قرآن کی ہے حریق کرنے والا کافراور نقینی کافر ہے توان ذوات مقدسہ
کی بیم می کرنے والاجن کے سینے قرآن کے سیجینے ہیں کہ بمان ہوسکتا ہے۔
کی بیم می کرنے والاجن کے سینے قرآن کے سیجینے ہیں کہ بمان ہوسکتا ہے۔
جناب رسولِ خواصتی استرعلیہ والہ وہم کے متعلق کہا گیا ہے کہ قرآن
آب کا اخلاق ہے اور آپ کا اخلاق قرآن معنی قرآن اوراخلاق قرآن
برجہ اتم موجود ہیں۔ اب سمجھیے اس صدیف کوجس کو حضرت اما حفرصادی
برجہ اتم موجود ہیں۔ اب سمجھیے اس صدیف کوجس کو حضرت اما حفرصادی

اور لینے بڑھے والوں یامتعلقین کو بخشو آئے گا۔
" اِس کے بعد فر مایا کہ نماز ایک صورت دار شخصیت ہے جوامرو بنی
کرتی ہے "

راوی کہتا ہے۔ میں نے امام کی یہ بات ناپ ندکی اورع فن کیا کہ میں آٹ کی بات کوئی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کوئی ۔

امام نے فر مایا ، تو نے نماز کو نہیں بلکہ ہیں بھی نہیں بہجایا اکیا تو فی نہیں میں اللہ اللہ کے نہار میں کہتا ہے ؟ قرآن کہتا ہے تماز فی شام اور منکر سے مع اگر نماز منع کرتی ہے تو مطلب یہ ہواکہ نماز بولتی ہے۔

اگر نماز منع کرتی ہے تو مطلب اہل نماز ہیں کیا تم نے نہیں ننا کہ کہا جاتا ہے کہ ساری کواجی نے یک زبان ہوکر کہا ، تو کیا کواجی الحتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ساری کواجی نے یک زبان ہوکر کہا ، تو کیا کواجی الحق ہے ایسانہیں ہے ، بلکہ کواجی سے طلب الم لیان کواجی ہیں "

اسی طرح یہاں نماز سے مطلب الم لیان کواجی ہیں تا دواہل نماز جن کے متعلق السیانہیں ہے ، بلکہ کواجی ہے مطلب الم لیان نماز ہیں ۔ وہ اہل نماز جن کے متعلق الیان کواجی ہے متعلق الیان نماز جی دواہل نماز جن کے متعلق الیان کواجی ہے کہ الیان کواجی ہے کہ متعلق الیان کواجی ہے کہ متعلق الیان کواجی ہے کہ متعلق الیان کواجی ہے کہ کواجی کے متعلق الیان کواجی ہے کہ کواجی کے متعلق الیان کواجی ہے کہ کواجی کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کی کواجی کو کی کو کیا کو کی کواجی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کر کر کر کر کو کر کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

اسى طرح قرآن يس ببت سے اليے اتخاص بي جوالفاظ سے فائدہ انھاتے ہيں ا بہت سے الفاظ ومعنی دونوں سے فائدہ حال کرتے ہیں اور بہت سے الفاظ معنى اخلاقیات اور اوصاف سے فائدہ اعظاتے ہوئے دامن ول كوحسات آخرت عرفية إلى حتى كماس كى رواشنا فى بنانے والا كا غذمها كرنے والا الكف والاجهيواني والا المشترك والا بهي دنيا اوراً خرت مين تواجامل كرتائ ، غرض كرسخض الني الإي المستعداد البليت اورسعي كے مطابق العين مُرت و توی کمال رکھے والے مرن و تخرکے ذریعے سے ادیب قرآن کے ادب سے، گرفتارمصائب اس کی بابرکت دعاؤں سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ مختصريكه سرفائده عاصل كن والااس كے ظاہر سے اور سرمانی علم اس کے باطن سے ، متکلم ، حکیم ، فقیہہ ، ریاضی دال ، صاحبانِ علوم اخلاق، طبيب، منتى، شعوار، ادباء اورصاحبانِ عرفان اورارباباليقان اس کے لامتناہی معادت سے متفید ہوتے ہیں جوتمام قرآن برعبور رکھتے ہیں وہ صرف رسول اور المبت كرام ہيں اس ليے قرآن كا لفظ ہى ان كے ليخفون ہے۔ جنانچہ جناب امیرالمونین فی ارشاد فرمایا کرسی قرآن ناطق ہول کیونکہ تمام علوم قرآن البيت كام كيسيون معفوظ من اوريسب حفرات معموم بي حيا ي منقول ها و الله قرآن جناب معصوين عليهم السُّلام كاستان مين م اور ثلث مخالفون كى نتت مين اورثكت ديگراحكام اورفراتض مين ، مر صفت حسنہ ج قرآن میں بیان کی گئے ہے اس کے موصوف یہ ہی اور مذموم صفت جوبان ہوئی ہے اس کا مرجع ان کے وشسن ہیں ۔ یہاصل قرآن جو اس فت موجود م كمال سے آيا - بيلے يعلم واجب الوجودي عقا، بجراوح برايا محرقلب ربول بربلاواسط يابا لواسط جرائيل آيا ، قلب رسول عقلوب اوصياء

ابن ابی طالب اوران کی اولاد معصومین میں ۔ اگریہ ولایت مزموتو تازیا کی الیسی ہوگا جس طرح ایک جم بے روح ۔ الیسی ہوگا جس طرح ایک جم مناز کا ذکر کس گر اس سرد از ال سی وت : ا

لهذاجب محمی مهم خاذ کا ذکر کری گے اس سے مراد ظام ری صورت خاند اور باطنی صورت ولایت ائر می مراد مولا کے المهذا روح نماز ولایت ائر می مراد مولا کا المهندی اورجب کمال نہیں آورجب کمال نہیں آور مراد مولا کی کا تصوری من مولو مخات افروی آور عذاب محمیک نہیں اورجب تقرب آلی کا تصوری من مولو مخات افروی آور عذاب المحلی سے مخات بھی مکن نہیں ۔ تیس روح ومعنی وحقیقی نماز وایان وزکرة وغیرہ سے مراد رسول اور اومیا برسول میں اور روح فحتار، ومنکر، کفرو فضوق اور عصیال سے مراد درسول اور اومیا برسول میں ۔

اسی طرح کعبہ بریمی ان کوفضیلت دی گئی ہے۔ اس لیے کعب دوستان خداکی عبادت گاہ ہے اورائن کادل جودوستان خداکی حصول معرفت کے لیے کعبہ سے زیادہ افضل ہے ، گراس کے معنی پرنہیں کہ ہم کعبہ کی عظمت ان کارکر دیں اور اوائی گئی جج کو بے معنی مجیس بلکہ کعبۂ باطن تک بہونجے کے لیے کعبۂ ظاہر کا طواف مزوری ہے۔

حفرت الم محبقر صادق عليك الم في وطوات إس الم من ورايا ، كم في وطوات إس الم من ورى من كم وكرام من المن علوم ومسائل دين كو كرم من المن وين كور كور كور كرم وين كرم وين كور كرم وين كور كرم وين كرم و

حفرت امام محربا قرعالی السلام نے فرمایا 'قاربانِ قرآن کی تین قسیں ہیں ۔ ایک وہ جوفران کو صرف دنیادی فائدہ کے لیے حصولِ دولت واموال در نام ونمود کے لیے حصولِ دولت واموال در نام ونمود کے لیے پارسے ہیں ۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر اس پرعل نہیں کرتے فعا

قدرت نے کثرت عبادت دیجھ کرفر مایا۔ رات کوعبادت میں اس قدر طول ندوياكروكم أب كے بروں پرورم ہوجا آہے۔ ياجن كى نازير ومُم راكعون" ك أيت نازل بوكتى \_ يه باك كيوكم ذراوضاحت طلب سے اس ليے ذرالفقيل سے ہم میکہیں کے کہ ہر حیز اخلاقی ہو یا غیر اخلاقی ، ظاہر و باطن الفاظ و معنی، اورسم وروح راهتی ہے۔ تعض نے ظاہر لعین الفاظ کو ابنا یا اور گراہ ہوگئے ، لعض نے باطن لعنی معنی کوانیا یا اوراسی براکتفار کرکے کافر ہوگئے۔ الفاظ راعتقا در کھنے والول نے کہا، عمارت، انہار استجار ، حور وقصور کھینہیں روحانی اورمعنوی لذات ہیں جو اِن ظاہری الفاظمیں بیان کی کئی ہیں لیسکن درحقیقت اہلِ لیس ادراہلِ ایمان کے نزدیک دولوں مجمع ہیں۔اسی طرح لفظيمراطب ،جودين كاليك واستدب اورمراط مستقيم ابلي بيت اطهار ہیں۔ اوراصل مراط محبّت علی ابنِ ابی طالب علالیت لام ہے اور می عی ت ہے كمراطابك جر ريل ع جوجبتم يرواقع بياس لي كمراط آخرت مراطِدنیا ہے جس کے چپ وراست مختلف مزاہدِ وران کے برکردارافرادہی۔ جہاں آدمی ذراان کی طرف متوجر ہواا ور صراطِ ستقیم سے عبط کا اور سیرھاجہمّہ رسيدسوا بسيكن جومراط سنقيم برقائم راجو بال سے زمادہ باريك اور تلوار ک وصارسے زیادہ تیزلیعنی دشوارترین راہ ب وہ خکربری میں بہسٹے کے

"خَيرالا مُورِ أُوسُطُها" يعنى درمياني راه اختيار كرنا بهرب-دوسرى شرط ، تدبّر اورتفكرت برهناجا سے -معانی قرآن برنظردهنی چاہے۔آیات رحمت پرضراسے طلب رحمت کرے اور آیات عذاب راستغفار كالك -

حفرت امام رصا عليك للمحب قرآن تلاوت فرملت نے نوجزن وامزدہ کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے اورجب ذکر بہشت و دوزخ آتا توكريه فرماتے إور فداسے سوال بيت اور دوزخ سے استغفار فرماتے ۔ اورجب نازیس سورہ قل هو الله اُحد پر سے توجم سورہ کے بعد تين مرتبه كذالك الله دُبِيّ - كهة ؛ جب سورة قُلْ يَا أَيُّهَا الكافرون پڑھے تواس كے خم يرتين مرتبہ فرماتے ديني الله ُ ديني الْإست لَام اورجب سورة والتين والزّيتون برصف تولعزتم سوره فرملتے بلی واناعلیٰ ذَالك مِن الشّاه باین- اورجب سورة لا أقسيمُ بِبِيوُم ِ القيامة برُع فوزمات سُبحانَكُ الله مُدَّ بلي ؛ اورجب سورهُ فاتحب فارغ عقة توفر ان الحَسَمُ لأ يته ديِّ العالمين اورقرآن من جمال معي يا إنَّ هَا البذين المنوا برعة توآسمت فرات لبيك اللهمم لبتك ه

حضرت امير المونيين علايت لام كاارشاد بكرجب بهي إت اللهُ وَمُلْكِكَتُهُ يُصُلُّونَ عَلَى النَّبِي ..... يُرْمُو توصلونة (درود) بيجو، خواه نازين بوياغير نازين؛ اورجب سورة وَالتِّين برُعوتُوآخُرِين كمونحن على ذَالكَ مِن الشَّاهِدين ان دولوں سے دنیا کو پاک فر مائے۔

تسيرے وہ لوگ ہن جوقرآن كولين امراض قلب كى دوا بناتے ہن دالوں کوجا گئے ہیں، کھرول اور سجدول میں روحانیت کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ تلاوت سے خود محبی فائدہ اُٹھاتے ہیں اور دوسرول کو معبی فریتہ اِلَی السّروف مُدہ بہونچاتے ہیں۔ خداوندعالم الیسے لوگوں کی برکات سے بلاؤں کو دفع فراتا ہے۔ باران رحت كونازل فرماتا سيمير السي قارى ببرت كمبير

جناب رسول خداصتى الشرعليه وآلم وسلم نے ارشاد فرما يا كه قرآن سے زمنيت ماصل کرو خدا کے لیے مذکہ لوگوں کے دکھانے کے لیے جو قرآن فتم کرتا ہے اس نے اپنے دولوں بہلوؤں کے درمیان وہ سینری جمع کرلی حسیب دلی کوڈل سہیں۔ قاری قرآن کو جا ہوں کی صحبت سے پر میز کرنا جاہیے ۔خوا مہش نفسانی اورطلب دنیا سے متنقرر ساج سے اوراس دولت ابدی پر شرکزار ہونا چاہیے کہ اُسے قاری قرآن بنایا ہے۔

قرآن پڑھنے کے آداب قرأت یا تلادت قرآن میں بیلی شرط ترتیل ہے لعنی حروف کوال کے مخارج سے اداکرنا۔ فصل وصل کاخیال

جناب امرالمومنين علالت لام نے فرمایا که ترتیل سے مطلب حروت کا مخارج سے اداکرنا۔ ان کا واضح طور مراداکرنا ، آئمستہ آہستہ سمھ کراور مجھا کرٹیر صنا۔ اتنا تیز نہ بڑھنا کہ مجھ ہی یں ندائے ، نہ اتنا آہستہ اورطول دیجر براسے کہ وقت ہی صالح ہوا ورسننے والابھی اکتاجائے

#### وربيان استعاذه

تلادت كلام ياك سقبل استعاده يرْ معليني كِيْ اعُوذُ باللهِ .... "اسكامُكُمْ وَآن سِ آيا ہے۔ اس کے دوطر لقے مشہور ہیں۔ (۱) اعود کُ باللہ مِن الشُّ يُطَانِ الرَّحِيْمِ (٧) أَعُوذُ بَاللَّهِ سَمِيْعُ الْعَلِيمِ مِنَ السِّينَ عُلَاكِ الرَّحِيمِ - اورلعض مطايت من اعُوذيا لله صَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ إِنَّ أَنتُهُ هُو الفَتَّاحُ العليم مِي وارد بولت ليكن اول الذكر دومبرت مشهورا ورستعلي يلعني (١) اور ١١) -

## رُولِقبله بوكر تلاوت كرنا

تلاوتِ قرآنِ کریم کے دقت محبس یاغیر محبس میں بہتر ہی ہے کہ قبلہ کی طرف کو مخفر کے تلادت كرناجا سي جواً حترامًا ضروري ب يسي كي ييجي سطي كالاوت مرك \_

وربان ختم قرآن الكشخص نع حضرت الم حجفو صادق علاس المسلام مع كهاكمين ايك شب مي قرآن خم كرنا بول - داداولهير) آئ في فرا ياكر وآن كوايك مبيني من خم كرفي سبرى بروان كوترتيل كحسانة اسطرح تلاوت كرے كمالفا ظ بھين آجائيں تاكه دوسر لوك من كريم ميكيس ورجب اليسي آيت أي حب مي ببهشت كا ذكر مو تو فدا سے اکشِ دوزخ سے بناہ جاہے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں زیادہ تلاوت

حضرت الم معفرصادق علاية للم حب سورة قُل يَا اللهُ هَا الْكَ إِنْ وَن يُرْفِق لُوا تَرْبِي فرمات ديني الاسلام عليه احيا وعليم اموتُ انشاء الله ـ

حضرت امام على ابن الحسين عليك للم في فرمايا والركوني شخص جابتا ہے کہ خداسے اِئیں کرے تووہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اس میجب خراكونخاطب يائي تولتيك الله عُمَّ لبتيك كيم اورجب وه مقام آئے جہاں پیغیر مخاطِب ہوں تو یہ خیال کرے کہ یہ خطاب مجوی سے سے اورجب خداقرآن مي گذرشته لوگون كاكونى قصير نائے تو يہ سمجے كريق قد جھے ہے کہاجارہا ہے۔ اورجب جنت کی تعتول کا دستر وال قرآن میں ديج تواس طرح لطف اندوز ومتلذذ بوكويا دوست فيه لذتي اس کے واسط بھیجی ہیں کیمبی خداوند عالم اس قرآن میں اپنے اوصاد کی کمالیہ کے گلتان كسركراتاب اورهي كلتان رخانيت كا ، توليمي كلتان درّاقيت كى كبعى كلسان قدرت كى سركرابات توكبعى خزائن علوم ومعارف لامتنابه كے ابواب واكركے عبائبات كى سركراتا ہے۔

غرض إين بنرول كوالواع نغمات اوررحتول سے نواز تا ساد نت نئى سرت وانباطى رائب دكهلانا ، بهشت كاوعده فرمانا نيزجتم دراتا ہے معفل قرآن تھی عمیب محفل سے میں میز مان خدائے مریان مصاحب سغير واوصياء اورصدلق، عيراليي بزم مين انسان كس طرح خوس اورث د نهو- اس كا حرام واجب ساس كوبا وضوط صنا جاسي مجنب اورزن مالض می سوائے سورہ بائے سجدہ کے قدرے اللوت کرسکتے ہیں۔

میں نہایت ہی پُراہے۔ فرائوش شدہ سورے قبامت کے دور جنت میں بلند مقام سے اس براس طرح سلام کری گے اُستلام علیدے یہ خص جواب میں گے کہم بعدلوچے گاکہ تم کون ہوکہ اس عالم میں مجھ برسلام کرتے ہو۔ وہ جواب دیں گے کہم وہ قرآنی سورے ہیں جن کو تونے باد کرنے کے بعد فرائوش کردیا تھا اگر تو فرائوش نہ کرنا تو آج تو ہمارے ساتھ ان بلندر مقامات پر ہوتا کیونکہ ہمارے درجات السر نے بھی مقرد فرمانے ہیں۔

نے بہی مقرد فرمائے ہیں۔
حفظ کر کے قصد افرائو سی السّولید دالہ سلّم نے ارشاد فرمایا کہ چنخص و آن کی حفظ کر کے قصد افرائو سی کردے اُس کوروز فیامت اس حالت میں محتود کیا جائے گاکہ اُس کے ہاتھ گردن میں مندھے ہوں گے اور السّر تعالیٰ ہرات کے عوض رجس کو محوکر دیا ہوگا) ایک سانپ اُس پرسلّط فرما کردا خلِ دوزن فرمائے گا۔

ح جناب امرالونین علی الم کاارشادہ کہ حب خدائے قہار کمی مردین میر گنام گاروں کی کرت کی وجہ سے عذاب نازل کرنا چا ہتا ہے اور یہ دیجہ تا ہے کہ اس میں کچھ کازی اور کچھ ان کے اطفال قاری قرآن ہیں تو عذاب میں ناخیر فر ماتا ہے۔

تلاوت ِقران كاثواب

كرنى چاہيے - بہتر سے كہ چاليس قرآن ختم كرے -على بن مغيره في خياب الم معفر صادق علاي الم سعوض كباكم مرے والدنے آپ کے جدرز دکوارے مرشب ایک قرآن متم کرنے کے اب میں سوال کیا انخفر ی فرایا اس طیک ہے۔ معراس نے والد ماه رمضان المياركين عاليس قرآن خم كت عقراد ركهي زماده وكم مجي بوت تے اور سی مرابعی على ہے اور لوم عدالفطر كو ايك ختم قرآن جناب رسول خداك خديت مين اورايك مرائح حياب مميالومنين اورايك حياب فاطمه اصباقي سرايك ا مام کے لیے اور ایک آٹ کے لیے بدیٹر بیش کرتا ہوں اور معل میرا شروع ہی سے ابتک ہے اس عمل کا کیا تواب میرے نامتراعال میں لکھا جائےگا۔ حفرت نے ارشاد فرما یا کہ اس عمل کے سبب صراو نرعالم تم كوال حفرات كے ساتھ روز محشر محشور فرمائے اور تم ان كے ساتھ يو كے رادى يرس كرجيتك كياا ورعن كياكماس قدر تواب ساسعل كا جھوسے کرین کے لیے۔ ؟

حفرت نے تین مرتب قرایا بلے ، بلے ، بلے دیاں ال ال

قوانِ لیم فیم اورحفظ والی حفرت ام معفرصاً دق نے حفرت ام معفرصاً دق نے فرما کردے مدا در معالم اس کو دو مرا آواب عطافر ما تاہے۔ قرآن کو خوش الحانی راجی آ وازے سیکن کانے کی طرز بر نہ بڑھے) سے بڑھنا چاہے تاکہ سننے والے بھی اس سے متاز بوں کی طرز بر نہ بڑھے کے قصد افرامیش کردے تواس کے حق اور جو شخص قرآن کو حفظ کرکے قصد افرامیش کردے تواس کے حق اور جو شخص قرآن کو حفظ کرکے قصد افرامیش کردے تواس کے حق

قرآن ہوتی ہے اس میں ملائکہ اُسمان برابر نا ذل ہوتے اور شیاطین وور سوئے ہیں یو حس گھریں تلاوت قرآن ہوتی ستی ہے وہ گھراہل اُسمان کو زمین پرالیسا روشن نظر آتا ہے جیسے اسمان پرستارہ۔

محر تا امام محرباقر علی تا المرکی شخص قران کو کھوے ہوکہ برط سے محر قران کے کو کی شخص قیبن واعتقاد سے قران سے مرد چاہے تو دشمنوں سے محفوظ ہوگا رجا ہے تعداد میں کسی قدر ہول برخون سے محفوظ ہوگا رجا ہے تعداد میں کسی قدر ہول بشہرین غالب سے منقول ہے کہ حفرت امام حسین علیا ہے لام نے فرمایا: جوشخص کلام خدا کی اثبت کھوٹے ہو کر بیٹے ہو اللہ جل شانہ ہر حرف کے عوض ایک عوض دس نیکیاں لکھتا ہے او داگر کان دگا کرشنے تو ہر حرف کے عوض ایک حسنہ مکھوا باہے ، اگر من ہے جو بین قران مجیجہم کرنے تو ہو ہو تک فرشتے صوات کھیجے ہیں ، اگر دن میں ختم کرے تو کا نیب اعمال فرشتے شام سے اور حرمیان زمین ہوتی ہے ۔ اور ختم قران اس کی دعاؤں میں سے ایک دعا مرور مستجاب ہوتی ہے ۔ اور ختم قران اس کی دعاؤں میں سے ایک دعا مرور مستجاب ہوتی ہے ۔ اور ختم قران مجید کا تواب بہتر ہے اس ثواب سے جود رمیان زمین کے اسمان موامو۔

راوی نے عرص کیا: یا حضرت! اگر قرآن مجید منظیرها بهوا موتو کیا کرے؟

آپ نے قرمایا: اللہ تعالیٰ کریم اور صاحبِ بخشش ہے حسقدر جانتا ہو

براھے۔ تواب مے گا۔

بعنقول ہے۔ جوشخص محمر اقرعلائے ام محمر باقرعلائے ام محمر باقرعلائے ام محمر باقرعلائے اور محمد تک باکم وہیش عصر بین تحمر کرے اُس سے بیے بھی ایسا ہی تواب ہے۔

• بندمعترجنابرسالت آجيعم سينفول سے يوشخص

ایک شبعیروس آیات برسط وه غافلون مین ندلکها جائے گا۔ اگر بچاس آیات بڑھ تووہ ذاکرین میں شارکیا جائے گا۔ اگر سوآیات بڑھ توقانسين بين لكهاجائع كا ـ اكردوسوآيات برص توخاشعين بين لكهاجائ كار اكرسيسوآيات برطع توفائزييس لكهاجائكا راكر بإنج سوآيات برسط تواس جاعت مين شارم كاجنهول في مرجوعبادت كى بوگ لكر مزاداً يات برسے تواس ك نام ايك قنطان كي تحديك جائے گی۔ اور ایک قنظا رمپررہ ہزاد مثقال سونے کا وزن سے اور مک منقال چسب قيراط كا ـ اور قيراط جوسب سے چوال بو ـ وه كوه اُحد كے برابر بع تاہے۔ اورسب سے بڑا اتنا کہ زمین و آسان کے درمیانی فضاکے برابر۔ جناب رسول فراصلی التراعلیه واله و تم نے ارشاد فر مایا که اگرسینه می درد موتوقراً ن سے مدولو -اس لیے کم خدانے وعدہ فر مایا ہے کہ قرال سینوں کوشفا

و خناب امير المونين على المسلط الم في ارشاد فرما ياكر الرسوا بات وا ق حس جلس جامع برسط اور لعدين كهد الله هُمَّ اكْشُهْ فَ عَنَى بَلاء تبن بارسي نقره برسط تو خدا و مزعالم بلاكواس سد و و رفرما ماسي د

- حفرت الم محر باقرعالی الم نے ارشاد فر مایاک مرجیزی ایک بہار

سوق سے اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔

ح حفرت امام على ابن ألحيث علريت الم سيمنقول سي كرموكوني وال كاليك حرف بحى رغيت سيسنة كاحق تعالى السس كي عوض ايك شيى اسك نامرًا عال ميس لكف كاحكم دينا سي ادرايك كتاه محوفر ما تاسي اورايك درج بيند فرما تاسي اوروشخص ايك حرف مجى قرآن سي باد كرتا سي حق تعالى دس نيكيا ب

(٣) وه قرآن جو گردآ لود گفریس لشکا بوابواورکوئی اس کی تلاو

= جناب رسولِ خداصتی الشرعلیہ وآلہ وہم سے سی فےسوال کیاکہ میں حافظ قرآن ہوں ؛ قرآن کی تلاوت کرنا بحفظ بہرہے یا دیجھ ؟ المخفرت في ماياد جدكريش صايم بي كيونكة وآن يرنظر النا مجى تواب كا موجب سے عرز ما ياكہ جرجيزيں اليبي ہيں جولعدمرك فائده مجنش ثابت ہوں گی ۔

دا) فرزندصالح جوليديوت استغفادكر (r) وہ قرآن جس کو اس کے لعددوسرے تلاوت کریں (٣) ده کنوال جوعوام کے فائدے کے لیے بنا باجائے (م) وہ درخت جودوسروں کے فائدے کے لیے نگایاجائے۔

ده نریاآب جاری کا سیدقائم کرنا۔

(٢) وہ نیک سنت جس پرلوگ اس کے مرنے کے بعد ہالی کری۔ المخفرت تفرمايا عنّ ابن الى طالبُ كح جيرب يرنظر كرنا عباد ہے؛ مال باپ کے چرے پر شفقت وہر یانی کی نظر دالناعبادت ہے۔ وَالْ مِيدِينِفُوكُ نَاعِبَادت مِ يُكْعِم بِنِفُوكُ نَاعِبُوت مِ .

بعض یا میسورتها قران کفضائل مساد فر مایا کداسم عظم بینم الشرسی اس فدر نزدیک بے کہ جس قدر آ مخفہ کھے سفیدی سے سیاہی۔

اُس کے لیے لکھتا ہے اور دس گناہ محوفر ما تاہے اور دس درجات اس کے لیے بلندفر ما لب جوشخص ببيه كرانارس فراك برصلب خدادندعالم بجاسات اس کے لیے ثبت فرما تاہے اور کیاس گناہ محوفر ما تہے اور کیاس درجات اس کے بند فرما آہے اور اگر کوئی ایک حرف بھی قرآن کا کھوے ہو کہ صالت خازمیں پرط سے گاحق تعالیٰ سونیکیاں اس کے لیے لکھ دیتا ہے اورسوگناہ اس کے جوفر ماتا ہے اور سو درجات اس کے بلندفر ماتا ہے۔ اورجوقرات حم كتاب الشرتعالى اس كى ايك دعاجود نياكے يعيم يا آخرت كے ليے موقبول

و جناب امر الوسين عدالت لام في ارشاد فر ما يا كراكر كوئي تخص سو آیا تِرْآن کہیں ہے می بڑھے اور لعدیں سات مرتبہ با الله کہما اکر تھر کو شكانة مونے كامكم رے كالووه مجى بنام فرا طكراے طرف بوجائے كار

## قرآن كور كهيكرتلاوت كرنسكي فضيلت

جو خص قرآن کود بھکر طرصا ہے اس کی آنھوں کے نور مل ضافہ ہوتاہے۔ اور اُس کے مال باب کے گنا ہوں میں خداوندِعالم تخفیف کراہے . خواه مال باپ کا فرہی ہوں۔

ے اور می کومی قرآن ہوتا ہے اُس میں شیطان کا گذر تہیں ہوتا متندهدين مي بركتين جزي فراوندعالم ساشكايت كري كى ـ دا، وه سجر سي يوك ناذكو شجات يول ـ (۲) وه عالم جوجابلون مي مواوركوني اس كى عزت مركما مدر

وهمیں نے تجو کودیا اور میں سے تو دارتا ہے۔ اس سے میں نے کجو کو بخون

حفرت امام حبفرصادق علايت لام في فرماياكه سترمرتبه مردرد اورت برسوره الحلى پر هف سے درد زائل موجا تاہ اورمترمرتبر ميت بريره دى جلت قوعب منهيں كمرده زنده موجائ .

ايك تخص نے آخفرت سے دردِسرى شكايت كى آپ نے ارشاد فرمایا: درد سے مقام پر ما تقد كھ كرسورة الحداور آية الكرى بارة كريك و الله الله الله الله و الله و

ایک شخص نے آب سے آپ رہاں کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا 'لینے گرببان کو کھولو اور سراسی ڈال کراذان و اقامت کہوا ور سات مرتبہ سورہ الحمر مرفیقو۔ اُس نے ایسا ہی کیا ' بخارجا تا رہا۔ آب نے مزیدا رشاد فر مایا کہ جسورہ بعرہ اور سورہ ال عران پر سورے ابری طرح سایرہ گئی بہر سورے ابری طرح سایرہ گئی روز قیا مت یہ دونوں سورے ابری طرح سایرہ گئی رہیں گے۔

م جناب علی بن الحسین علیات الم سے بند معتبر منقول سے کہ جناب رسول خداصلع نے ارتشاد فر مایا : جوکوئی سورہ کر تق ہی آخری سین آبات پڑھے تو وہ اپنا اور اپنے مال کا نقصان من دیکھے گا ، اور سنی طان اس کے پاس نہ آئے گا اور قرآن کو کمیمی فراموش منکرے گا۔

مضرت امام رضا علیات للم کا ارشاد سے کہ جو وقت خواب

ے حفرت امام جفرصادق علالے لام فے فرمایا کہ بہاری کے فع کرنے کے بیے سات مرتبہ سورہ حرفی رہنا کافی ہے اورا گرم جرمی باری دورنہ ہوتو ستر مرتبہ بڑھے عافیت کامیں ضامن ہول۔

و حفرت المحن عكرى علاي الم في فرما يا كرجنا برسول فدام نے ارشادفر مایا کہ خداوندعالم نے سورہ فالخہ کودو حقول میں اقسیم فرمایا ہے۔ ا بكحصة لين واسط اور دوسراحقة لين بندول كے واسط حيب بنده كہنا ب بیشم ِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ فرافر ما آب میرے بندہ نے التدارك بيري نام بي المتراس كي تام كام يابركت انجام دول كائي بمرجب بده كتهاب الحيثمث بليلي رتب العُلَمِينَ مدا فرماتًا كميرے بندے نے مرى تعمول كاكريداداكيا ، المذامين نے اصافركيا اس بردنیا کی نفتوں کے ساتھ آخرت کی نفتوں کا۔ اور حب بندہ اکر جان الرتحينير كبتاب توخدا فرماتا سي كرمير بنده في مير رحن ورحم ہونے کی شہادت دی ہے۔ لبذامیں اپنی ان صفات کی وج سے اپنی عطاوجشش كوليخ سند برمزىداها فركردون اورجب سنده ما لك المؤم الدِّين كتاب لوهدا فرماتاب الديم كواه رساس فے اعراف کیا ہے کمیں مالک روز جزاموں ۔ البذامیں اس کے روز جزاسارے كناه معات كردول كا ـ اورجب بنده إيَّاكَ نَعُبُنُ كَهِتا ہے تو خدافر ماتا ہے۔ تونے میری عبادت کی جس کا عظیم تواب میں مجھ كودول كا ـ اورجب بده كمتاب وَإِيَّاكَ نَسُتَعِيْنُ - خرافراتاب کمیں ہر بلاادر مصیبت میں تیری مدد کروں گا اورجب بندہ کہا ہے إِحْدِ نَا الصِّيرَ اطَ الْمُسُتَقِيَّمَ وَلَوْ فَالْهِ جَرَجِ لُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا

سورة حرير عمقصدي كامياب بوكار

و جناب رسول خلاصلی الله علیه و آلم دستم فے فر مایا جوسومر شب این الله الله علیہ و آلم دستم فی فر مایا جوسومر شب ایت اللہ وسی پڑھا۔ و جناب امیر المومنین علیات الله می الکوملیات کے فرمایا اکرملیان کو یم علوم سموجائے کہ ایست اللہ الکہ اللہ وسی کی کیا فرہ یات ہے تواس کے پڑھنے سے کسی وقت بھی تمافل ندرہے۔

و جناب امام جعفرصادق علیات ام سے بنرِ معتبر منقول کم ، جب خداوند عالم نے اید نظر ایک ، سورة الکت کم اور آیت شکو کا الله کا آلک کا ایک الله کا کا الله کا کہ برورد کا د! میسی کہاں نازل فرما را ساتھ چھٹ گئیں اور عرض کیا : اے برورد کا د! میسی کہاں نازل فرما را ساتھ چھٹ گئیں اور عرض کیا : اے برورد کا د! میسی کہاں نازل فرما را سے برورد کا د اور کھنے گا رہیں ۔ ؟

حق تعالیانے وجی فرمائی کہ زمین پرجاؤ قسم ہے مجھے ابنی عزت وطال کی جوکوئی آل محتر میں میں جا کہ اور ابنالطف اُس برنازل کروں گا اور ابنالطف اُس برنازل کروں گا محتفی مخفی منظر حمت اس بر کروں گا اور ابنالطف اُس برروزستر با داور برنظریں اس کی ستر حاجات پوری کروں گا اُس کی توبہ قبول کروں گا ، خواہ اس نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں گے۔

و اشبح می نے ام حفرصادق علی معرض کیا کہ مجھے اکثر خوف ناک دیران بیا باؤں سے گندنا پڑتا ہے کوئی الیسی چیز تعلیم و مائیے کہ میں محفوظ رموں۔

حفرت نفرمايا سربيها عقد كفكرآت الكرسي بإيها كرو

آیہ الکرسی پڑھے گا وہ میں فالج بیں مبتل نہ ہو۔ اور جو بعد خار پڑھے گاوہ زہر سے گاوہ زہر سے کا دہ خبول کے ڈنک سے محفوظ رہے گا۔

و حفرت امام محمد باقر علیات الم کارشاد ہے جو ایک مرتب السی الک کود فع السی السی الدیال کود فع فر مائے گا۔ فر مائے گا۔

کے منقول ہے کہ ابوذرغفاری نے حفرت رسول خراصے سوال کیا کہ سب سے عظیم آیہ قرآن کی کون سی ہے ؟

آپ نے فرمایا آیہ الکرسی .

حضرت الم محفرهادق علیت الم سیمی نے بخارک شکایت کی به آپ نے فر مایا 'آیۃ المحسی کوکسی برتن پرلکھ کر بابی سے دھوکر بی لو۔

حضرت الم موسی کا ظم علی ہے الم سے منقول ہے کہ میرے آباری سے کسی ایک نے ایک نے میں کا ظم علی ہے ہوئے شنا تو فر مایا اس نے سے کسی ایک نے ایک نے میں کو قل ھو اللہ احد بیٹر صفح ہوئے سنا تو فر مایا اور بحث اگیا۔ بھر سور کہ انا انزلنا ہ بیٹر صفح ہوئے سنا تو فر مایا ' بیغیر کی تصدیق کی اور بحث اگیا۔ بھر سے آیۃ الکرسی بیٹر صفح ہوئے سنا تو فر مایا سے سے ان انداز ہوئے کے سنا تو فر مایا سے سے ان انداز ہوئے کے سنا تو فر مایا سے سے انداز ہوئے گئے۔

سبحان الذه جېنم سے نجات بائی۔ ح جناب امرالمومنین علالیت لام نے فرمایا اگر کسی کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتو بہ خلوص دل آیۃ الکرسی پڑھے انشار الشر برطرف ہوجائے گی اور چھی قبل طلوع آفتاب گیارہ مرتبہ قل ہو الله ، گیارہ مرتبہ انا انزلناہ اور گیارہ مرتبہ ایسے قالم السے وسی پڑھے اس کا مال محفوظ رہے گا ہج شخص گھرسے باہرسی مقصد کو جائے اُسے جائے کہ وہ آیۃ الکرسی ، سورہ انا انزلناہ اور

الكِ سَخْص كُوا إلوا اورعض كيا: يا المرالونيين إ مجهوه أيات

آبْ ن ان دوآبتون كوبرها:" إِنَّ وَلِي اللَّهُ اللّ نَزَّلَ الْكِتْبَ وَهُوَ يَتَّوَتَّى الصَّلِحِينَ \* (١٠٠٪) " وَمَا تُكَرُّمُ وَاللَّهَ حَقَّ فَنُدِم وَالْأَثْمُ صُ جَمِيبًا قَبْضَتُ لُا يَوْمَ الْقِلِيَ لَمِ وَالسَّلَوْتُ مُطُولِيٌّ بِيمِيْنِهِ سُبُخْنَهُ وَتَعَالِيٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ • ( إِنَّ )

بس أستخص إن كوبرها اورالسي زبردست الش مع محفوظ را كرجس نے بمسائے ميں بہت سے كور و كوجلا كرفاك كرديا تھا۔

ابك اورشخص المطا اورعرض كيا: ياحفرت! مير باسمولشي

ہیں ان میں سے لعض کو بھاگ جانے کی عادت ہے۔ ؟

آئي نے فر مابا: جو مجاكتا ہواس كے كان ميں يہ آبت پر احد دے:

" وَلَهُ أَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمَٰ وَالاَ رُضِ طَوْعًا وَّ

كُنْهُا قَالِيْهِ يُرْجَعُونَ " ( ٣٪ )

جِنَا نِجِ اس فِي السِابِي كِيا تُوتَام مركث موليثي وام موكئ -

بهرامك اورشخف كفرا بوكيا اورعض كيا باحضرت! جمال بس

رستاموں اس سرزمین بر درندہ جانور بکشرت ہیں جو گھریں داخل ہوجا

بين اورميرك بالتوجانورون كانقصان كرجاتيي

آب فرمایا: ان دوآبتوں کو برصاکم:

" لَفْتَ لُا جَاآءً كُمْ رَسُولُ مِنْ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزُ عَلَيْهِ

خواص بكرسورتها قراني

رسورة النَّسَاع)

جناب امر المونين علاك الم في فرماياجو بروز جمع اس سوره كو

رسورة الماكنة) حفرتِ الم وعليت الم في ما وعليت الم في الماكنة علية الماكنة ال جو برجعوات كواس سوره كى تلاوت كرنے وه كبي مشرك مربوكا .

رسورة الدنعام ) حفرت الم محد باقرعالي الم فرمايا الركوني مرض مبلك مين بتال بوجائ قواس موره كى تلاوت كرے تجات

رسورة الرعبات عفرت الم معفرها دق علالت الم سے منقول سے کہ چوشخص اس سورہ کوبڑھ کا وہ خداکے دوستوں میں سے واربائے گا۔ اگرمجم کورٹی سے گا تو صاب سے محفوظ رہے گا۔

اصبغ بن نباته سے بسمعتبر منقول سے کہ ایک دوز خاب امبرالمومنين عليك للم نع فرمايا : قسم سے مجھے اس ذات كى جس نے حفرت فحر كوستجابيغير بناكر مجيجاب اوراُن كے الى بيت كوبزرگى عطا فرماتی: بنجفیق که لوگ غرق سے بچنے ، آگ وجوری سے حفاظت مغلام كنيز اورجيا وُن كے مواكنے كى عادت دوركرنے كے ليے تعويذ وحرف جوتلاش كياكرتے تھے ، يرسب كلام اللي مي موجد سي حس كاجي چاہے کی حفاظت کے بیے مجھے بھی کچونغلیم فرمائیے۔ ؟ آب نے فرمایا : حب تو بستر بہر سونے کوجائے قوان دوآیات کو پڑھ لیا کمر، تیرا مال محفوظ رہے گا:

و قُلِ ادْعُواالله أوادْعُواالرَّحُلُنَ .... تا آخرسورهُ بني اسرائيل آيات ١١٠ - ١١١ -

بھرآ ب نے فرمایا: اگردات کے دفت کوئی شخص خطرناک جنگل میں موراور آبت سخرہ کو بڑھ لے ۔ بعنی :

و اِن َ رَبُّكُ وَالله والله فِي خَلَق السَّلُونِ وَالْوَرْضَ من المَّا رَبُّ الله وَبُّ الْعُلَمِينَ ، والاعلان آيتهم في العران آيتهم في العران آيتهم في العران آيتهم في المُن المُن المُن المُن المُن المُن المَن المُن المَن ال

ایک خصص نے بہٹن لیا تھا ، رات کوکسی ویرانے بی مقبم تھا۔ برآ بت اُسے باونہ تھی۔ دور شیاطین آئے ایک نے اس کا منو بند کر دیا تاکہ آیت نہ بڑھے پائے ، دوسرے نے کہا ، انجی منو بندنہ کر یقوری سی مہلت دینی چاہیے۔

جب اُس فے منحد سے باتھ اُ کھا یا۔ وہ خص بیدار مدا فرا ایت مذکورکو بیر اس کے پاس رہے بیر کے اس کے پاس رہے بیر صا فرشت اس کی حفاظت کو حاضر موسکے اور صبح تک اس کے پاس رہے اُس نے جناب امیر المومنین علالت لام کی خدمت میں حاضر مہو کرع من کیا ۔ مات کا تمام قصتہ یا حضرت امیں نے آپ کے حکم کو داست اور برحق یا یا۔ دات کا تمام قصتہ بیان کیا ، اورع من کیا کہ اُسی روز طلوع آفتاب کے بعد اس مقام برگیا میں نے دبیجا کہ اُسی کو زمین برگھ بیٹا گیا ، کہ اُن کے نشان قدم زمین بر

مَا عَنِتُ مُرِحُونُ مِنْ عَلَيْكُمُ بِالْمُوُمِنِ مِنَ وَءُونُ رَّحِيْمُ \* اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

بهرامب اورخص المطا ودعض كيا: باحفرت! مير المرصفرا بكثرت مع موكيا مع جوببت تكليف ديتا ب كوئى آيت مج محالعليم فرمائية تاكم بيمون دورمور ؟

آپ نے فرمایا : سن ! یہ تدبرالیسی ہے کہ نہ تیرا درہم خرچ ہوگا اور نہ دبیار۔ ابنے شکم برآب الکرسی لکھ اور اس کو دھوکر بی ہے کہ قدرت فداسے شفا ہوگی۔

ایک اوشخص اسطاا ورعرض کیا: یا حفرت! بیراغلام بها کاموانم اس کے لیے کیا بڑھوں ؟

آپ نے فرمایا : یہ آیت پڑھ : سورہ کا آیت کا ( بہر) است نے فرمایا : یہ آیت پڑھ : سورہ کا آیت کا ( بہر) دو آؤ کظ کُمنت فِی بَحْرِ تُحِیِّ یَّغُشَاهُ مُوْجُ مِّنْ فَوْقِ است کَ اللّٰهُ کُمنت بَعْضُ اللّٰهُ کَ اللّٰهِ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰمُ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَ کُورِ اللّٰهُ کَ اللّٰمُ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰمُ کَ اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰمُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰمُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ

حب اس شخص نے برآبت پر صنا شروع کی انو غلام خود بخودائس کے باس آگیا۔

کے باس آگیا۔ بجرابک اور خص نے عرض کیا: یا حضرت! جوروں سے اپنے مال

(سورة هود) حفرت الممحرياة عليك الم في مايا جو اس سوره كو مرجمجه يراس كاوه روزقيا مت زمرة بيغيرال يرجون وكار (سورة يوست ) جواس سوره كوبرروزيا بجرت برع كاتو اس کاجبره روزقیامت حفزت کے چرے کو فرانی ہوگا۔ (سورية رعى) اس سوره كى تلاوت كرنے والاصاعق (كبلى) سے محفوظ رہے گا۔

(سورة أيراهيم وسورة حجر) جوان سورول كوجمع كاروز دوركعت نمازين يرسع ووكهي بتى دست اورفقرة موكار

(سورة مخل) بواس سوره كى تلاوت كرے گا وه بھى مقروض ننوگا۔ (سورلاکھف) جواس سورہ کومرجم کے روز پڑھے گا تووہ جب مرے گامرتب شہادت پر فاز ہوگا۔

(سورة حج) بواس سوره كوبرتيرے دوزير عالاده ي مال في سي مشرت بولاء

(سورة عنكبوت والروم) كويتخص اورمضان كالهر تاریخ کویڑھ وہ واللہ اہل بہشت سے ہے۔

رسورة ليسى) يسوره قلب قرآن سے ـ اس كاپر صاباؤں

ے نجات دلاتاہے اورروزی میں وسعت کاسب بنتاہے۔ کسی فے حفرت امام رضا علائے ام سے بوال میں کے شکایت کی آپ نے فرمایاکررلیس کوشرے لکھ کا پانی سے دھوکر بي لو الركمي كي جم يربيص كسفيد داع بول وسوره ليسكوشهد ے لکھ کریانی سے دھوکریے کوشفایائے گا۔ معلوم ہونے تھے۔

جناب اميرالمونين علاست لام سيمنقول ع كرجس كسي كوريا وغيره مي غرق برون كاخطره لاحق بولوان آيات كوير صف سيمفوظ ديم كا " بِسُمِ اللَّهِ مِجُرِمِهَا وَمُرْسِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ رَّحِيْمٌ." بِسْمِ اللهِ الْمُلِكِ الْحُقِّ الْمُدِينَ " وَمَا قَدَ دُوااللهُ حَقَّ فَ ثَدُوهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا تَبُضَتُ لُا يَوْمَ الْقِلْمِيةِ وَالسَّلُوتُ مَكْوِيًّا يُ بِيمِينِهِ سُبُحْنَ و تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْكُونَ "

سورلًا بنى اسرائيل جناب الم عبفرصادق عليك الم

سے منقول ہے کہ چیخف اس سورے کو ہرسٹب جعہ بڑھے۔ ندمرے گا تا وقتيك جناب صاحب الامركى زبارت سے منثرت نرموجات ـ اوربير شخص آنحضور لعرك المحابس شامل بوكار

منقول ب كرعمرين حنظله نه ضروت بابركت جنابام حفرصادت، ين دروسرك شكايت كي آب فرايا: ابنا باغوسرسيجهان دردمسون بوريا

بِو المَوْكِرِيرَ أَيَاتِ بِرُّهُو: " قُلْ لِوْ كَانَ مَعَـٰهُ البِهِ لَهُ كَمَا يَقُوْنُونَ إِذَّا لَّا الْبُتَغُو اللي ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا • " ( ١١٦٠ ) " وَإِذَا قِيلُ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزُلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ مَ آينتَ المُسَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُدُدًاه " دريم

سور کا حمم سجب ک فرمایا جوشخص اس سورے کی تلاوت کرے ' دوز قیامت اللہ تعالیٰ اُسے ایک نورعطافر مائے گا ' کر جہانتک اس کی نسکاہ پہنچے ، دوشنی می دوشنی نظر آئے گی ' اورا بنی دحمت سے اسے فرحت اور سرورعطافر مائے گا۔ اس کی حالت دبچہ کردوسرے لوگ اس جیسا ہونے کی نمٹنا کریں گے۔

سورة حمعسق جنابام جفرصادق علاليظام سے منقول ہے کہ چیخص اس سورة مبادکہ کو مہیشہ پڑھتا دہے، قیامت کے

ايتخص في حباب امير المومنين سيسوال كياكم ممثره في كي لي كونى دى العليم فرما يئے .

آپ نے فرما يا دوركوت نماز كجالاؤاور سرركوت ميں سورة ليك رُصُوا من كالعدكم يا هادى الصّالّة ردّعلى صالّتي حضرت امام محمد باقر علالت ام سے بنر معتب منقول ہے کہ: جو شخص عرص میں ایک بارسورہ لیس پڑھ نے اللہ ابنى مخلوقات دنيا وآخرت اورآسانى خلقت كى تعدادس سرايك كيرابر نیکیاں اس کے نام لکھ گا 'اور دو دو ہزار گناہ بخش دے گا فقیری، رقن مكان سريركرتے، وليوانكى، جذام اور برايك وكھ تكليف ومعيبت سے محفوظ ربع كا اسكرات موت ، قبض روح اور وحشت قركواس كے واسط آسان گردے كا - دنيامي فراخ روزى اور آخرت ميں بہشت كاضامن بوكا -اوراسقدر تواب عنايت فرمائ كاكه اسكا فارى نوش سوجائ كااورآسمان زمین محفر شوں سے خطاب فرمائے گاکہس فلاں بندے سے داحتی ہوں تم اس کے لیے استعفاد کرتے رہو ۔

آئِ نے فرمایا : جس کے جم پر برص کے سفید داغ ہوں سورہ ایس کو شہرس کا اور حل کر کے ہی ہے ۔ مورک صفحت سورک صفت

جناب امام جعفرصادق علی لام نے فرمایا جوکوئی اس سورے کوروز جعر بہت تمام بلاؤں سے ہمیشہ حفاظت میں رہ گا دنیا میں روزی کشادہ ہوگ ، جان ، مال اوراولاد میں کوئی تنکلیف نہ دیکھے گا کسی ظالم حاکم اور شیطان لعبین سے ایزانہ پائے گا۔ اگراس روزم جائے تو شہریم گا ، اور شہیدوں کے ساتھ داخل بہشت ہوگا۔

روزجب قبرس أسطايا جائے گا اس كا جبره برت كى ما نندسفيداور آفتاب كى طرح نورسے جكتا ہو كا حس وقت عرضي الني كے روبروكمرا ہوكا اللہ فر مائے گا? اے مرے بندے ! تو مجتنب بسورہ برصنا دیا ، اگراس کے برط صنے ك الواب سے واقف سونا تواس كى تلاوت سے تھى تھىكا ن محسوس فىكتا أب اس كا جسوسنو! فرشنون كو حكم موكاكم الصيميشت مين ليجاؤ-اوراكس محکل میں بیجاو جو بالخصوص اس کے لیے بنوایا ہے حس کی درو داواریا قوت سرخ کی ، کنگرے اوربرج یاقوت سیزے ہیں۔ لطافت اور پاکیزگی میں الیا شفّات ہے کہ اندرسے با ہرک تام چیزی اور باہرسے اندرکی تمام چیزی دکھائی دىتى سى، اوراس مُحَل ميں باكره حورالعين ، جوان عورتيں اور مزار كنيزيں اور بزار غلام جن کے کالوں میں گوسٹوا سے میں ، صحت استراس کی فدرت کے بي نهابت حن وجال اورقريف سے كھوات ہيں۔

سورية زخرف حفرت الم محرّباق علايت للم فرماتين جوکوئی ہمیشہ اس سورے کی تلاوت کرے اسٹرتعالیٰ قبر کے موذی جانورو اورفشار قبرسے اس کی محافظت فرمائے گا۔ روز قباست برسورہ اس کی سفارش كرك يهشت بي سيجات كار

سورة فحمل جناب الم معفرصادق علال فرمايا: جوكوتى اس سورےكوير صقارب كنا بون سے بجائے كا ، دبن بن أسے شک نہ ہوگا ۔ فقیری میں مبتلا نہ موگا ، بادشاہ کے خون سے بیخط ہوگا ، مرفے کے بعداللہ تعالیٰ ہزاد فرشتے مقرد فرما تاہے، تاکہ اس کی قبر برنسانہ

برهاكرى اور ثواب ان كى نماذوں كاس كوعطافر ماتا ہے۔جب وہ قبرسے أُعظُكُم الدفرشة اس عيم إه موس معجو قيامت كى تكليف سے اُسان میں رکھیں گے اوروہ وہاں ضرا اور رسولِ خداکی ا مان میں ہوگا۔

سورة جن جناب الم معفرصادق عليك لام فرمايا : جو شخص سورہ جن کواکثر تلاوت کرے ، دنیا میں جنوں کے آزار اور سحرہ جادوكى تكليف سے محفوظ رہے كااور يہشت ميں جناب رسول خدا كے دفقا میں شامل ہوگا۔

رسورة الرحسن) يرسوره برا بابكت يرفي وله كا چېره د نياو آخرت مين مثل دېتاب دوكن بوگا اوراس كے ليے تاكيب كُرْجِبِ بِي فَيا ي الْأَء رُبِّكِمَا تَكُ فِرِبَّان بِرُهُوتُووْرُالعِد يرمي كهولا بيشك من الأثبث رب أكنب

رسورة الواقعة) جو برشب جمركويسورة الوت كوليا خلااس کو دوست رکھ گا۔ اور وہ بھی فقر و فاقر میں مبتلانہ ہوگا۔

رسورة اناانزلناه) جوشخص اسسوره كى تلاوت كرك شہد کامرتبہ بائے گا اور اگر تازیں اس کی تلادت کرے گا تواس کے تام كنابان كذشته كومعات فرملت كا ، الكوتى ماه دمضان السادك بي متواتر اور ۲۳ را ورمضان کومزارمرتبرلین شب ۲۳ ) پر سے وہ شیج کے وقت اس فسم كے عجائبات دينھے كاكر حيران رہ جائے كا اوراس كالعيّن محكم وشدرير -82 64

حفرت الم مرضا علال المحب سيالباس زيب تن فرمات توريار

اُس کی روح قبض کی جائے گی۔

• بسندمعتب رجناب ١١م رضاعليك الم سيمنقول ك جناب رسول من اصلع في ارشاد فرمايا: جوتخص سورة زلزال كوچادم تعب بره ايساب كوباتام قرآن برها-

سورة القارعة جناب الم محرّباق عليك الم فرمايا: بوكونى سورا القارعة كواكثر برصاكر الشرتعالى دنياس أس د جال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا ' اور آخرت میں جبتم کی آگئے یُرامن ہوگا۔

جشخص يرسوره تماذ فرلضه مين برسع فدا وندعالم سوشهدون كاتواب اس مے نام لکھ گائے اور جو کوئی اسے نماز نافلہ میں پرط ھے ، پیاس تنہیدوں كاتواباس ك يه لكها جائكا اور نا فرليفه سي فرشتون كي اليس صفیں اس کے سیجے نازیر هیں گا۔

سورة العصم جناب رسول خداصلعم ناد درمايا: جو شخص سورة العصركو نافله نازون مين بره ه الشرتعالي قبامت روزاً سے نورانی چہرے ، سنستے دانتوں اورروشن انکھوں سے اعطائے گا اوربهشت مین داخل فرمائے گار

رُسورة كوش جِشْخص سورة كوثركوناز فرليف ونا فلمين اكثرتلات كرے السرتعالى اس كو حض كو ترسے سراب فرمائے كا اور جوار رسول

اناانزلناه ، وسيار قل هوالشراحد ، اوردس بارقل يا ايهاالكافرون بإنى بردم كرك لباس برحوط كت اورفر ماتيكم جوشفى يمل كرے كا خداد ميام اس کی روزی و آرام وراحت می فراخی و کشادگی عطافرائے کا آااینکراس لباس كاايك تارهي باقى رب -

و كسى فحض إم جفوصادق علاية لام سعوض كياكم مولا! میں تے چیزشادیا ل کیں لیکن اولادس محروم موں۔

آئي فرايا وقت جاع سات بارسورة إنّا انزلناه برهاس طرح كمتراكسيدها بالقدتيرى زوجى ناف يرسو- تاانيكه حل خايان موتومرشب زوج کی ناف کے سیری طرف باعظ بھیرتارہ اورسات بارسورہ مرکورکو بھی برصاره حب اس في الله بعل كيا توخدا في بيخ فضل وكم سات بين

بجرفر مايا كرجو خازين سورة انا ازنناه اورسورة قل هوالشراهد بہیں بڑھااس کی از کی قبولیت میں شک ہے ۔ اگر از قبول عبی موجاتے آوب

سورة ذلزال

جناب امام جعفرصادق عليك للم في مرماياج شخص اس سورے کوناز اِئنا فلم میں بڑھے ، خداوندِعالم اُسے زلز ہے بحبی اور دنیاوی آفات میں ہرگز مبتلانہ کرے گا۔ موت کے وقت ایک فرشتہ ملك لوت سے اس كى سفارش كرے گا ، موت سے بيلے اپنامقام جنت یں دیکھ ہے گا ، بردے سامنے سے سط جائیں گے بھر نری اور آسانی سے

مز بطرها اس كاحشر الولب كے ساعد موكا -

ت نیزفر مایا اگر کسی کوکوئی بیاری لاحق مواور قل هوالنداور سے مرد مدے وہ اہلِ ناد سے سے۔

و اورفرمایا که اگر خدااور روز قیامت برایان رکھتے ہو تولجد نازِ فرینہ قل ھوالندا حدکو ترک نہ کروالڈ تعلا تھائے ورتمائے آباد واجداد واولاد کے گناہ خدا مجش رے گا۔

و جناب امر المونين عليك لام في ارشاد فرمايا كرج تخص بعد نماز ميم كياره مرتبه سوره قل هوالند احد راع ، لا كه مار شيطان كوشش كرب مكر گذاه سرزد منه موكار

منزفر مایکم جو وقت شب قل هواسترا مد پڑھ اس کی حفاظت کے اسرتعالیٰ بچاس ہزار فرشتے متعین فرماتک کم تام شب اس کی حفاظت کریں ۔

و جنابا مام جفر صادق علیات ام نے ارشاد فر مایا ہے کہ جس نے ایک مرتب مورہ قل ہو النہ ا حد کو بڑھا اس نے گویا ایک تلت قرآن ، ایک تلت قرارت ، ایک تلت انجیل اور ایک تلت زلود کی تلاوت کی ۔

منز فر مایا کہ خدانے برعوض فرک جناب فاطم رزم اسلام السرعلیما کا بخار کو میان فر مرابا ہے ۔ لہذا جود ور تدار المہیت ایک مزاد مرتب تی زده بمرسورہ قل هوارت احد میا ہے تی فرور دفع ہوجائے گا۔

و حفرت امام على رضا عليك الم في و مايا جو شخص كسى بيارير و و فاتحت ، سورة قل عود برت الناس اور سورة قل اعوذ برت الناس اور سورة قل اعوذ برت الفلق برا ها ورمريض كي برباعة بير الفلق برا ها ورمريض كي برباعة بير الفلق برا عقر بير الفلق برا عقر بير الفلق برا مقر بير الفلق برا عقر بير الفلق برا عقر بير الفلق برا عقر بير المقرب برباعة بير الفلق برا عقر بير الفلق بير الفلق برا عقر بير الفلق بير الفلق برا بير الفلق بير البير الفلق برا بير الفلق بير الفلق بير بير الفلق برا بير الفلق بير

رسورة اذاجآء نص الله ) كانمازس برهنا جلد دشمول كمثر معنيات بنشتاب -

رسورهٔ اخلاص) حفرت ام حفرصادق علیک ام فرایا کرجواس سوره کوایک مرتبه برگیسے خدااس پربرکت نازل فرماتا ہے اورجود و مرتبہ پلے حدااس کی اولاد بربھی برکت نازل فرماتا ہے یج تین مرتب پلے صتا ہے خدااس کے دوستوں پر بھی برکت نازل فرماتا ہے اسی طرح جس قدرا فنا فہ ہوتا جاتا ہے تواب و درجات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ مزادم تبہ پلے صفے سے مزار شہرا رکا تواب دیا جاتا ہے۔

جناب رسول فراصتی الترعلیه والم وستم نے سعدبن معاذی منافِ جنازه پڑھی تواس میں آپ نے ویکھا کہ ستر ہزاد ملائکہ شریک تھے۔ آپ نے جریل سے سوال کیا کہ اس کوس عمل نے اس کامنحق نبایا۔

جربل نے عض کیا ، یہ سورہ قل هوالله بہت پڑھتا تھا۔

حضرت اہم مجفر صادق علی کے اس نے فرمایا ، اگر جا ہے ہو کہ خداد کشمنوں سے محماری پوری جونا طلت فرمائے تولیخ کشش جہت لعنی جانب راست و چَپ ، اور نیج ، اگے اور پیچے سورہ قل هواللر مڑھو انشاء اللہ کوئی چر ضررند بہونچا سے گی۔

و اورجب کسی حاکم کے سامنے جا و توتین مرتبراس کے چہرہ کے سامنے اور قبل مربعوا ور مجر مرتبہ اپنے بائیں ہاتھ کی ایک انگل بند کرتے جاو کے اور اس مورکے ۔ اور اس طرح با مربکل آؤتو انشاء اللہ کامیاب والس ہوگے ۔

و عَمِراً يُلِي فَو لَما يَكُم مِن فِي الكيم فقة تك سورة قل هوالشراعد

لیاک محفوظ ہے گا۔

و حفرت ام محرباقر علائے لام سے منقول سے جو خواب میں ڈرتا ہواس کومعوذ تین اور آیہ الکرسی پڑھ لینا چاہیے۔

# ينبوع سويم

### ورباك معاشرت باسلاطين

قراً (قارلیں) سے کھے گی کہ تم نے لوگوں کے دکھلانے اور نام وغود کی خاط تلادتِ قرآن کی اور موصیتِ النی میں تمام عربتلادہے۔ ابگ کامز انجی چھولو۔

ا غنیا ، ( مالداروں) سے کہے گی ۔ خدانے تمصیں اتی دولت عطا فرمانی محقی اوراس میں سے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اُس کی راہ میں خرچ نہ کیا اب میرے عذاب برکس طرح مبر کرسکو گئے۔

مض زأئل سوجائے كا دانشارالش

سوری الکفرون اورسورة الاخلاص کونماز فریفندین بیرے جوشخص سورة الکفوون اورسورة الاخلاص کونماز فریفندین بیرے الله تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اس کے تام جمائی بہنوں کو بخش دے گا' اوراگر پیخفص شقی ہوگا تواس کا نام استقیاء کی فہرست سے مطاکر نیکوں کی فہرست میں لکھا جائے گا' اور دنیا کی زنرگی میں فدا اسے سعاد تمندر کھے گا اس کی موت شہیدوں کی موت کے برابر ہوگی اور قیامت کے دوز شہید انھایا جائے گا۔

ر سورة معوذتين ) حفرت اما معفرصادق علائلم عنقول م كريد دوسور الفلق عب نازل بوئ تو آنخفرت اس وقت بخارس مبتلاتے توان كولتوبذ كے ليے استعال كيا كيالادر آپ رولھمت ہوگئے )

ر سورة ال هم ) حفرت امام محمد باقر علالية ام في ارشاد فرما يا كم جوكونى مرخيب نبكي من كوسوره دحر بيده كا توخدا ونرعالم اس كوجت من آخه عد باكره الركيال اور جار مزار حوري عطافرات كا. اور وه حفرت رسولٌ خلاك ساخة موكار

و خفرت امام رضا علیات بام نے فرمایاکہ تاثیر چیم میجے ہو داپنی ہی نظر خود کو اور دوسرے کولگ جاتی ہے اہٰذا نظر بدسے حفاظت کے لیے تین مرتبہ ماشاء اللہ کا مُوّۃ کی کا باللہ العملی العملی کے العملی کے العملی کو ابنے اور نظر بدکا اندیشہ ہوتوجب گھرسے باہر جائے تومعوذ تین بھر اور اگر کسی کو اپنے اور نظر بدکا اندیشہ ہوتوجب گھرسے باہر جائے تومعوذ تین بھر ا

جناب امر المونين عليك الم في فرما ياكرسلطان ظالم وجابرك اطاعت كرنا كناه عظيم ب اورا ولوالامرليع في أثمة طامرين كى اطاعت فرليف ب سخص براوران حفرات کا افرانی کناه عظیم - کیونکه پرحفرات معصوم بی اور خداوند عالم عادل ب وه كبي في عادل اورغير معصوم كى اطاعت كاحكم

معرفر مایا ،حق تعالی جیرا شخاص بران کابری خصلتوں کی وجے عذاب فر لمت كار دا) عراون برا ال كاتعصب كاوج سے و ٢) دولتمندد بر الن كے تجر كى وجرسے ، دس امراء وكاطين براك كظلم وجورك وجسے - رس فقہار اورعلمار بران کے حدر کا وج سےده تاجروں بر ائن كى خيات كى دجه سے ، ٢١) ويماتيوں براك كى جبالت كى دجه سے۔ • جناب رسولِ خداصلعم سے منقول سے کہ جہتم ہی ایک میکی سے جو ر مروقت جلتي رستي ہے۔

الوكون في بيعيا: ياحفرت! وه حكى كيابستى ب. ؟ آي فرمايا: فاجرعلماركو، فاسق قاريون كو، ظالم بادشا بون كو، خائن وزیروں کو جھوٹے رئیسوں اورسر داروں کو۔

• جناب رسولِ خداصلعم نے ارشاد فرمایا: سات قسم کے اوگوں برمين لعنت كرتا مول ، اور سرميغير في جو مجه سيم كذر بي ان يد لعنت كى سے - بيبلا وہ سخف جوكتاب خدايس ابني طرف سے مجدا ضافه يا كى كرے - دوسرا وہ جو فضا و قدر الني كو جو ط جانے يرسرا - و شخص جميرى سنت كے خلاف كرے اور بدعت كاموجد مور يوتھا۔ وہخف جومیرے اہل بیت کاحق ظلم سے چھین نے کیونکہ اللہ نے ان کا حقطینا

وگوں پروام كياہے \_ بانچاں \_ وہ جو لوگوں پر جرًا تسلّط كرے اكمرَت دے اُن لوگوں برحن کو اللہ نے ولیل کیا ہے اور ولیل کرے اُن لوگوں كودن كوالشرفي عزت دى سے رجما موه شخص جوم لمانوں كے مال برتنها ابنا قبصرجك - اوراس كوحلال سمجه - ساتوان ، و متحق جورام بنائے اس امرکوس کواسٹرنے ملال قرار دیاہے۔

• بسندم عير جناب امام رضا عليك الم سيمنقول ب-جب صاحبانِ مكومت جوط بولي، ناانصافى سے فیصلے كري تو آسمان سے بارش بندسوجاتی ہے۔ جب بادشاہ ظلم اور مختی کری تو اُن کی سلطنت وشوکت بست و بے وقعت موجاتی ہے رجب لوگ ذكوة ادا مذكري تومونشي مرف الله سي-

ابلِ مكومت كابرتا و بندمة برسقل ميكه زياد قندى جناب امام جفرصا دق عليك للم كم مجلس مي حاصر تقار آنجنا كب في دريا نت فرمايا: ك زياد إلو ان ظالم خلفاركي طرت سے حاكم ب - ؟

زیاد نے وض کیا : یا بن رسول الله ! سبتک حاکم موں ، لیکن میرے ا ندرمروت ہے، میں مال جمع کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، جو کچو طتاہے اس سے برا دران موس کی ا مراد کرتا ہوں اوران کے ساتھ برا درانہ سلوک کرنا ہوں۔

آبُ نے فرمایا : اگرتو ایسا کرتا ہے توبہت اجھا ہے۔ خیال رکھ ، کہ جب تیرانفس تجے ظلم کی طرف لیجائے اوراس بر تجے قدرت واختیا رہی بونو الشرتعالى كاختياركوبادكر -جولوكون برطام كرے كا استرتعالى اس • جناب رسولِ خداصلعم سے منقول سے کرجس شخص نے کسی برطلم کیا ہو' اور اُس کا تدارک کرنا چا ہتا ہو الیکن وہ شخص برطلم ہواہے منہیں ملا ' تاکہ ثلا فی کرسکے تواس کے واسط معفرت کی دعام کرے تو یہ دعار اس کے گناہ ظلم کا کفارہ ہوگی۔

آنخفر نے نے بھر فرمایا، کہ جوس سے بہلے جہتم میں داخل ہوگا وہ، وہ امیر ہوگاجس نے اللہ کا حق امیر ہوگاجس نے اللہ کا حق اپنی دولت سے ادا کہ کیا ہو۔ تیسرا وہ نقیر ہوگاجو اپنے فقر برنکبر کرتا ہو۔

حضرت امام حفرصادق علی سے الم نے ایک حکم ال سے فرمایا طلم دجور سے بہیشہ پر ہیز کرو۔ دیکور خلام سے ظلم کی اذبیت و لکلیف لو برطرف ہو ہی جاتی ہے سب کن ظلم پراس کے ظلم کا عذاب ہمیشہ کے لیے برطرف ہو ہی جاتی ہے سب کن ظالم پراس کے ظلم کا عذاب ہمیشہ کے لیے برط حاتی ہے۔

و آپ نے مزید فرمایا کہ روز قیامت بین اشخاص مقرب ترین بارگاہ فراوندِ عالم ہول گے۔ (۱) وہ جو حالت غیض وغفب میں بھی سی فرائی میں منظم میں تا المث ہو مرکز کسی کی طرفداری میں اس کا المت ہو مرکز کسی کی طرفداری میں اس کا افقصان ہی کبوں نہ ہو۔

مرح در (۳) وہ جو بھی بولے خواہ اس میں اس کا افقصان ہی کبوں نہ ہو۔

حضرت امام مجمریا قرعالی الم منظم نے فرمایا 'الیشخص پرظام کرتے ہو۔

بہت خوفردہ ہونا چاہیے جس کا سوائے فدرا کے دنیا ہیں کوئی مدد کا دینہ ہو۔

مظلوم اس کے دین میں سے حصر لے لبتا ہے۔

مظلوم اس کے دین میں سے حصر لے لبتا ہے۔

مظلوم اس کے دین میں سے حصر لے لبتا ہے۔

مظلوم اس کے دین میں سے حصر لے لبتا ہے۔

مظلوم اس کے دین میں سے حصر لے لبتا ہے۔

مظلوم اس کے دین میں سے حصر لے لبتا ہے۔

سزا وعذاب دے گا اور اگر لوگ تجھ تکلیف دی گے نوائن کی تکلیف بہت جلد گذر جائے گی اور اگر تو بھی سی برطلم کرے گا تواس کا عذاب تیرے یے باقی رہے گا۔

بندمعتر حفرت امام جفرصادق علیالی لام سونقول میک مفرا و برعالم جے سلطنت دیتا ہے اس کے لیے شب دوز، برسون اور مہنیوں کی مرت مقرد کرتا ہے۔ اگر و شخص بندگانِ اس میں انصاف کرے توحق نعالی اس فرشتے کوجواس کے فلک اقبال کی گردش پرمقر رہے حکم دیتا ہے کہ اس کے فلک کو دیر میں گردش کرے اس سے اس کی سلطنت کے دوزوسٹب اور ماہ وسال درا زموجاتے ہی اور گردش دیا ہے کہ اس کے فلک و سال درا زموجاتے ہی اور گردش دیے دواس کا فالم میں اور اگران ما میں کو فلک اقبال کو جلر جلد کردش دیے اور اس کا ذاند بہت جلد ختم ہوجا آ ہے۔

• جناب امرالمونين عليت المصنون بكالى مع فرمايا: ك وفل إسن اورميرى نصبحت برعل كردهكومت اور سردارى محصول وصول كرنے اور نقيم عمر مركز قبول نه كرنا ـ

بندمعتر منقول ہے کہ ایک شخص جنابا م محربا قرع کی فدت میں آیا اور عرض کیا ؛ یا حفرت ! حجّاج سے نمانے سے اس وقت تک میں نے لوگوں پر حکومت کی ہے۔ کیا میری توبہ قبول ہوجا کے گی۔ ؟ حفرت یہ ن کر خاموش رہے اور کھیے جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ عض کیا۔ تب آب نے فرایا ؛ تیری توبہ قبول نہ ہوگی جبتک تو امرشخص کا حق ا دانہ کردے ۔ سے اُس کے دوز برخص سے سوال ہوگا کہ اپنی رعیت سے بیاسوکہ

قیامت کے دوز برخص سے سوال ہوگا کہ اپنی رعیت سے بیاسوکہ

کیا۔ جیسا کہ اُس نے بادشا ہوں کوتمام ملک کی دعیت پر اختیار دیا ،

امراء اور وزرار کوائن سے کم درجے کا خود ڈے لوگوں پر مختاد بنایا ہے

حاکیروادوں کو اُئن کے مال پر اور ماتحت کا شتکادوں پر حکومت دی اور

مرالیک صاحبِ خانہ کو اولاد ' ازواج ' نوکروں ' غلاموں اور کنیزوں پر حکواں

قرار دیا ہے اور ان سب کی دوزی کا اُسے وسید کردا ناہے۔ علی رکو

طلبا ریر فوقیت بخشی ا ودا نھیں علی رعیت کیا ' اور مرابی کو چند

عبوانات پر سست طاکیا ۔ اسی طرح شخص کو اپنے اعضاء اور طاقتوں کا والی بنایا

تاکہ ہرایک طاقت وعفو کو اپنے حکم میں دیجے تاکہ یہ چیزین نافر مان ہوکر قیات

تاکہ ہرایک طاقت وعفو کو اپنے حکم میں دیجے تاکہ یہ چیزین نافر مان ہوکر قیات

اخلاق وعادات بھی انسان کے محکوم بنائے۔ اوران کی حفاظت و
رعا بیت کا حکم دیا لیس دنیا بیں ایسا کوئی بہیں جسے حکومت و فرما نروائی
کا حصہ ندملا ہو۔ اورا بک جاعت اس کے زیرِفرمان نہ ہو۔ ہمرا بک سے
جا 'یا بیجا ' در ست یا نا درست کا م لینے بیں عدل اور ظلم کا موقع بطرحتا
ہے۔ ہرآدمی کو اس کی قابلیت کے مطابق انٹر نعالی نے حکومت و مسلطت
کی نعمت بخشی ہے لیس نغمت کے زیادہ ہونے کا باعث ہونا ہے اس لیے برخمت
کانٹ کر بہ ہے حکم خدا کے مطابق اس کو کام بین لائے۔ اس سے تعلق جو
حقوق لازم کر دیا جس ان کو پورا کرے۔ اگر ایسا کرے کا قوخدا و بنوعالم
نعمت کو اس کے واسط زیادہ کرے گا اور چوکفران نعمت کرے گا حذرا
اس سے یہ نعمت والیس لے لیگا۔

#### اُمرار اور رعایا پرایک سے سے حقوق کے بارے میں

حصرت امام زین العابرین علی المراء و سلاطین کوکیونکه صاحبِ اقترار بنایا ہے المراء و سلاطین کوکیونکه صاحبِ اقترار بنایا ہے المذا لازم ہے کہ وہ خدا کے بندوں کے ساتھ عدل والنصاف سے بیش آئیں۔ مال باپ کی طرح شفقت و مجتت کری اور خدا کا شکر اوا کرتے دہا کریں۔ اس سلے ہیں جناب امرا لمونین علا ہے ہے جو خطوط طولاتی مالک اشتر ، سہل ابن منیف اور محر ابنِ ابی بحرکو ایکھے ہیں وہ بڑھے

عربی ایسترمعتر جناب ام جفرصادق علی اس منقول سے کہ: چوشفی میں اولا مے معالات کا والی ہوا ور عدالت کرے توانیا دروازہ ان سے لیے کھ لارکھ بردہ اور رکا وط اپنے اوران کے درمیا ن سے اُسطا دے ۔ اُن کے کاموں کو غور اور توج سے دیکھے ، اُن کی خور تون کو لورک است استر تفالی پر لازم ہے کہ قیامت کے روز اُس کے فوٹ کو اطبیان سے برل دے ، اور میہشت میں داخل کرے ۔

واضح موکه الله تعالی نے اِس دنیایی شخص کوایک تسم کا بادث ه بنا یا ہے اورسلطنت عطافر مالی ہے ۔ چنانچہ حدیث ہے : وو گلکُدُ رَاعٍ وَکُلکُدُمُّسُنُولُ عَنْ دَعِبَّتِهِ " ومین کا شخص راعی ہے اور تم سے تمھاری رعایا کے بارے یں سوال کیا جائے گا کہ چھ گھ کی جائے گی ۔ ) جس طرح ایک چواہے سوال کیا جائے گا کہ چھ گھ کی جائے گی ۔ ) جس طرح ایک چواہے سے میں کہتا ہوں کہ وہ بچے مة جلائے گی اور مذکوئی آذار بپونچائے گی اور لروز دوطرف سے اکس کی دوزی ملتی رہے گی۔

حضرت امام حجفرصادق عليك الم تفرمايا جوكسي ايك مومن كو خوش کرے اس نے گویا رسول مذاع کوخش کیا اور جس نے رسول مداع کو خوش كياأس نے الله كونوش كيا اور الله كونوش كرنے والا لقينا وافل بہنت

سرمرمرات سے روایت ہے کہ ایک دفعرس جناب امام جعفرصادق علاسكلام كى خدمت مين ما هر تفا- تد برا دران مون ك حقوق کا تذکرہ شردع ہوا کہ کیا ہیں۔ ؟

آئيميرى طرف متوقيميت اورفرمايا: العسدير الركموتوناون؟ مين في وض كيا: ياحفرت إبتاديجي

أبْ في فرمايا : جب الشرتعالي كسى مومن كى روح كوقبض كاحكم فرمانا تواس كے كرامًا كاشين فرشت آسمان برجاتے ہي اورالله تعالى سے وفن كرتيس كريروردگادا! به تيرانيك بنده مها ، يرى اطاعت وعبادت مين مردم مستعد وحيت رستا تقا اورترى نافر مانى سے اجتناب كرتا تھا اب توئے اس کی روح قبض کر لی بہیں اس کے بارے سی کیا حکم ہے الترتعالى ارشاد فرمات كا: تم دنيامين والسي حاوًا ورمير اس نبك بندے كى قربرمرى سبيع وتجيد كرتے رسواوراس كا تواباس بندے کے نام مکھو ، تا وقتیکہ دوبارہ اسے قبرسے اکھا وَل ۔ آئے نے فرایا اے سریر ! کیا بندہ موس کی فصیلت مزید سنا جاستاہے۔ ہ امراء اكر معاياك ساعقد انصاف اور شكرخال بجالانس تواللر ان کازمانمسلطنت دراز کرویتا یے بینا کیدآپ نے فرمایا کہ ملک اعادل بادشاہ خواہ کافریمی ہو کو دیاجا سکتا ہے مگرظالم سلمان سے ملک چھین لیاجا تلہے۔

MOWLANA NASIR DEVJANI

MAHUVA, GUJARAT, INDIA MAIL: devjan@netcourrier.com

مسرورر کھنے کے با ہے جی حضرت امام محرماقز علالتے لام منقول ہے کہون کومتبتم کرنا ایک بڑی نے کی ہے اور خدا کے نزدیک كوئى عبادت موس كوخوش كرف اوراكس كى خرورت كولورا كرف سے بہتر

صريت مي سي كم فدان حفرت موسى عليك الم كووجى وان كم موسی اسی فے است بعض بندوں پر مبشت کومباح کردیا ہے۔ حفرت موسى علاك الم في عرض كيا ، معبود إ وه كون سند ين ارشاد ربّ العربت بوا ، جومبكاني برادر يوس كوفوش كردير . و امام محد باقرع نے فرمایا کہ ایک مومن ظالم مادشاہ سے تنگ آکہ ترک وطن کرکے ایک کافرے ملک میں ایک مٹرک کے گھر بنیا ہ کزیں ہوا۔ مشرک نے اس کوبڑے آرام وراحت سے دکھااس کی برخرمت کارباکاسی دوران میں مشرک کوموت آگئ ۔ خدانے اس کو وجی کی اور فرایا کرمیلین عرّت وجلال كي قسم كه اكركتها مول كرتو في ايك الساكام كياب كرص سيس غِنْ بوا" أكرتومشرك من بونا تو مجوكو بهشت مين عبكه دينا البية جبتم كاك اس کے نامد اعال میں چھ ہزار نیکیوں کا اضافر فر مادیتاہے اور حجوم زار گناہ معات فرمادیتاہے۔

مشمعل نعوض كياسبحان الشرط الواب. المم نے فر مایا اس سے راحد کواب میں مجھ سے بتلاؤں۔ وہ مومن جوبرادر موئ كوخوش كردے ياكس كے كام آئے خداونرعالم اس كودس جول كا تواب مطاكرتاب -

تواجاجت برائ مون مفضّل بن عرب بنومع بروابت به العد ندفها با المعفضّل اجومي كبتا موں سُن اوراُس برعل كر: اپنے بلندم تبديون جعائيوں كواس سے آگاہ كر-ميں نے وض كيا ؛ ياحض إمين آيا بير قربان موجاؤں وہ لوگ كون بي جوابي براد روس كى ماجت لورى كرنے كاشوق ركھتى ؟ آتے نے فرمایا: جوشخص کسی موس کی ایک حاجت پوری کرے قیامت کے روز انٹر تعالیٰ اس کی سومزار (ایک لاکھ) حاجتیں پوری فرمائے گاکہ ان مي سے ايك حاجت بېشت عطاكرنا بوگا ـ اور ايك يه حاجت بوگ كه اپنے عزیمز واقارب و ستوں اور مجا تيوں كوج ناصبي مہيں بہشت -182 be 2 v.

• ایک اور روایت میں وارد سول ہے کہ آنجناب نے مفضل سے وسرمايا : ك مفضل إ الشرتعالي في اين بندون من س ايك كوده كو متخب فرمايل جوسماد ع زيب ومحتاج سنبعول كى حاجتين بورى

يس في وص كيا: ياحضرت ! جي بال فرائي -آئي فرمايا: حب الله تعالى اس موس كوقبرس أعطاع كاتواس كے ساتھاس كى ايك فوسٹالى صورت قبرسے برا مر ہوكى اوراكے آگے جِلِي ميرخص جب قيامت كے آثار دسكھ كردرك كا ، توخوشالي مور كے كى مت كھرا اور خوف مذكر بجھے بشارت ہدائس خوشى وآرام كى جواللرتعالي كى طرف يرب يع مقريد،

وه مقام حساب تک اس کے ہمراہ رہے گی ۔ اللہ تعالیٰ حساب کی مشكل اس كے ليے آسان كردے كا اور ارشاد فرائے كا: اسے بہشت

اس وقت خوستالی صورت آگے آگے ہوگی اس سے موسی کا فدا تجديرهم فرائ تؤكيسى نيك ساتھى ومعاحب ہے كہ ميرے سمراه قبرسے ہے اور قدم فدم برخدا کی رحمت و بنشش کی فوشخری دیتی رہا مجعبهشت مي ببنجاديا - بنالوسبى لو كون ب . ؟

وه صورت کے گی: میں وہ خوشی وراحت ہوں جو آدئے فلال مومن كوبينجاني محى ونياس مجع اسى خوشى سے خدانے بيداكيا " تاكر مجع آئنده خواشيون كي بشارت ديتي رسول -

ے مشمعل مے منقول ہے کہ ایک سال میں ج کوگیا وہاں سے اہم جفرصا دق علیات لام کی خدرت میں حاضرہوا۔ اہام علیات لام نے دریا فرما ياكبال سے أنابوا ؟

میں نے وف کیا جے۔ فرما يا معلوم سے في كاتوابكيا سے جوشخص في كرتا سے الليا ند تعالیٰ اُن کو بہشت عطافر مائے گا' جِنانچہ ہے۔ کر ساتھ شامل موجا۔ عرے کاثواب اس سے نامۂ اعال میں لکھاجا تاہے۔

معتبروات میں منقول ہے کہ: آنجنائے نے فرمایا: جوشخص کسی مؤن کی اعانت وا مراد مذکرے درآنخالیک اس پر فذرت رکھتا ہو تو اسٹر تعالیٰ اُسے دنیا وآخرت میں ذہیل کرے گا

جناب المحجفر صادق سے منقول ہے کہ: چاقسم کے آدمی الیے ہیں کہ جن برالشرتعالی قیامہ کے روز نظر رحت فرمائے گا را یک وہ کہسی نے اُس سے کوئی شے خرمدی ، گرنٹ یمان ہوکہ بھروالیں کرے اور یہ اُسے قبول کرکے والیں لے۔ دو سرا۔ وہ جو کسی برنشیان آدمی کی فریاد کو پہنچ ۔ تیسرا وہ جو غلام کوآزاد کرے۔ چو تھا۔ وہ جو کسی ناکتخدا ربن بیا ہے ) کی شادی کرائے ۔

م حضرت امير المومنين عليك الم في فرمايا: جشخف مسلمالوں سے بانی اگ يا رشمن كے خطرے كودودكرے ، خدا و ندِعالم اس كے تمام كناه بخب دے گا۔

• جناب امام حجفرصادق علالت لام سے منعقول ہے کہ ایک شخص کو قبر میں فرشتوں نے زنرہ کرے اُسطایا ' اور کہا جہم تجھے عزاجِد ا کے شوتا زیانے ماریں گے۔

اُس نے کہا: مجھ میں ان کے برواشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ فرشتوں نے پھر کہا: اچھا 'ایک تا زیانہ کم ماریں گئے۔ اُس نے کہا: مجھ میں قوتت برواشت نہیں ہے۔ اسی طرح فرشتوں نے کم کرتے کرتے کہا: اچھا تو ایک تا زیانہ كرنے سى اس كے عوض الله تعالىٰ الله كوبہت عطافرمائے كا 'جنانچہ تجھ سے جو ہوسكے تواس كروہ كے ساتھ شامل ہوجا۔

م جناب امام حجفرصادق علایت لام سے بسند معتبر منقول ہے کہ برسی مومن کی حاجت برلانا میرے نزدیک میس جے سے بہتر ہے کہ ہر ایک میں سومزاد (ایک لاکھ) در مہن خرج کیے ہوں۔

بندمعتر جناب ام موسی کاظم علیات ام سروایت ہے کہ در مت ہے کہ در مت ہے اگر قبول کرنے باس کوئی برادر مون حاجت بیکہ جائے قدوہ سمجھ کہ در مت ہے الدّ تعالیٰ نے اس پر نازل فر مائی ہے۔ اگر قبول کرنے قدیم اری دوستی اور اکر وہ اطاعت کا باعث ہوگی۔ اور ہمادی دوستی 'اللّٰد کی دوستی ہے۔ اور اکر وہ روگرانی کرے 'اس کی حاجت پودی سر کرنے برقدرت رکھتا ہو 'اللّٰہ تعالیٰ اس کی قبریں ایک آنشی سانپ کو مستم کرنے برقدرت رکھتا ہو 'اللّٰہ تعالیٰ اس کی قبریں ایک آنشی سانپ کو مستم کرنے برقدرت رکھتا ہو 'اللّٰہ تعالیٰ اس کی قبریں ایک آنشی سانپ کو مستم کوئے ہوئی معاون فرمادے۔ اور اکر صاحب حاجت اسے معذور کے مسلم کا اس سرمدتر ہوگا ہی ۔

اس کاحال اس سے برتر سوگا۔

حضرت امام محر باقر علیات الم نے ارت دفر مایا اگر کوئی بندہ موس اپنے برادر موس کو تکلیف میں دیکھے اور اس کی مدد مذکر سکتا ہو لیس نے اپنی اس مجبوری برغگین ہوتو فعرا و ندیا لم اس کے لیے بہشت لکھ دیتا ہے مضرت امام محتر باقر علیات الم سے منقول ہے ۔ آپ نے فرمایا جو کوئی کمی برادر موس کی حاجت سے لیے جبل کرجائے تو بچھٹر ہزار فرشت رحمت کے اس کے اوپر لیٹ پروں کا سایہ کرتے ہیں 'اور الٹر تعالیا ہرقدم کے عوص اس کے نام برایک نیکی تحسر برفر ما تا ہے اور تمام گنا محبض دیتا

اس كے سترعيوب دنيا واخرت بي لوئيد فر مائكا۔
ح فرما يا خدا وندِ عالم نے قسم كھائى ہے كہ خائن كوجوا درجت بين جاكر نہ

كى نےسوال كياكہ خائن كون ہے ؟ فرمایا جواین بادرمون ک مرد کرنے سے تجل کرے۔

مزمت تحقيروا يذائع ونين مفرت مونيات المعالية الماس مناعلات الم منقول ہے کہ زمانہ منی امرائیل میں چارمومن تقے جن میں سے تین مومن ایک گھر يس مفروف كفتكو تق يو مقامون آيا وروق البابكيار غلام بالركيا، موس لوجها متعاراً قالموس ب ؟ علام نے كماء أ قامم سي نبي ب رمون والس جلا كيار آ قاني علام سي لي حياكون عقا ؟

غلام نے کہا، فلال مومن تھا میں نے اس سے کہد دیا کہ آ قاکوس بنیں ہیں۔ آقامیٹن کرخاموش رم اوران دومومنون نے تھی سنا اورغلام کو کھید نہ کہا۔ دوسے روز چرتیخص گیا وہ بینوں اشخاص با برنکل رہے تھے اکس نے اُن كوسلام كياا وركماكمين كل في أياحقاء وهسنس اورمعذرت خواه مربوك -اوراین زمین وزراعت کارخ کیا۔ راہیں ان تینوں کے سروں برایک ابر کا ٹکرالحوالہ ہوا اور حضرت جبر بل کی اوار آئی کہ اے اسٹی ابران مینوں کو جبلا کرفاکسترکردے ابرے آگ برآ مرمونی اورائ تینوں کوجلا کرخاکسر بنادیا۔

چوتھ مون نے اس بات برکافی افسوس طام کیااور لیے زمانے بغير حفرت لوشع كے إس كيا اور اس واقع كے بارے ميں معلوم كيا تواكفول

ہم فرور اربی گے ، اس کے بغیر مذجبوری گے۔ أس في وجها: يه توبتا و ميرا تصوركيا بي-؟

فرشتوں نے کہا: اس لیے کہ فلاں وقت تو نے بے وضو کیے نماز برهی تھی ' اورفلاں وقت تیرا گذرجب ایک ضعیف کے باس سے ہوا ' آو تؤنے دیجے کواس کی مرد مذکی ، یہ کہ کرا بیا تا زماینہ ماراکداس کی قب میں آك بحرك المحى -

ایک اوروریت مین آنجناب نے فرمایا جو تحف این برادرون سے البی چز دوک عص کی اُسے فرورت ہے ، در آنحالیکہ اُس کے دینے كااني طرف ياغيرى طرف سے افتيا در كھتا ہو، فداوندعالم فيات كے روزميران محشرين السي صورت كوروك ركع كاحس كامخم كالا "أنكيل نسل اوردونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے اور لوگ کہیں گے، یہ شخص وہ ہے جب نے خدا اور رسول خدامے خیانت کی تھی۔ اس کے بعد خدا أسے حتم مي وال دے گا۔

• جناب رسالت آصِلع سے منقول ہے کہ جوکوئی کسی حاجتمند ک حاجت کورو کے اور اکالیک اس کے برلانے کی قدرت رکھتا ہوا اس کاکناه مثل عشاری کے گناه کے ہے۔

لوكون في يوجها: ياحفرت إعشاري س كوكتي بي - ؟ أنحفرت نے ارشا دفر مایا ؛ وہ کنبر گا جس بیرشب وروز خدا اوراس فرشن اورتمام مخلوق لعنت كرتيس اورجي خدا لعنت كرب اس كا

م نزومایا ، جومندهٔ مومن کے ایک عیب کولپاٹیدہ رکھے فدا

نے فر مایا کہ خدا و مذعالم اس بات کو نا پ ندو ما ناہے کہ کوئی ٹون دوسے ہوئ کی تحقیر و تا باہے کہ کوئی ٹون دوسے و بہتے دن کی تحقیر و تندلیل کرے۔ ان تینوں نے تیری تحقیر کی تھی کی بونکہ جب ان سے ملنے کے لیے گیا تھا وہ تینول گھرسی موجود تھے درآنحالیہ کہ غلام نے تجب جوٹ بولا کہ وہ موجود نہیں ہیں اور وہ غلام کے اس فعل سے داخی تھے اور دوسے دن کی جس کے کھوں نے تیری تذلیل مہوئی ۔ یہ بات ہے عمر ومعذرت نہ کیا جس سے تیری تذلیل مہوئی ۔ یہ بات ہے علم میں بھی لیکن اللہ عالم الغیب اور اس کو یہ بات بے ندنداً تی جس بران تینوں کو یہ بات بے ندنداً تی جس بران تینوں کو یہ سزادی گئی۔

اُس مومن نے عرض کیا ' لے بیغیر خدا ! میں اُن کومعاف کرتا ہوں حضرت یوشع نے فرمایا ' اللّٰر کا غضب نازل مونے سے قبل معذرت الله معافی کی گئجائش ہے سب کن عذابِ اللّٰی نازل ہونے کے بعد معافی کاکیا سول بیب اِسوتا ہے۔ مکن ہے کہ آخرت میں اُن پراس بارے میں کوئی عذاب ذکیا جائے۔

مومن كوخوفرزه كرنا

بندِمخبر حفرت المام محمد باقر علالت رام سے منقول سے: جو سخف کسی مومن کی طرف البیبی نظر سے دیکھے کہ اس کو ڈرا نا جا بہتا ہو، تو خدا و نرعالم اُسے اُس روز ڈرائے گا کہ سوائے خدا کی رحمت کے کہیں سا یہ اور بناہ نہ ہوگی۔ نیز اگر کوئی سلمان کے پاس طاقات کے لیے جائے اور شخص گھر میں ہو گراسے نہ ملے اور نہ ہی باہر آئے ، نہ اُسے اندر آنے کی اجازت دے وہ ہمیشہ خدا کی تعنق در ہے گا، تا وقنتی کہ اس سے طاقات کرے۔ وہ ہمیشہ خدا کی تعنق در ہے گا، تا وقنتی کہ اس سے منقول ہے جو بخص میں مومن کو اپنی سلطنت اور رعب سے خوز دہ کرے، خیال یہ ہو کہ ڈراتا ہے، کسی مومن کو اپنی سلطنت اور رعب سے خوز دہ کرے، خیال یہ ہو کہ ڈراتا ہے، کسی مومن کو اپنی سلطنت اور رعب سے خوز دہ کرے، خیال یہ ہو کہ ڈراتا ہے،

ایدا دینا نہیں چاہتا ، روز قیامت اس کی حبہ جہتم ہوگی اگر درانے کے ساتھ ایدا مجی دینا چاہتا ہے تو وہ خص جہتم میں فرعون اور آلی فرعون کے ساتھ ہوگا۔

• ایک اور حدیث میں وارد سے جوشخص کسی مؤن کے حررمی آجے نظل سے بھی شامل ہوا ورظالم کی امراد کرے ، توجب میدانِ محشر میں قیامت کے روز آئے گا ، اشر تعالیٰ کی طرف سے اس کی دونوں آ محصوں کے درمیان مکھا ہوگا " بیٹخص میری رحمت سے نا اُمید ہے "

بسند معترجناب امام محر باقرعال سے منقول ہے کہ جہتم کے درمیان ایک پہاڑ ہے جس کا نام صعدا ہے۔ اوراس کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام سقر ہے۔ اِس میں ایک کنواں ہے جسے ہبہب ہستے ہیں۔ جب اس کنویں کا بردہ اُسطایا جاتا ہے توجہتم والے اس کی گرمی سے فریاد کرتے ہیں۔ یہ کنواں جبّا دوں اور ظالموں کا مقام ہے۔

• آپ نے فرمایا: کسی مخلوق کو ایز ایہ نجانے بیں مرکز جلری مرکوہ اشا پر وہ مومن ہو اور تمھیں خبر نہ ہو۔

• نرمی اورآم شکی افتیار کرد تیزی اور غضه شیطان کا متحبار به در نردی اور شری ا

ایک اور مریت میں جناب رسول خداصلع سے منقول ہے: جو سلمان کے محف برطمانچہ اسے قیامت کے روز انٹر تعالیٰ اُس کی لِرِّی مِداکرے گا اور اُس پر آتشِ جہتم مستطرے گا اور طوق پہنا کرجہتم ہیں دانے گا۔

• جوشخص کی جابر با دشاہ یا ظالم حاکم کے سامنے تازیانہ لے کر کھڑا ہو، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس تا ذیائے کوسانپ کی صورت بناد

تفا ، ترى وه بات مشوره بوگئ اوراس كے قتل كا سبب بوگئ

نیزجوشخص دنیایی کسی بندے کوقتل کرے میں (اللہ تعالیٰ) قیامت کے روزجہتم میں اُسے اسی طرح سوم تب قتل کروں گا۔

نیز آ خفرت نے فرمایا : جو کوئی کسی موس کو ناحق عراقتل کرے اللہ تعالیٰ مفتول سے مالہ مقتول بری الدّم بعوجا تاہے۔

بناب رسولِ خداصلع سے منقول ہے کہ: قیامت کے روزجب لوگ حساب دے رہے ہوں گئے کی سیخص دوسر سیخص کے یاس آنے گااور اسے خون آلود کردے گا۔ یشخص کے گا: اے بندہ خدا! میراتجھ سے کیا واسطہ جو شخص کے گا: اے بندہ خدا! میراتجھ سے کیا واسطہ جو شخص کے گا: فلال دوز تو نے میری بابت ایک کلمہ کہا تھا جو میرے قتل کا سبب بن گیا تھا۔

گا، حس کاطول ستر گزیہوگا اور حبتم میں وہ سانب اس پرسلط بوگا۔
جوشخص کسی ظالم سے شکوہ یا چغلی موس برکھائے اور بُرانی کرے ، اگر جب اس سے کچھ نقصان ہی نہ پہنچے ، تا ہم جباح دے تمام نبیک

کرے ، اگرمی اس سے کمچھ نقصان ہی نہیجے ، تاہم جہانور کے تمام نبیک اعمال ضائع ہوجائیں گے اوراً سے جہتم کے طبقے میں جگہ مے گئے۔

المخضرت في ارشاد فرمايا وشيطان، قابيل اور فرعون مي وه ويتما موكار

• جناب امام حجفر صادق علیات لام سیمنقول ہے : جوشخص کسی مؤمن کوناحق قتل کر ڈالے اس کی موت کے دقت اس سے کہاجائے گا، یہودی کی موت اختیار کر، یا نفرانی یا مجوسی کی موت مر

ایک اور حدیث یں ہے کہ: اس شخص کے حال سے دھوکے یں مزر موجس نے مسلمانوں کے قتل برم ان محکول دکھا ہو یتجفین اس کو قتل کرنے والا جہنم کی آگ میں کبھی مذمرے گا۔

م بجوفر ما با المحرى السوفت تك ابنے دین میں ہے كہ وكسى مسلمان كوفت لكم مركب ملاء الرعم الكوفت لكم مان كوفت لكم ملكان كوفت لكم مان كوفت كم مان كوفت لكم من كوفت نه بائے گا۔

م جناب ام محقر باقر عدالت بام محمد باقر عدایت به منقول سے کہ ایک فی مدیک روز خونی گفتر گاری طرح لا باجائے گا۔ وہ کے گاقسم خداکی میں نے کسی کو قت ل منہیں کیا تھا اور در کسی کے خون میں شر مک ہوا تھا۔

الشرتعال ارشاد فرمات كا: ميرے فلال بندے كا توئے برائى سے ذكركيا

كعول كرنه دكها وْن كا تاكه ميري زوج يركسي نا محرم كي نظر ندېر بير بات قطعا منظي نہیں ہے لیکن بادشاہ نے می جر استدوق کھلوا یا اور دیکھاکہ نہایت ی واقع عورت صندوق بي ٢ اس نے جناب سارہ كى طرف اپنا إسمة فرهايا۔ اد حرجبا ابراميم علالت الم ففراس دعارى ، بالنه داليرى عصرت كاحفاظت فرما - بادشاه كالم تقرفتك بوكيا- وه كفرايا اوراس في حفرت الرابيم سي كمياكم آپیرے کے اپنے فراسے دعار فرمائے میں آئندہ دست درازی فرونگا حفرت نے دعاء فر انی اعظیج ہوگیا۔ بادشاہ نے پھر دست درازی کی اس کا التع مجر خشك بوكيا - اس في مجر حفرت ابراميم عليك الم عدد دعاء كي ليه درخواست کی ۔ آپ نے دعار کی ۔ ہاتھ چرمج ہوگیا ۔جب تین مرتبہ برواقعہ بيتى آيا لوبادشاه بهت مضرمنده موا اورحض ابرابيم علايس ام كالتعظيم و تكريم بجالايا ـ اورحفرت ساره كے واسط ايك كنز باجرة نامي بيش كى اور كها الياك جهال جابي على جائيس والنهى الجروس المعلل سيابوك) آت وہاں سے روانہ ہوئے تو یادشاہ می کھودورائے کی لفظیم کے ليه أب كعقب بي جلناد بالم حفرت الرام عليك الم كودراني أثناء وحي ہونی کہ بادشاہ کوذلیل ذکرواس کے اسے اسے مت چلو۔چنا کے آئے نے بادته سے فرمایا کرمیرے فداکویہ بات اپند نہیں کرمیں مجھے تقریر و فاور ترے آگے آگے جلتا رہوں لہذااب میں ترعقب می جلوں گا۔ بادشاہ يركسن كربيحدتنا ترسوا اوركب لكاكم واقعي آيك كاخدا حليم ومردبار اورت ابل لعظیم ہے اور ایمان لے آیا۔

و جناب رسول مقبول ستى الشرعليه والهوستم في ارشاد فرمايا كه خوا ونوعالم الشاد فرما تلب كرماد شا مول كوم راد كهوكيونكوس مى ال كومقر رفرما تا مول جي

ص معتبر روایت بے کم حق تعالی فرمات جوکسی بندہ مومن کو ذلیل کرے الیسا ہے جے ملانے مجھے ملانے مجھے سے جنگ کی ہو۔ خدا کے نزدیک گنام گارتری وہ خص سے جس تکسی مون کو ذلیل با ہلاک کیا ہو۔ توکسی مؤن کو بے گناہ قتل کر دے خدا مقتول کے جلہ گناہ قاتل کے نام پر لکھ ویتا ہے۔

حقوق بادشابال کرمایا پر بخرت حقوق میں کیونکہ وہ رمایا کے حقوق کا پاس ولحاظ دکھتے ہوئے اُن سے دشمنوں کو دفع کرتے ہیں۔

عدیث معتبر میں وارد ہواہے کہ شاہانِ عادل کی عزبت وتعظیم کرنا خواکی تعظیم کرنا خواکی تعظیم کرنا خواکی تعظیم کرنا عادل کی بجائے اسام عادل بیان کمیا گیاہے۔

حضرت ا ما معفرصاد ت علایت الم سے منقول ہے کہ حفرت الراہم علائت الم معفرت الراہم علائت الله کو کرود نے آگ میں ڈالا اور آئی جوج وسالم نکل آئے تو اُن کو تمہر بدر کردیا گیا تو آئی و ہاں سے شاہان قبط کے ملک ہیں داخل ہوئے۔ آپ کے ہماہ ایک صندو تی میں بند حضرت سارہ بھی تھیں تاکہ کسی ناجم می نظرائ پر نہر ہے اُس ملک کے محاسبوں نے آپ کی تلاشی کی اور صندو تی تھو لئے کو کہا۔ آپ نے منع کیا اور فرما یا کہ اس صندو تی میں میری زوجہ جو میری خالم زاد بہن ہے موجود ہے۔ لیکن اعفوں نے جر اُکھول کر دیکھا کہا کہ نہایت حسین وجبیل عورت صندو تی میں میری نوجہ جو میری خالم زاد بہن ہے موجود ہے۔ کی سے برا مربوئی۔ انفول نے بادشاہ کو مطلع کیا اور اُس نے ان سب کو حالم زاد کیا مورت صندو تی میں حکم دیا ۔ جب دربار میں حاصر ہوئے کو بادشاہ نے صندو تی کے کھولئے یہ ہم میا اور اُس نے ان سب کو حالم زاد کیا مورت کے مولئے یہ ہم میا اور اُس نے ان اس کے لئے اور اُس کے ان اور اُس کے ان اور اُس کے اس کو اور اُس کے اُس کی اور اُس کے اُس کے اُس کے اور اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کی کو میر اُس کے اور اُس کے اُس ک

ى طرف راغب سونے لگنام - بانچين ان كى مجلس ميں خاموش منبي بيطوسكنا اوران كے تغويات اورخلات شرع افعال كواحيِّهاكمنا برتاہے جو خدا اور رسول فداصلم برافتراب - جَفِظ ، ان كى مجلس كے ظلم كوروك نہیں سکتا اور نہی عن المنکر کا تارک بنتاہے۔ ساتوی اپنی عرض کے سبب سے ان کے ظلم کی حالت پر رسنا لیندکرنا پڑتاہے ناکر عرقت وا مرو يس فرق نه آئے ۔ آکھوتي ، دات دن ان کی صحبت بين دسنے سنگرل بنتا ہے • جناب المجعفرصادق عليك للم مصمنقول كم بخيل كوراحت نهين متى - حاسدلدت سے محروم رستا ہے - بادشا ہوں میں وفانہیں ہوتی ۔ جهوا آدى كميى بامرقت نهي سوناء بيوقون اعقل سے خالى كوبزرى نبي ملتى - نيز فرما يا : اگريتر عسى دوست كو حكومت ورياست مل جائے تواس كا سلوک اور دوستی نیرے ساتھ بہلے کی برنسبت دسواں حصہ رہ جائے گی گر اسقدر عبى اس كو سُرا دوست نه سجه-

مناب امام دسی کاظم علیت الم سے بندم حتبر منقول ہے کہ: جا دچیزی دل کوخراب کردیتی ہیں۔ اور سنگدلی کا باعث ہوجاتی ہیں۔ اور نفاق کی خصلت اس طرح دل میں بڑھاتی ہیں جیسے بانی درخت کو۔ اوّل ناچ دنگ اور گانائنا۔ دوّم فحش کلام کرنا۔ سوّم۔ بادشاہو سے پاس جانا۔ چہارم۔ شکار کی تلاش میں دہنا۔

جناب رسول فراصلعم سے منقول سے کہ جو بادشا ہوں کا ہمنتین ہو
 دہ فتنہ پرداز ہوجا تاہے۔ اور جسقدر بادشاہ سے نزدیک ترم د تاہے اسی قدر
 فداسے دور سوجا تاہے۔

• بسندمعترجناب اميرالمؤنين علاستيام سيمنقول بي كرظلم

رعایا ہوتی ہے اس پر ولیسا ہی حاکم مسلّط کرتا ہوں۔ اگردعایا برکردار و خدا کھے۔ افر مان ہوتی ہے تو ولیسا ہی برکردار و ناانصاف حاکم اُن پرمقر ہوتا ہے۔ المذا لوگل کو چاہیے کہ بجائے بادشاہ برکردار کو بُراکہنے کے اپنی اصلاح کریں تاکہ خدا اُن پزیپ کو کار حاکم مقرد فر مائے۔

مفاسره قربِ بادشاہاں

سلاطین اورامرا می قربت میں دنیا وا خرت دونوں کانقصات اکثر قربت ہی موجبِ ذاّت ہوتی ہے انسان سلاطین کی قربت کی وجسے دنیا میں جمقدر باعزت ہوتی ہے انسان سلاطین کی قربت کی وجسے جمقدر باعزت ہوتا ہے عمرم قربت کی بنا پر بعثری وہ دنیا میں میں ای تدرو لیل ہوتا ہے اور جمیے اور جوجس قدر سلاطین سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور جوجس قدر سلاطین سے زیادہ نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ وہ ف داسے اسی قدر بعید و دور بہوتا جاتا ہے۔

با دشاہوں کے تقریب سے اوّل توظلم میں اعانت کا مرتکب ہونا پڑتاہے دوسرے اُن سے دلّی الفت اور یکی مجتت رکھنا پڑتی ہے۔ حالانکہ خدا کا حکم اس کے خال نے سر

و لَا تَكُوْ كَنُو كَالِكَ الَّذِيْنِ ظَلَمُ فَا " (سوره - آيَّ") (ظلم كرنے والوں كى طرف مائل نہ ہو ) الساكرنے سے تحصيب آگ كامزا حِبَصنا ہوگا -

بس ان لوگوں کی دوستی کی ممانعت میں بہت سی احادیث منقول ہی تبسرے ، اُن کے برافعال برراضی مونا پر تاہے۔ اور البیا ہونا شرکت ثابت کرتا ہے۔ چوتھے ، اُن کے برے افعال واعال دیکھ کر تودالیے اعمال

كرف والااورجوظلم براس كى امرادكرے اورجواس كےظلم بررضامت مو تينول ظلم كے كناه سي شريك سي -

جناب رسول فداصلع ني ارشا دفرمايا: جوشخص سي ظالم مادشاه کے سامنے اس کی تعراف کرے اور دنیا کے لائج براس کے آگئے عاجزی اور فروتنی سے بیش آئے۔ وہ جہتم میں اس کے ساتھ سوگا اور جو کوئی ظالم کو ظلم کا راستہ دکھا تے جہم میں بامان کے ساتھ موگا۔ اور جستخف طالم ک طرفداری میں جھڑ اکرے ایاس کی امراد کرے ، ملک الموت اس ک موت ك وقت اس سے كيے كا۔ مجم خداكى لعنت اور حبتم كى بشارت ہو۔

بندمعتر حناب امام محترا قرعلات لام مصنقول ع كالسي محبس مي سرحاؤ جبان ظالم بادشاه ظلم وسختى سيسى كو مارتا مرويا قتل كرتابو كيونكم تم مظلوم كى امرادية كرسكوك، اورمظلوم كى مددكرنااس برجوويال موجود بهو واجب ہے، اور حب تم موجود نہ سو کے، نہ تھیں اس کی اطلاع ہو گی تو تھا کے اور حبّت قائم مذ بوكى ـ

#### ظالموں کے مردکار

جناب امپرالمونین علیات لام نے اپنی وفات سے قبل ا مام حسن کو وصيت فرمانى ؛ لي فرزند ! نيك آدى كے ساتھ اس كينيكى كى وجر سے دوتى رکھواور برکردار فاسق سے ظاہری ملوک رکھون تاکہ تمصارادیناأس كيشرسے محفوظ رہے المرول میں اس سے نفرت ہی رکھنا۔

منقول سے کہ ظالموں کے مردگار قبامت کے روزاتشی پردوں سے اندر رہیں گئے۔ اور خدا وندعالم کی طرف سے ایک فرشتہ ندا دسے گا

كما ل بين ظالم اورظالموں كے مردكار اوروه لوگ جفوں نے اُن كى دوات میں صوت ڈالی 'اور ان کے لیے مال کی تھیلی بند کی یا اور سی قسم کی امرادد أن كوهجى ظالمول كے ساتھ شاركيا جائے گا۔

- اورفرمایا: کوتی شخص بادشاه کامقرّب نہیں بنتا ، گرحب وقت فداس دورسوجا تاب اوركونى شخص زباده مالدارتيس موتا ، مريكه اسكا حساب زیادہ دشوار موجاتا ہے۔ اور کوئی شخص نہیں کہ اس کے بیروکار زیادہ موں، مریک اس کے شیطان بڑھ جاتے ہیں۔
- و جناب الم مجفر صادق علايك الم مضنقول بي كربر ركارى اور نيكوكارى كے ساتھ اپنى حفاظت كرو۔ اپنے دين كوتقيّہ كے ساتھ مضبوط كرو بادشاہوں کے پاس حاجت بیجانے کی بجات اللہ کی طرف رجوع کرواوراستغنا حال كرو اوربقين جانو كهجومون كسى صاحب سلطنت كے سامنے باكم فخالون دین کے سامنے عجر وانکسادی اور طبح دنیا کی عرض سے ظاہر کرے توالشرتعالیٰ اسے منام کردیتاہے اورا بنادشمن سمجتاہے اس کے مال ورزق سے برکت انطالبتا ہے۔ اُسے فی وعره مجالانے اور غلام وكنيز آزاد كرنے كالجي تواعظا

حُكَام سِملاقات الرَّجِيمُون كَ شَان كَ خلان بِ كروه الطين امراء ما حكام كے حاسفيه برواروں ميں قرار ديے جائيں كن چندوجوات كے بیش نظر حكام يا امرا سے دالطدر كھنا فرورى موتاہے۔ (١) اگر بخطره موكر نعتقات منقطع كريد يرجاني يا مالى نقصان وخرد

رسانی کااندلید موتوبنیت تقید حکام سے تعلقات رکھنا جانز ہوگا۔ خالخ أتمر معصوبين عليه السّلام في اسى اصول كيميش نظر حكام سے بيكا رائے اسی سے تیرے کنا ہوں میں تحقیقت موجائے۔

دى، حكام سىتعلقات ركهناأس دقت جائز سىجب كسى مؤن كىمدد كنا ياس كوظلم س نجات دلانامقصود مور

(٣) اگرحگام ظالم اورجابر بول اور فیحت کرنے سے امید بوکہ وہ را وراست برا جائين گے توان سے تعلقات رکھنا اور مناجائز سے ببهتسى مدشونس واردمے كم برحيية كى ذكوة بوتى اور

عتت وعبدے کا ذکوہ یہ ہے کہوں بھائی کے کام میں اس کو مرف کرے۔ جس طرح مال ذكرة اداكرنے سے برصنا ہے اسى طرح عزّت ومنزلت بھى داوفدا میں صرف کرنے سے مرصتی ہے۔ اور جیسے ذکوۃ ادا نہ کرنے سے مال زائل موجاتا ہے۔ اسی طرح عزّت کی ذکرہ ادا ذکرنے سے ذلّت نصیب ہوتی ہے۔

• ایک اور حدیث میں ہے کہ آنخضر مصلح نے ارشاد فرمایا: اگرمیں بهار برسے گرحاؤں اور ریزہ ریزہ ہوجاؤں تواینے لیے بہتر سمحتا ہوں برنسبت اس كے ، كركسى ظالم حاكم كے طريقے برحاكم كى طرف سے عامل ومتوتى مقسرد كياجاون يااس كے پاس جانے كے ليے اس كے فش يرقدم ركھوں - بالاس لیے جانے کو بُرانہیں سمجھنا کرسی مؤن کی تکلیف میرے جانے سے دور ہوجاتے یاکوئی گرفتار قیدی رائی یائے ، پاکسی مؤن کا قرض اوا ہوجائے۔

بتحقیق ظالموں کے مردگاروں کے واسط جو عذاب مقرّ رہے سب سے کم درجه اس کابیہ ہے کہ اُن کے روبروآگ کا بردہ لگا یاجائے گا۔ تا وقتی کم خداوندعالم حساب سے فارغ مور

محرآب نے زیاد س قلادسے فرمایا: اے زیاد! اگرتو السے لوکوں کی ون سے عامل مقرر کیاجائے ، اپنے مون عجائیوں سے احسان کرنا مکن ہے

بسندمعترجناب امام حجفرصادق عليك الم سيمنقول ب كه: كوتى ظالم بادشاه ياحاكم ايسانهي حس كي ساتقوايك ومن مرجوي ك ذر بع سے فداونرعالم شیوں کواس ظالم کی ایزاسے بچاتا ہے۔ گرآخرت يساس مون كاحقة تام مؤنون سے كم بوكا ركيونكه اس فظالم كى معاجبة اختياري

یادشاہوں کے پاس ہوایت ک غرض سے جانا جائزہے یا یہنیت ہوکران کے حالات دیکھ کورت حاصل کرے۔

حضرت لقان عليك للم بادشاسون اميرون اورحاكمون كياس وعفاو نصبحت كرنے كے ليے تشرليف يىجاياكرتے تھے اور انواع واقسام كى بلاؤل ور تكليفون سيران كوكرفتارد كيوكران بررح فرماتي تح اور دنياكى باعتبار اورنا پائبرارچیزوں بران کی دلب ملکی کاحال الاحظ فرما کرافسوس کرتے تھے. ان کے واقعات سے عرب حاصل کرتے 'اُن کے اطوار واخلاق سے اُن المور كوا ختيار فرمات جن كے ذريعے سے اپنے نفس برغالب مرسكيں اور خوام ات نفسان كامقاله كرك مجابرے كامنزل كوط كرسكيں۔

نبك اخلاق كابيان بندع حفرت الم محتر الزعدات الم منقول ہے کہ ، مومنوں میں اسی کا بیان پورا اور کا بل ہے حس کا اخلاق نیک ہے۔ • جناب رسول وذا صلعم مع منقول مي كم: قيامت ك دوزميزان

تواب معى زياده ب

ایک اور روایت کے اللہ تعالی اپنے بندوں کونیک خلق کے عوض میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب عطافر ما تاہے۔

جناب رسول خلاصلعم مسجد ی تشرلیب فرما تھے۔ انھار میں سے کسی ککنیز جناب رسول خلاصلعم مسجد ی تشرلیب فرما تھے۔ انھار میں سے کسی ککنیز آئی اور آنحفرت کے بیرا ہن مبادک کا دامن کبڑ لیا۔ آپ اُٹھ کھڑے ہوئے اس خیال سے کہ شاید اسے کچھ کہنا ہے۔ گروہ خاموش رسی اور کچھ نہا، تین سرتب اسی طرح کیا ۔ چوتھی بار حب حفرت اُٹھ تو تحقور اسا دامن آنخوت کا کا طاف لیا۔ اصحاب اس حرکت پرنا راض ہوئے اور کہا ، تو نے حفرت کو استقدر تکلیف کیوں دی ۔ ج

اس نے کہا: ہمارے گھری ایک دریف ہے۔ میرے آقانے جوسے
کہاکہ حفرات کے پیراہن کا ایک کموالے آئاکہ اس کی برکت سے ریف کو
شفا نفسیب ہو۔ جب میں نے لینا جا ہاتو حفرت کھوٹے ہوئے۔ شرم کی
وج سے مزحفرت سے کچھ کہسکی اور نر الکوالے سکی اُخرجب کوئی مورت
مذریکھی توجی حق مرتب دلیری کرکے تھووا ا بارچ کا طیا اور اب لیجاتی ہوں۔

برسم میں باسنادِ معتبر جناب امام جفر صادق علال الم سے منقول ہے کہ براخلاقی ایمان کو اور نیک اعمال کو خراب کردیتی ہے جیساکہ مرکز شہد کو خراب کردیتی ہے جیساکہ مرکز شہد کو خراب کردیتا ہے۔

• نیز فرمایا: برخُلن آدی کی توبة قبول نهیں موتی ،کیونکه ایک گناه سے توب کمتنا سے اس سے بدتر دوسرے میں مبتلا ہوجا تاہے۔

على نيك خُلق سے بہتركوئى شے منہوكا -

جناب امام جفوصادق علیا اسی منقول ہے کہ اسرتعالی کے نزدیک اس سے بہتر کوئی علی نہیں کہ آدمی اپنے نیک اخلاق سے لوگوں کواپنا گرورہ بنا ہے۔

ایک اور صربت میں فرمایا کہ: نیک خلق آدمی کو اس خص کے مرتبے پر بہنچا دیتا ہے جس فے مرجوروزے دیھے ہوں اور را توں کو عبارت کی ہو۔

جناب رسول فداصلع سے منقول بنے سب سے زیادہ وہ شے میں سے میری اُست بہ سنت میں جائے گا اسٹر کی حرام کردہ چیزوں سے پر سیز گاری اور کے سن خلق ہے۔ اور کے سن خلق ہے۔

م جناب الم جفرصادق عليك لام منقول ب كرم وخلق من المنابون كواس طرح يكملاد بتابي حس طرح آ فتاب برف كو-

نیز فرمایا: خلقت کے ساتھ نیکی کرنا اور لوگوں میں نیک اخلاق سے رسنا م گھروں کو آباد رکھناہے۔ اور عمروں کو دراز کرتا ہے۔

ایک اور حدیث می فرمایا : نیک اخلاق الشرنعالی کاعظیم جوابی خلقت کواس فے مرحمت فرمایا جید بعض اخلاق ان میں ایسے ہیں ، جو بیرا آتنی اور معی ہیں اور بعض کوانسان اپنے اوادے اور اختیا دسے حال کرنا کہ راوی نے پوچھا : یا حفرت ! ان دونوں میں سے کونسا بہتر ہے ۔ ؟
ورایا : پیدائشی خلق والا کیونکہ زہے نے نیسے کونسا بہتر ہے نے فطر گا ادبسا ہی بنایا ، اوروہ اس کے برخلاف نہیں کرسکتا ، اور اپنی ہمت ادادے سے نیک خلق اختیا رکرنے والا اپنے اوبر جرکرتا ہے اور خوشنودی خواکے لیے نیک خلق اپنے اندر بیداکرتا ہے اور اس کا خواس کا

نے کہا: اے سعد! بہرشت تم صین مبارک ہو۔ آنخفرت نے ارشاد فرمایا: اے سعد کی ماں! فائش رمو مکیونکراس وقت سعد کو قبرسی فشار موریا ہے۔

جب آخفرت وہاں سے والیس ہوت تواصحاب نے عرض کیا:

یا رسول اللہ اجواہتمام آپ نے سٹید کے جنازے پر کیا ہے کسی اور پر آپ

کو ایسا کرتے نہیں دیکھا گیا۔ بلا کفش ( پا برمنہ) و بے ردا تشرلف لے گئے۔

آپ نے ارشاد فر بایا: میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ اسی طرح مثل صاحبِا

اس کے جنازے کے ساتھ نے ۔ ان کو دیکھ کرمیں نے بھی ایسا ہی کیا۔

اصحاب نے عرض کیا: باحث تا ایمھی آئی جنان کی دائیں دانہ واسی اس کے دانہ کی دائیں دانہ واسی میں دانہ میں دیاتہ کے دانہ کی دائیں دانہ کی دائیں دانہ کی دائیں دانہ کے دانہ کی دائیں دانہ کا کہ دائیں دانہ کی دائیں دانہ کی دائیں دانہ کی دائیں دانہ کیا۔

اصحاب نے وض کیا: یا حفرت اجمعی آپ جنان کی دائیں جانب کا ندھا دیتے تھے اور کھی بائیں جانب۔ اس کا کیا سبب ہے ہ

آپ نے ارشاد فرمایا : میرا ہاتھ جرئی کے ہاتھ کے ساتھ تھاجس طرن کودہ مورتے تھے میں بھی ہوجا تا تھا۔

اصحاب نے عض کیا: یاحفرت! آپ خوداُن کے عسل میں شامل ہوئے اور جنانے کی نماز ٹیر ھائی 'لینے دستِ مبادک سے لحد میں اُتارا۔ جھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو فشارِ قبر ہور ہاہے۔ ؟

آپ نے ارشاد فرمایا: فشایر قبراُن کواس لیے ہواکہ لینے گھروالوں اور دوستوں کے ساتھ کج خلقی سے بیش آیا کرتے تھے۔

• منقول م کرآنخفرت فے ارشاد فرمایا: بیردوخصلتین ملان میں ندمونی چاہتیں ، ایک بخل، دوسرے کج خلقی ۔

حبّاب رسولِ خداصتی الشرعلیه و المرحم نے ارشاد فر مایا الدور!
موس کی شناخت یہ ہے کہ وہ باا خلاق ہواس لیے کہ براخلاق مجی خدا کا دوست نہیں ہور کتا۔ وہ موس جوخش اخلاق مجودہ براخلاق عابر زاہراؤر قی

و فرمایا : مون میشدنیک خُلق، زم طبیعت اور طلیم مزاج میزیا می اور کا فرکج خلق، برمزاج اور سخت طبیعت میوتاید -

• کسی نے آنجنا جسے پوجھا: یا حضرت! نیک اخلاق کا کیا ا

فرما یا: اپنامزاج نرم رکھو کسی کوتم سے تکلیف ندمہونے پائے اپنا کلام نرم اورسٹری رکھو حب اپنے برادران مون سے موخوش روق ، اور خندہ پیٹنا نیسے ملاقات کرو۔

• جناب اميرالمومنين علي التي الم فرمايا: تم دنياس تمام لوكون كوافي ما سيخوش منهي كرسكة الوفوش خلقى سے سب كوابيا اگروروه اورث يدا بنالو ـ

بندمعتبر حباب ام مجفرها دق علایت ام سخنقول ہے کہ جب جناب رسول خواصلع کو ستعدین معاذ الصادی کے انتقال کی خبر دی گئی۔ آنحفرت محتمام اصحاب کے ان کے جناف پرتشرلیف لے گئے عنسل کے وقت آپ ان کے پاس کھڑے دہے ، جب فراغت باتی اور جنالاہ انتظایا گیا تو آنحفرت بلاکفش و دواها حب عزاکی طرح ساتھ تھے کیجی انتظایا گیا تو آنخفرت بلاکفش و دواها حب عزاکی طرح ساتھ تھے کیجی دامین جانب کا ندھا دیتے تھے کبھی بائیں جانب سے انتہاں ہوری اور لینے وست مبارک سے انتہاں ہوری لیا یا۔ خوداُن کی قبر میں اور گارے سے سوراخ بند کیے۔ جھرمتی والے تھے اور فراتے تھے میں جانتا ہوں کرسعد کا جس اور بندو کی ایکن اللہ تعالی اس بات کو بند فرانا ہے کہ بندہ جو کام کرے بختہ و مضبوط کرے۔ حب تھے تو سعد کی والا وسی بات کو بندو بنا ہوں کہ سعد کی قبر کو بہوا در کر رہے تھے تو سعد کی والا وسی بات کو بندو بنا ہوں کہ سعد کی قبر کو بہوا در کر رہے تھے تو سعد کی والا وسعد کی والو وسید و سیاست کی وسید و سیاست کی وسید و سیاست کی وسید و سیاست کی والو و سیاست کی وسید کی وسید و سیاست کی وسید و سیا

ر کھتی ہیں کر اس کے کہنہ لور سے کا ایک تار ملک قیم و خاقان کے خسراج سے بیش قیمت ہے من جلہ فوائد مسجدسے ایک طرافائدہ اجتماع مومنین ہے جوابم ال قات كے ذرايع سے ايك دوسرے كے حالات سے باخبر بوتيس ا وران کی خرور مایت میں کام آتے ہیں۔

الغرض نانيجاعت كے نوائدلاتعداد اور سیٹمارس ـ

قواب نمازجاعت مدیث میں وارد تواہد کرنازجاعت ك صعف مين حكمة خالى مرجيد وركبونكه وال تشبيطان التي جكر بناليتاسي .

- ایک اور روایت بی ہے کہ جاعت کی صف سے الگ نہ کھڑا ہو۔ كيونكه رايورس الك مون والى بهير كو بهيطر مانبين حيوراتا
- بنرمعتر جناب رسول فداصلع مصمنقول سے كه زمين مرمرى أمت كي صفين البيي مبي جبيي آسان بروشتون كي صفين ميرارشاد فرمایا: نماز جاعت کی ایک رکعت ان برج بس رکعتوں کے برابرہے جن کی ایک ایک رکعت الله تعالی کے نزدیک جالیس سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور میں روز حق تعالیٰ تمام اولین وآخرین کو حساب کے پیے جمع کرےگا اس روز خدا وندعالم البيت خص كوص ني نمازجاعت كي بي قدم أنهايا بول قيامت سي محفوظ ركم كا اوربيث من جگرد ساكا -
  - ایک اور صربت میں آیٹ نے ارشادفر مایا: جوکوئی نماز فرجاعت سے اداکرے اورط لوع آفتاب تک تعقیبات اور ذکر المی مین شغول رہے ، حق تعالى جنّت الفروس مي أس ستّر درج عطا فرمات كا ، اورسرايك درجه دوسرے درج تک فریہ و تیز دفتار گھوڑ ہے کی میر سال کی مسافت کے برابر

ہے بررجب افغل ہے۔ خِاب رسول فراصل الشرعليه وآله وسلم في ارشاد فرما ياكه خوس اخلاقی بہے کمون برادر مون سے خوش روئی کشادہ پیشانی اور وش گفتاری سے بیش آئے کوشش کرے کہ مراد دیون کو تحالف میش کرکے یا وقت عزور امرادوے كرفوش كرے .

الدور إنيك اورياك بات الكفيم كاحدة سي اكراس بات كافائر سيمون كوبيون إقتصدق كالواب مع كار

الدور استحدي جانا اورومان سيطنا مسلغواورسكادب مرتبن کاموں کے واسطے ناز پرسے ، قرآن بڑھے اور سائل دینیہ طرعنے یا بڑھانے کے واسط۔

اے ابوذر! خدام کان وزمان سے بنیاز ہے ، وہسی مکان كامحتاج نهي ب غلط كواور شرك بي وه لوگ جويد كيته بي كه مرجيز دې ا بكهرش اس ك صفات كماليكا ايك خطرا درائينسب جس كود مي كراس ى عظرت كالندازه كالياجاسكتاب راس كاكونى عرش نبين اور سرحكم أس كا عرض ہے وہ لینے دوست کوجہاں سے جاکرمعزز کردے دہی اس کاعرش ہے وہ جس موس کے قلب کو اپنے جلوہ ہے پایاں سے منور کردے وی اس کا عرض ہے۔ دنیای جس چیز کوائس سے نسبت دے دو دی عرش اعظم ہے۔ منی اور کارے سے بناہوا خانہ کجہ بس مرسونے چاندی کا زینت مالعل و ما قوت كى آرائش ہے اس كى نسبت كى وجسے سيا متجر بھى اس كانتا المان كم كے ليے قابلِ صلعظيم ، فاذكوبرسے مشاببت ركھنے والى مسجدىي محض سنباست كعبه اوراس كاطرت منسوب سونى كى وجرس وه عظمت

الاوران كے توات بي معى كھ كى مركى۔

اورفرایا : جوکوئی مسجد سینما زجاعت کے لیے چل کرجنے قدم اُٹھائے گا اس کے بدلے ستر میزاد نیکیاں اُس کے نام اعمال میں کھی جائیں گی۔ اور استر میزاد درج بلند کیے جائیں گئے ۔ اور اگر اس حالت میں اُس کی موت واقع ہوجا نے تو خداور نرعالم ہزاد فرشتے مقرد فرمائے گا کہ قرمی اُس کی عیادت کو اَئیں گئے ۔ قبر کی تنہائی کے مونس ہوں گئے اور تا وقتی کہ فرسے انتخفا دکرتے دہیں گئے ۔ اور تا وقتی کہ فرسے اُٹھا یا جائے 'اُس کے لیے استخفا دکرتے دہیں گئے ۔

ایک اور صدیت میں فرمایا : جوشخص سجد کی اذان سُنے اور بلاکسی مذر کے اور بغرکسی حرورت کے مسجد سے نکل جاتے۔ وہ منافق ہے لبتر طبیکر اُس کا ارادہ مسجد میں والیس آنے کا منہو۔

بسندمعتر جناب الم جفرصادق عليك الم سيمنقول م كم : جوشخص يا نجول دقت كى نما د جاعت سے برصا بهواس كى طرف سے نيك كان دكھو اوراس كى كوامى قبول كرو .

و ایک اور روایت میں آنخفر صلح نے ارشا دفوایا: بوخف نماز فجر اور نمایز عشار با جاعت برسے وہ خوا کی حفاظت میں ہے۔ اگر کوئی اس پرظلم کمرے گاتو ایساہے گویا اس نے خدا پرظلم کیا اور نؤاس کاعہدو بیمان تورف گا گویا اُس نے خداسے بیمان تورا۔

• نمازِ جاعت کی ایک نمازیجیس فرادی نمازدں مے برابرہے۔ • طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان خداسے روزی طلب کردکہ اس کی تاثیر روزی کے معاطے میں اس سفرسے بھی زیادہ ہے جو تجارت کے لیے کیا جائے۔ بوگا؛ اور چخص نماز ظهر باجاعت بڑھے اللہ تعالیٰ جنت عدن میں اُسے
پہاس درجے عطافر مائے گا۔ جس کا ایک درجہ دوسرے درج سے فربرو تیزرو
گھوڑے کی رفتا رسے پہاس سال کی راہ مسافت کے برابر ہوگا۔ اور جو تماز عمر
باجاعت بڑھے اسیاہے گویا اُس نے اولا دِ حفرت اسماعیں سے آٹھ غلام آزاد
بے ۔ اور جشخص نماز مغرب باجاعت برطے 'اُس کے نام ایک ج مبروراور
ایک عرق مقبول کا تواب لکھا جائے گا۔ اور جو کوئی نماز عثار باجاعت
پرط سے تو شب قدر کی عبادت کا تواب اس کے نام اعال میں لکھا جائے گا۔
پرط سے تو شب قدر کی عبادت کا تواب اس کے نام اعال میں لکھا جائے گا۔
پرط سے تو شب قدر کی عبادت کا تواب اس کے نام اعال میں لکھا جائے گا۔
منقول سے کہ آنحفرت معملے نے اصحاب سے ارشا دفر مایا : کیا تم
جا ہتے ہو کہ تعمیں ایسا عمل بتا دوں جو تھا دے گئا ہوں کا کفارہ ہو جائے۔
اور اس سے تھا دے حسنات خدا دندِ عالم زیادہ کرے ۔ ؟

سب نے عرض کیا: یا حفرت ! ارشاد فرمائیے ۔

آپ نے ارتباد فروایا ، وضو کو پورے طورسے انجام دو خواہ موسم مردادد

پائی مطفیڈ اہو ، اورسی سے جا یا کرو اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظاد کیا کرو

جو کوئی تم میں سے وضو کر کے گھرسے باہر نکلے اور سی سے مالوں کے ساتھ

باجماعت نماذ پیرسے اور میٹھا رہے اور دوسری نماذ کا انتظاد کرے توفرشے

اس کے لیے دعا رکرتے ہیں کہ خداوند ا اس کو بخش دے۔ اس بررحم فرما ،
اور رحمت نا زل فرما۔

مروابت دیگر ایک اور صدیث مین مقول ہے: جوشخص کسی جا سے کی بیشنا ڈی اُن کی اجازت سے کرے اور لوگ اس کی امات پر راحتی موں قو وہ نما ذیب اعتدال کا لحاظ دیھے 'اُن کے حال کے طابق احتی طرح نماز بڑھائے ضراو نرعالم اُس کو اس تمام جاعت کے تواب کے برا ہر تواب اُسے عطافر مائے

اے الوذر! نادہ علم کی فضیلت زیادہ عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے ا کرم اسقدر نازی بڑھو کہ کمان کی مانند خمیدہ ہوجا و اور انت روزے رکھو کہ کمان کے چتے جسے لاغر موجاؤ، برمز کاری کے بغریہ جزیں يجه لغه يدوي كى حن وكول في حوام چيزون سے برمېز كيا ازېر وترك ونيا اختیارکیا، بینیک وہ خراکے دوست اور اس کے اولیا ہیں ۔

تقوی اور بربینزگاری تقوی اور برمینزگاری کے بہت سےمرات ہیں۔ پہلام تنب کفر اور شرک سے بچنا۔ جو بہشہ کے لیے جہتم میں اذبیت کا باعث ہیں۔ اور السے تقویٰ کے بغیر کوئی عمل اور عبادت میج نہیں ہے دوسرامرتمبه تمام حرمات اورترك واجبات سے تقوی ركھنا ير تسمرا مرتب كروبات كارتكاب اورسخيات كے ترك سے تقوى ركھنا ـ يم تنب بتدري ترقی کرکے اس درجے ومرتبے کامتقی سوائے معبود عبقی کے سی اور طرف شوج تہیں ہوتا۔ اور بیلے دودرجے جن کے اور معی بہت سے مرارج بی علی فرایت اورانسان كے كامل بنانے ميں بہت دخل د كھتے ہي حس قدرآدى ان مين زياده كالل بوتاجات اس كاعل قبوليت مي قريب بوتاجا تاب اوراس كاعال سے قرب خدا ، محبّت معبود ، معرفت المی اورمُن اخلاق کے نتائج بیدا ہو بِي قُرْآن جِيرِي آيامِ : 'اتَّقُواالله حَقَّ تُقَاتِه " اسآية ماركه ك تفسيرس جناب الم جعفرصادق علاي الم فرمايا :حق تقوى اس كمة ہیں کہ بندے خداکی اطاعت کری گناہ کے مرتکب نہوں ۔ ہروم خداکی یاد میں رمیں کسی وقت اسے فرا موٹ مذکریں اس کی نعمتوں کا شکر بجالاتیں اکفران نعت سے اجتناب کریں۔

توابِ تعقیبات بندِمعترجناب رسولِ فداصلع سے منقول سے كه خدا دندِعالم ارشاد فرمانات " اے فرزندادم إ مجھيجى نماز کے بعدایک ساعت یا دکر' اورعصری نمازے بعدایک ساعت ساکمیں تری حاجتوں کو پوراکروں اور تیری مہمات کے بیے کافی ہوجاؤں

ا بك اور مديث مي ارشاد فرمايا: جو تحف صبح كى نماذ كے بعد جارنماز بربيها ذكر فداكرتارم تاوقتيكم أفتاب نكط احق تعالى أس آتش جنم سے محفوظ فرمائ كااوركس خانة كعبرك ع كالواب عطافرمات كااورتمام گناموں کو نجش دے گا۔

• جناب اميرالمونين عليك لام سيمنقول سيكه: صبح ا ورعمركي نمازوں کے بعد تعقیبات بڑھنا روزی کی برکت اور اضافے کا باعث ہے۔ • جناب رسول فدا صلع سے منقول ہے کہ برنماز کے بعد منازی کی

ایک دعار قبول ہوتی ہے۔

• فرما يا آنخفرت في الدور اجولوك اطاعت فدا بحالة اورحرام كے ترك كرنے ميں الشرنعالى كے احكام بر طبقي ميں السرنعالى كے احكام بر طبقي ميں السرنا اور با دِخدا بهت كرتے سي خواه ان كى نماز ان كاروزه اوران كى تلاوت قرآن جيدكم مي كيون نه سو-

الوُدر ! بربیر کاری اور ترک وام اصل دین سی اوروی کا رازخداکی اطاعت وفرمانبرداری میں ہے۔

• اعالوُّزر! پرسزگار سنو ، تاکه سب سے زیادہ عابد سوجاؤ۔ اوردین کے اعال میں سب سے بہتر خداکی حرام چیزوں سے بحیاہے۔

- ایک هدیت می منقول سے کہ تم اسی کو دون خیال کروجو مہا دے احکام کی اطاعت کرے ۔ اور ہما دی کہی مہوئی باتوں کا شوق وخوا میش رکھے ۔ منجلہ مہاری متنابعت ہے ایک بیر سے کہ تقوی اور پر میز گاری اختیا دکر ہے ، پر مہز گاری کو اپنی آ دائش بنائے ، تاکہ خداکی رحمت کا مستی مہواور ورع سے مہارے وشمنوں کے مکروفر سب سے اپنے آپ کو دور دکھے تاکہ اللہ تعالی متحادا مرتبہ بلندر کھے مِث تبہ چیزوں سے توقف کروؤ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا و شخص سے جو واجبات اور فرائف کو بجالات اور فائم دکھ کے سب سے زیادہ فرا عابد وہ ہے جو مرام کو ترک کرے ؛ سب سے زیادہ فرا عابد وہ ہے جو گنا ہوں کو چھوڈ دے ۔ سب سے بڑا عابد وہ ہے جو گنا ہوں کو چھوڈ دے ۔
- جناب الم حجفر صادق عليك للم سيمنقول م كرتموي لازم بے کہ ورع اختیار کرو ، حرام اور منتبہ چروں سے بچ ا کیونکہ ورع اس دین میں ہے جس کے ہم مالک ہیں ، اور اس برہم خداکی عبادت کرتے ہیں راور اپنے دوستوں اورشیوں سے مجی ایسائی جاستے سی سیس حرام کاارتکاب کرے بهي شفاعت كى تكليف مي ندو الوكيونكه اس صورت مين شفاعت وتواريوگ . • جناب على بن الحسين اورجناب الم محرّ ما قرعالية لام مضفول ہے۔ کہ، ہما دے نزدیک کوئی گھونٹ لذیذا ورلیندرہ نہیں مگرغضے کا گھونٹ حبى كوي مائي اورس يرعضه بوأسے معان كرديي رسزا مذري و وتحق الي غصے کو روکے خداوندِ عالم دنیا اور آخرت میں اس کی عربت زیادہ کرتا ہے۔ جناب رسول فراصلعم في فرمايا بحق تعالى في جبالت اور بدمزاجي بركسي كوع تنهبي دى اورحلم وبردبارى برمركز كسي كودليل نهين كيا-• جناب المام جعفرصادق عليك الم سيمنقول سيكه:

• جناب امير المونيين عليات لام سيسى نے پوجها: يا حفرت! اعال ميں بہترين على كونسا ہے ؟

آئے نے فرایا: تقوی اور پر ہزگاری۔

و جناب الم مجفر صادق علي الم سيمنقول ب بقور اعل

جوتقو نے کے ساتھ ہواس بہت عل سے بہتر ہے جو بے تقوی مو۔

نیز فرمایا جمر مات ِ المی سے بچو اُ عبادت اور اطاعت بجالانے

من كوشش وسعى كرو يقين جانو كرعبادت كى كوشش بغير حرام سے اجتناب

کیے اور رہمزگاری اختیاد کرنے مے مجد مفید نہیں۔

- جناب امام جعفرصادق علبست للم سے عرب سعید نے کچھ نصیحت میں سعید نے کچھ نصیحت میں جا ہیں تو آپ نے فرمایا: حرام سے بچد! برمبز گاری اختیاد کرو۔ محرمات البی سے بچد! عبادت کی کوشش افزیر حرام سے بچنے اور پرمبز گاری اختیاد کرنے کے کھیر مفید نہیں ر
- جناب رسولِ خراصلعم سے منقول ہے کہ ورع بعنی حرام سے بچنا تم پرلازم ہے کیونکہ جو کچھ ٹواب کے مراتب اللہ تعالیٰ کے باس میں بغیرورع بعنی حرام سے بچنے کے نہیں مل سکتے ۔
- جناب امام محرر باقر علاست لام سے منقول ہے کہ عباد توں میں سب نے زیادہ شکل ورع بعنی حرام سے بچنا ہے۔
- جناب امام حیفرصادق علایت الم نے فرایا : سجفیق بیر راصحاب میں وین خص شامل سے س کی پر سزر گاری زیادہ ہو وہ اپنے خالق و معبود کی عبادت کرے اوراسی سے اواب کی اُمتیدر کھے ایسے لوگ بیرے اصحاب ہیں۔

بناه کی التجاکی تو اُکفوں نے اپنی آستین اُس کے لیے کھول دی میرندہ اس کے اندر تھیب گیا۔ بازنے قریب بہنچ کر پیغیر خداسے وض کیا ، کہ بہت دیرسے میں اس کے شکا دکرنے کی کوشنش میں بیچیے دگا ہوا تھا ، آپ مجھے اس سے کیوں محروم کرتے ہیں۔ ؟

پیغمرض کو مایس مذکرنے کا حکم تھا ' اِس لیے ابنی ران سے حور اساکوشت
کا طے کر بازکو دے دیا ۔ جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک مرداد جانور بڑا ہوا
ہے اوراُس میں کیڑے جل رہے ہی اور سخت برلوآ رہی ہے۔ اس سے ہماگئے
کا حکم تھا۔ اس لیے وہاں سے دور س طے گئے اور اپنے گھر کی طرف والیں ہوئے
رات کو خواب میں السرتعالی نے ارشاد فر مایا ؛ لے مبرے سینمیر اجو کجیسم نے
حکم دیا تھا 'تم نے پوراکیا یسکن تھیں معلوم نہ ہوا کہ یہ جبزیں حقیقتاً کیا تھیں
مینم رنے عرض کیا ' میں نہیں جانتا۔

ارشا درت العرزت ہوا: اے بینیہ اج بیار القد نے دیکھا وہ آدمی کے غصے کی صورت تھی جب انسان عضبناک ہوتا ہے توجش من اپنے آپ سے نکل جا آب اورا بنی قدر وحیثیت نہیں ہمتا الیکن اگر جسش عضب کو ضبط کرے اور غصے کو بی جائے تواس کا انجام مثل اس لذیذ وخوشگواد مقعے سے ہوتا ہے جو تو کھا یا تھا۔

اورسونے کے طشت کی مثال نیک اعمال کی تصویرہ کہ آدی خواہ اُن کو کتنا ہی چھپائے ، مگر تھادا اسرائے ظاہر کردیتا ہے تاکہ دنیا میں اپنے بندے کوعرت عطافر مائے اور آخرت میں تواب سے نوازے اور برندے کی مثال نصیحت کرنے والے کی طرح ہے کہ اسے قبول مرنا چاہیے۔

تین خصلتین حین خصی میں ہوں ، فراوند تعالیٰ قیامت میں اُسے حورالعین عطافہ اُسے کا ما غضے کوئی جانا۔ سے راہِ خداین الوار کھاکر صبر کرنا۔

یہ مالِ حرام ہاتھ لگتا ہو ، گرخدا کے خون سے اُسے چھوڑ دنیا۔

یہ مالِ حرام ہاتھ لگتا ہو ، گرخدا کے خون سے اُسے چھوڑ دنیا۔

بندِ معتبر جناب امام رضا علیات لام سے منقول ہے کہ:

عداو نرعالم نے اپنے بیغیروں بیں سے سی کو وحی بھیجی کہ" کل میں جب ہا ہر فکل تو

اقال: جوچر تجے نظرائے اُسے کھالے۔ دوسرے جس شے کو دیکھے اُسے پوٹ بیرہ

کردے تیسرے ، جوشے سامنے آئے اُسے قبول کرنے ۔ چوشنے ، جوشنے

آئے اُسے مایوس نہ کر۔ یا تیجوں سنے سے دور بھاگ عانا۔

جبصع ہوتی اور بیغیر خدا ہا سرنکلے تودیکھاکہ سامنے ایک سمالی ہے۔ كمرف بوكرسوچنے لكے ، دل ميں كما ، خدا كا حكم ب كرجو شے نظرا تے كسے کھا ہے، چرت میں تھے کہ کیا کروں، مجر خیال آیا کہ اگر مجومی طاقت نہ ہوتی تواسرتعالی سرگز مکم نردیتا برسوچ کر کھانے کے ادادے سے بہاڑک جانب آك برص حس قدر نزديك كئ بيها وجهوا بونا جلاكيا، بالآخربب بي قربيب يہنج گئے توديجها كروه ايك لقے كے برابر سے أسے الماكر منومي ركھا توالسى لذّ في موسى كى كم مجى السي لدند چيز كهائي سي مرهى عيراك جيد توديكهاكدايك سونے كاطشت ركھاہے ، جونكداسے حصيادين كاحكم تفا اس لیے ایک گر صاکھودکرمطی میں ایٹ یدہ کردیا۔ اورآ کے کوروانہ سوتے تو بجه دورجاكرم طكرديجا توطشت مثى كے نيجے سے نكابوا باہر ركھاتھا ول میں کہا، خدا کا جو حکم تھا وہ میں نے پوراکردیا۔ اب مجھے اس سے مجھ مردکار نہیں۔ خفوری دورآ کے جلے تو دیکھاکہ ایک پرندہ اُڑتا ہوا دیکھا اُس کے سے ایک بازاس کے شکار کو تیزی سے لیک رہاہے۔ پر مذے نے میغیرسے

اور بازسے مراد ایسا آدمی ہے جو تم سے کچھ حاجت طلب کرے اُسے مرکز ایوس و محروم نہ کرنا چاہیے۔

اورگندے مردادسے مراد غیبت اور مبرگوتی ہے کہ اس سے نفرت کرنا اور دور مجاگنا خروری ہے۔

1064 4 4

جناب امیرالمؤنین علیاتی سے روایت ہے کہ جناب رسالت آ جناب امیرالمؤنین علیاتی اور کیدگوسفند کہ جناب رسالت آ جس میں کھورکی کھال بھری تھی۔ ایک شب وہ عبا آپ کے نیچے دومری کرکے بچھائی گئی ، تاکہ آپ کو زیادہ آ لام طے ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج وات نرم بستر بھونے کے سبت مجھے نماذ کودیر مہرکئی ، لہذا آئدہ اکہ رابستر بچھا یاجا ہے۔

یہ بات پوٹیدہ نہیں کہ جناب ایرالوٹین علائے اسما اسمالی اور بہت ہے ادبی کی پھر کے برخلان ہوگئے ۔ آپ کے اصماب کوشہید کیا اور بہت ہے ادبی کی پھر ان کوسزادے سکتے تھے ۔ جناب عائشہ کو باعرت واحرّام مرینہ دوانہ کیا۔ سرّعورتیں ان کے ہمراہ کردیں ۔ مروان بن حکم کوبا وجود اس کی گستا خیوں اور ایزا رسانیوں کے دِلم کردیا ۔ عبداللہ بن حکم کوبا وجود اس کی گستا خیوں اور ایزا رسانیوں کے دِلم کردیا ۔ عبداللہ بن خام کوبا وجود اس کی گستا خیوں اور ایزا رسانیوں کے دِلم کردیا ۔ عبداللہ بن حکم کوبا وجود اس کی گستا خیوں ہوگئے کا سخت دشمن تھا ۔ وہ بہت ہی ہے ادب مخالف تھا ۔

ایساہی حفرت نے بہروان کے خوارج کے ساتھ سلوک کیا۔ ابن ہم معون جب حفرت کوزخی کرنے کے بعد حاضر کیا گیا تو آبٹ نے اس کے قتل کا حکم مزدیا۔ بلکہ الم حسن علیات الم سے فرایا : کہ اس کوابک خرب سے زیادہ نہ مارنا۔ نہ اس کے ناک وگان وغیرہ کا ٹننا۔ جیسا کھانا میں کھانا موں ، ویساہی اس کو بھی دینا۔ ہزار ماخوارج آبٹ کے عہد خلاف میں موجوجے جو علانیہ آب کو (معاذات ) کا فرکتے تھے اور طرح طرح دمزدکنائے کرتے سے ، گر آپ اُن کو معاف فراتے تھے اور کچھ تعرض نہ کرتے تھے.

منقول ہے کہ ایک روز جناب امیرالمؤنین علائے لام نے السے میں ایک عورت کو بان کی مشک بھرے کندھے پرلیجاتے دیکیھا۔ آپ نے مشک اس سے لیکر لینے دوش مبارک پر رکھ لی اور فر ما یا : چیل ، میں اسے تیرے کھرچھوڑ آتا ہوں۔ راستے میں آپ نے اس کا حال دریا فت کیا تواس عورت نے کہا : میرے شوہر کو جناب امیرالمونین نے جنگ بیں بھیجا تھا۔ وہ وہاں قتل ہوگیا۔ اب میں موں اور میرے خردسال بتیم نیچ میں گزارے کی کوئی صورت نہیں ، لوگوں کے گھروں میں خدمت کر کے کچھ لے آتی ہوں ، اور ان کی پرورکش کرتی ہوں ۔

جناب امبرالمونین علیات لام مشک اس کے گرمپہنجا کروالیں آئے اور تمام شب اس فکرمیں پرلیشان رہے۔ جب مجمع ہوئی تو ایک بڑے تھیلے میں آٹا اور کھجوری باکوشن اور کچھ کھانے کی چیزیں بھرکم اسس عورت کے گھر کا فرخ کیا۔

اصحاب نے وض کیا: یا حفرت! یہ تھید میم اُٹھاکر چلتے ہیں۔ آب نے فرمایا: بیران توتم اٹھالد کے لیکن قیامت سے دوزمیرالوجھ کون لے ری ہے۔ ؟

برسنة بى وه عورت دور كراحماس شرمندگى سے حفر الله يا وُن مِن گرير الله دوقى بوتى كيف لكى : يا امير المونيين ! ميں اس شرم سے خداكوكيا متعدد كھ لاوُن كى۔ مجھے معان فراد يجھے \_

آپ نے فرایا: بلکمی ایسا شرسار موں کہ خدا کو کیا جواب دوں گا۔
منقول ہے کہ ایک دفعہ جناب محری بن حنفیہ اور حفرت
امام حسن علالت لام کے درمیان کچھ شکر رنجی ہوگئی۔ جناب محری بن حنفیہ نے
حفرت امام حسن کی خدمت میں خطالکھا کہ محیاتی جان ! میرے اور آپ
برربزگوار علی ابن ابی طالب علالت لام بنی ، گرآپ کی والدہ ماجدہ جناب
فاطم نربرا ، جناب رسولِ خداص کی بیٹی ہیں۔ اگر تمام دنیا سونے کی ہوجات
اورمیری والدہ کے قبضے میں ہو، تب بھی وہ اُن جناب کی برابری نہیں کرسکتیں
اورمیری والدہ کے قبضے میں ہو، تب بھی وہ اُن جناب کی برابری نہیں کرسکتیں
گامرتب محجہ سے بہت زیادہ ہے۔ والسّلام

جب برخط آنجناب کی فدمت میں بہنچا۔ بیره کر فورا ہی طاقات کے لیے تشریف ہے ۔ اور نحبش دور کی۔ اس سے بعد بھر بھی نا خوشگوار لوقع مذآبا۔

مناب امر الوئین علا لیے لام نے فرما یا کہ تین چیزیں مومنین کے درجا کی بلندی کا باعث ہیں۔ موسم سردین وضور کا امسجد میں ایک مناز کے بعد وصری نماز کا انتظار کرنا۔ اور جاعت کی ہرنماز میں شریک ہونا۔

ح جناب رسول خراصل الشعليه والمروسم في ما ياكمس على بن ابطالب كومكم دول كام الشخص كر كوجلا دينه كاجونجركسي عذر كرماز حباعت سيس مشريك نبيل بوتا.

9-1825/201

الغرض آنجناب وہ لوجھ اُسھائے ہوئے عورت کے دروازے پر پہنچے اور دستنک دی۔

عورت نے دروازہ کھولااور پوچھا: آب کون س ؟ آپٹے نے فرمایا جس نے کل تیری مشک بہنچائی تھی، اب میں تیرے بچن سے لیے مجھ کھانے کی چزیں لایا مہوں۔

اس عورت نے کہا: خداآپ کوجزات تیردے اور علی کا اور میراقیا سے دن فیصلہ فرمائے ۔

آپ نے فرمایا : میں مزیر کھی ٹواب حاصل کرنے کی غرض سے تیراآ ٹاخمیر کر کے روٹیاں پیکا نا چاہتا ہوں ، تؤ بچوں کوسنبھال ۔ یامیں تیرے بچیں کو مہلا آ ہوں اور آؤ ، آٹا خمیر کر کے روٹیاں پیکا ہے ۔

عورت نے کہا: آٹاخمیر کرنااور روٹیاں پکانامیں بہر جانتی ہوں مناسب ہے کہ آپ اتن دیر میرے بچے ں کی خبر گیری کریں ۔

چنانچه عورت نے آٹا خمیر کرنا شروع کیا اور آپ گوشت بہانے میں معرون مہوگئے اور بچیں کو کھوری دے کر مبلایا، جب گوشت تیا رسوگیا تو جھوٹے چھوٹے چھوٹے تھے بناکر بچی کو کھلاتے جاتے اور فرماتے : اے بچی اعلیٰ کے قصور کو معاف کردو۔

جب خمیر تیاد موکیا توعورت نے کہا؛ اے بندہ خدا اآپ تنور دو تن کرد ایک خورت کرد ایک نور دو تا کہ ایک عورت آپ نے نور کرم کرنا شروع کیا کہ اس دوران ہمسائے کی ایک عورت جو آپ کو ہم یا تی کھریں آگئ ، آپ کو اس حالت میں دیکھ کر اُس عورت سے کہا: تجھے کیا ہوگیا ہے کہ تو امیر المونین ، بادشاہ سلین سے یہ خدمت

طاقتور کون ہے ؟

آئِ نے ارشا دفر مایا 'جوسب سے دیادہ کیم و کر دبارہ ۔

کیم سول کیا گیا سب سے زیادہ حلیم کون ہے ۔ ؟

آئِ نے ارشا دفر مایا 'جوسب سے زیادہ غضہ کو پینے والا ہو۔

جناب رسول مقبول 'خاتم البّییین ' رحمت المعالمین کے حلم و بُر دباری کی انتہا دہی ۔ امیر حزہ جھے شفیق اور وفادار حجا کے دل کو چبلنے والی کو نجشریا اور حانی و شمن کے گرکھوائے اس فرار دبیریا ۔ آنحفرت کو بعث سے وقد ہمت کہ جن مصائب کا سامنا کرنا بڑا محا اُن کوخود آئے نے بیان فر مایا ہے کہ کسی نبی کو اتنی اذبیت نہیں دی گئی ہے ۔ گرائی نے تمام میمائب کو نہایت صبر و تحل سے بردا شت فرمایا

یمی حال آپ کے بعد آپ کے وصی برق حفرت علی بن ابیطات علی ابیطات علی ابیطات علی ابیطات علی ابیطات علی ابیطات علی ابید است اندکامقا بلیا و ایک شجاع اور بہا در انسان کے لیے نامکن تھا لیکن آپ نے اپنے تحتل و بُرد باری کا مظاہرہ فریا یا اور دنیا والوں دکھایا کہ علی ابن ابیطالب مرف شیاع بہیں ہے ملک شیاعت بحل و برد باری کے ساتھ ہے ۔ نیز بنت رسول پر جوشدائد کندرے ان برصبر و تحل سے کام لینا صرف آپ ہی کا کام تھا۔

حِنگِجِلَ مِن جان کے دسسن پرفتے حاصل کرنا اور میرانتھام ندلینا بلکہ نہایت عزت واحرام سے ستر عور توں کی نگرانی میں مدینہ بعانیت بہونیا دینا' آئی ہی کا کام تھا۔ نیز اپنے قائل کی شریت سے تواقع وغرہ کرنا ایسے واقعات موود ہیں جن سے آپ کی شجاعت' اور تحل و بُرد باری کی واقع ترین مثالی موجود ہیں۔ آئی کے خصائل حمیدہ کی تائیداس موقع برایک آپ کے جانی دھمن فرایا کے البذر اِلقوٰی اختیار کرواس کے کہوتی علی بیک اتنامفید

ہیں ہوتاجی قدر لقوٰی کے ساتھ اس کو بحالایا جائے۔

البوذر نے سوال کیا، یا دسول اللہ اِ تقوٰی کیاہے۔

ایک آدی نیک اعمال اِسس طرح بجالا تاہے کہ جوکوں کو کھے ان گفاتا ہے ، ہمسایہ کی خبر لیتناہے گر دومری طرف کچھ گناہ بھی کرلیتنا ہے

ان گنا ہوں سے برمیز کر نا اور سرحال میں خواسے ڈرنے کا نام تقوٰی ہے

ان گنا ہوں سے برمیز کر نا اور سرحال میں خواسے ڈرنے کا نام تقوٰی ہے

حناب دسول خدائے ادرات د فرمایا ' نیک تریین النیان وہ ہے

جناب رسول خدانے ارت د فرطیا ، نیک توین النیان وہ ج جو ظالم کے ظلم کوموات کردے ۔ جو بری کرے اُس کے ساتھ نیک سے بیش آئے ۔ جو بر سلوک کرے اُس بیاحیان کرے عطاد کمب ش کرے اس پر ، جو اے محودم کردے ۔ نیز فرطیا متقی وہ ہے جو ظلم مرهم کرے اور رضائے خدایں عصر کوئی جائے ۔ اور جہادیں ثابت قدم دہے۔

جناب رسول خداص فی الشرطیه و آلم و آ

فَعْ مَحَدٌ کے بعد کِفَارِ وَلِیْس کولیّین کِفاکہ اب رسولِ خدام ہم سے انتقام لیں گے گراً پّ نے اک سب کو ندھر ف معاف کیا بلکم کچھ الغامات دے کر خوکش کرنے کی کوکشش فرمائی۔

جناب الميرالونين علايك الم سوال كيالياكمب ذياده

تام المعلس مجارونے لگے۔

الوذرغفاری راوی بہی کم حجفر بن اجیطالب ایک کنز حبشہ سے چارہو
درہم بی خرید کرلائے تھے جس کو لبطور مدید خدمت امیرا لمونین علالت لام بی بیش کی۔
مگر آپ نے جناب فاطر زمراکی خوشنودی کی خاطراس کنیز کوراہ خدامیں آزاد کر دما اور
چارسو درہم راہ خدامیں تحدق فرما دیے ایس کے صبے میں خدا و ندیا لم نے وحی نازل
فرمائی کم اے رسول ! علی سے کمروہم نے کنیز کے آزاد کرنے پر بہشت عطافر مایا اور
درہم کے تحدق کرنے پر جہتم کا اختیار دے وہا ۔ علی جس کو چا بہی بہشت ہما ہے
حکم سے عطاکریں اور حس کو چا بہی جہتم میں داخل کریں۔

پس اکس روز سے جناب امرالومنین علالے بام فرمایا کرتے تھے کہ میں ہوت سیم جنّت وجبتم ۔ خود جناب فاطمہ بنت رسول نے مجی جس تحل اور صبر کا حیات رسول آور مجی جس تے اور شرکی اور سے کتابی مجری پڑی ہیں ۔ وروازے کا انہرام اور بطن قدس میں جناب محسن کی شہادت کچے کم مصیبت مذمقی مگر المتدرے صابرہ مجمی وشمن کے میں جناب محسن کی شہادت کچے کم مصیبت مذمقی مگر المتدرے صابرہ مجمی وشمن کے مدوعا رزی۔

اورحفرت امام سین علیاتیام نے توصیر وضبط کی انتہا کردی اکر اللہ میران میں آ شخصوں کے سامنے دوست الفہار عزیز وا قارب انجائی بھتیج محالئے افرار ندولمبند شہید سوتے دیکھے اورصر کیا۔ خود آپ کے جیم اقد سیم

سے کوائی جاری ہے معترر وایت ہے کو حزار بن حمزہ ایک روزمعا ویے کے دربار بس گئے معاویہ نے ویکھ کواک سے کہا کہ آج علی بن ابیطالب کے کچھ اوصاف اور خصوصیات بیان کرو۔

ضرار نے معذرت چاہی۔ اس طرف سے احراد ہوا۔
صرار نے فرمایا، واللہ علیٰ بن ابی طالب انتہائی عاقبت اندلیں تھے
را و خدایں انتہائی نابت قدم تھے جو فرماتے تھے وہ سب حق ہوتا تھا اور جو حکم
دیجے تھے وہ سب عدل ہوتا تھا۔ آپ کے ہر پہلوسے علوم الہی کے سمندر موجز ن
تھے۔ اور آپ کے اقرال پُرازہ کہت بجر موّاج کی طسر ہ تھے جو خود ذینت
ونیا سے متنفر اور تاریخی شب سے مانوس تھے۔ میت الہی ہیں گرمایں، مناجات
میں معرون، باس موال معدل اور نالیہ ندیدہ اور خوراک لذید کونالیہ ندول کے
سے بہارے ورمیان ہم جسے ایک تھے۔ جب ہم جاتے تولین قریب بعل تے ہماری
ہربات کا جواب دیتے مگر رعب و دربد ہے کی وج سے ہم ان سے بات مجی ندکرسکے
سے ۔ جب آپ بہتم فرماتے تو دندانِ مبارک مثل موارید چکتے تھے۔

صاحبان علم کی عزّت فرماتے مساکین اور فقرار سے مبت کرتے تھے۔
قسم مجدوح قیمتی کی کرمیں نے خود دیکھا کہ آپ را تول کو پیش فدراس طرح تولپ کو
فر مادکرتے تھے جیسے کوئی سانپ یا بچو کا کا ٹا ہوا تولپ کر صلّا تاہے میں اکٹر مُنتا
مقاکہ وقت مناجات فر مایا کرتے تھے " لے دنیا جھے نر لُبھا ، جاکسی اور کو فریب
وے میں تیرے فریب میں آنے والا نہیں میں تو تجھے تین مرتبہ طلاق دے
چکا ہوں 'لے دنیا تیری عمر مبہت کم ہے۔ توکسی سے وفا ہنیں کرتی 'تیری آر زو کر نا
سر کارہے ۔ "

المجى يبال تك بيان كيا مقاكر معاويركي أنكول سي انسوبين لكاور

ایک مزار نوسو پیاس طاعین کو اینے دست مبارک سے قتل کیا ۔ زخمیوا کی تعداد ان مقتولین کے علادہ سے ۔

وایت می می کرشب بیره و تاریک بین امام حین علایت ام مین علایت ام مین علایت ام می ایک ام مین علایت ام اکرک الکی می بین ای اور کردن میارک الوراس قدر جیکتا تھا کہ لوگوں کو آنجناب کی موجودگی کا علم موجو یا کرتا تھا۔

## امام زين العابدين عليك المكاحلم

منقول سے کہ امام زین العابدین علیات الم کی گیز کے باتھ سے ایک میالہ کر کر لؤٹ گیا تو وہ خوفزدہ موکر کا نیخ لگی اور زنگ زرد ہوگیا۔ آپ نے فرایا: تو کیوں اس قدر خوفزدہ سے ۔ جاسی نے تجھے خداکی راہ میں آزاد کیا۔

ایک دفع سی نے آنجنا ب کو کچھ ناسزاکہا۔ آپ اُس کی طرف
متوج ننہ ہوئے۔ اُس نے دوبارہ پکارکر کہا کہ میں آپ ہی کو کہدرہا ہوں۔
آپ نے فرمایا: میں تجھ معان کرتا ہوں اور تیری خطاسے درگزر کرتا ہوں۔
ایک اور دوایت ہی ہے کہ آنجناب کا ایک آذاد کردہ غلام تھا
آپ نے اس کو ذراعت کے کام پر لگار کھا تھا۔ ایک روز آپ اس کا کام
ملاحظ فرمان کے لیے تشرلین نے گئے ۔ ویکھا کہ اس نے غفلت سے کھیتی کو
خواب کردیا ہے۔ تنہیہ کے طور پر اسے ایک تا ذیا نہ ما دا۔ گرساتھ ہی ہہت
افسوس کر نے لگے۔ جب گھر تشرلین لائے تو اس غلام کو بلایا۔ وہ حافر ہوا
تو دیکھا کہ حفرت اپنا پر این آتا دے اور وی تا ذیا نہ سامنے دیکھ ہوئے
تو دیکھا کہ حفرت اپنا پر این آتا دے اور وی تا ذیا نہ سامنے دیکھ ہوئے
بیٹے ہیں۔ وہ ڈواکہ شاید آپ بچر سزادیں گئے۔

### ا مام سين عليات لام كاحلم

• جناب امام على بن الحين عليك لم سيمنقول م كرجيس اینے بدرعالی قدرجناب اماحسین علائے الم کے سمراہ مرینہ سے کر بلاجاریا تھا،میں نے دیکھا کرواست میں جہاں بھی آپ قیام فرماتے یا کوچ کرتے تھے توآب حفرت يحيى عليك المابهة ذكرفرا ياكرت تقر ايك روزآب نے فر مایا: دنیا ، خدا کے نزدیک السی حقروذلب ل شے سے کہ حفرت بحیی ا جیے برسزگا دکا سرمبارک بنی اسرائیل کی ایک مرکاد ا ورفاحشہ عورت کے سامنے ہریے کے طور بررکھا اور پیش کیا گیا۔ انجنائے کے وفوطِلم کی پیما تھی کہ باوجود کہ آب کے فرزندوں عزیزوں اور دوستوں کو کربلامیں اُن ملاعین نے روبروسل کیا۔ مجکم خداتمام زمین واسمان کے فرشتے ، جِنّات وحوش وطبيد اورتمام مخلوق وغيره زير فرمان تص مكرقاتلون سے انتقام لیتے کا ارادہ مذکیا ' اور مذان کے بیے عذاب کی برد عام کی ۔ ایک روایت کے اعتبارسے تین سوسا طوز فم آپ کے جیم اقدس پر لگے تھے۔ دوسری روایت سے کہ ایک سواسی زخم نیزوں اور تلواروں کے اور جار بزار زخم تروں مے بدن مبارک پر لگے ،اس پرجی حفرت نے ان اشقیار کی حالت بررحم فرماكر بروعار كے ليے لب تك نظائے ، برايت كى كوشش آخرى وقت تك جاری رکھی ۔ توت ربانی اور صربت روز حدری سے بہت سوں کو بھزب شمیرونیرہ واصلِ جہنم کیا۔ جینانچ بعض روایات سے کہ آپ نے

جناب الم جعفرصادق علیات الم فرطت میں کہ خداوندِ عالم نے جناب رسولِ خدا م سے پاس وجی جمیجی کہ اپنے بندہ مون کی خواہش کے مطابق جوشے میں اسے نہیں دیتا 'اس میں بھی اس کی بہتری مِّرِنظر ہوتی ہے۔ اُسے چاہیے کہ میری رضا وخوٹ فودی پر راضی رہے۔ بُلا ومعیبت پر صبر کرے 'میری نعمتوں کا شکر اوا کرنے ناکہ اسے اپنے مخلصین وضد فین میں شمارکروں۔

ایک اور حدیث میں آنجناب نے فرما باکہ جوامرواقع ہونا تھا توجناب رسولِ خداصلع کبھی یہ مذفرماتے تھے کہ ایسا مہوتا ، کاش اس طرح مہوجا تا توبہۃ بہتا ۔ اور فرمایا کہ اس طرح مہوجا تا توبہۃ بہتا ۔ اور فرمایا کہ ایسا کہنے والا شخص کسی طرح مومن ہو سکتا ہے ۔ جواپنے پرورد گاری مرضی کولیٹ ند نہ کرے اور لینے مرتبے کو حقیہ جانے ۔ یہ تمام خدا کی طرف سے اس کے واسط مقرر موجیکا ہے اور حب شخص کے دل میں سوائے رضائے اللی اس کے واسط مقرر موجیکا ہے اور حب شخص کے دل میں سوائے رضائے اللی کے سی اور امر کا خیال مذکر رہے میں ضامن ہوں کہ اس کی دعا عزور تبول ہوگا ۔ منقول ہے کہ جناب امام حجفو صادق علیات کیام سے سی نے پوچھا یا حضرت! مومن کوکس چہر سے مہجانیں کہ وہ دراصل مومن ہے ۔ ؟

آپ نے فرمایا: رصائے المی پرراضی مونے سے ۔ خواہ وہ تکلیف دہ موبا باعث داحت ۔

• بندِمعتر جناب رسالت آج لعم سے تقول ہے کہ خداوندِ عالم ارشاد فر ما تلہ کہ اے فرزندِ آدم ! میری اطاعت کر اور مجھے وہ چزیں یا د نہ دلاجو تیرے فائدے کی ہیں ، کیونکہ میں تجھ سے بہتر ان کو جانتا ہوں ۔ بسندِ معترجناب امام جعفر صناوق علائے لام سے منقول ہے :

چنانچرحفرت نے تازیاند اُسطاکد اُسے دیا اور فرایا: آج مجھ سے محالہ فتیں ایک فیلے محلوث ہے جبہ اس سے قبل کبھی ایسی بات نہ موتی تھی جب طرح یہ تازیاند میں نے تحصیں ما را تھا اس کے قصاص میں اسی طرح مجھے بھی تازیاند لگاؤ۔

علام نے عض کیا: یامولا اسس سجمتا تھاکہ مجھے اور سزامے گی ،کیونکم میرے قصور بہآپ مجھے سزادی ، مناسب ہے۔

حفرت نے دوبارہ فرمایا اور بہت اعرار کیا۔

اس نے عض کیا: خداکی بناہ ، مجھ سے ایسا مرکز نہوگا میں نے اپنا قصاص آپ کومعان کیا۔

جب آپ نے دیکھاکہ کسی طرح راضی نہیں ہوتا آو فرما یا: احتجا اگرابسا نہیں کرتا تو اس کے عوض ا بنا ایک کھیت جس پرتو' کام کرتا ہے 'میں وہما تخدین در اور ا

بے بست ہوت ۔ منقول ہے کہ ایک روز جناب امام زین العابین علیہ لام کے مکان پرچند مہان کھا ناکھانے کے لیے مرعوتھے۔ آپ کا غلام خوکھانا دیے پر مامور تھا ، بچھ گرم کھانا دستر خوان پر رکھنے کے لیے لیے کرآ رہا تھا۔ راستے یں ہاتھ سے خوان گر بر اور حفرت کا ایک چھوٹا بچہ اُس کی زدین آگیا۔ اُسے اسقدر چوٹ لگی کہ اس تکلیف سے مرکبا۔ غلام بہت خوفزوہ ہوا آپ نے جب اس کوزیادہ پر بیٹان دیکھا ، تو فر مایا: مت گھرا ، تو نے عمداً توابسا ہیں کیا ہے۔ میں نے تھے آزاد کیا۔

پھرآپ خسبِ معول مہانوں کے ساتھ معروت اطعام وضیافت ہوگئے ۔ فارغ ہو کرنیج کوغسل وکفن دیا اور دفن کر دیا۔

" تونگری اورع تروش میں ہیں ، جہاں تو کل کو پاتی ہیں وہاں قیام کرتی ہیں اورا بی جگہ بنالیتی ہیں۔"

ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جناب داؤد علائے لام کوخدا
نے وی بھیجی کہ اے داؤر اج بندہ مجھ پر بھروسہ کرے اور خلقت کی
طون سے مخو بھیر ہے اور میں اس کی نیت کو دیکھ لوں کہ راستی برہے بھیر
اگر زمین وآسمان اور جو اُن کے درمیان ہیں 'اُس کے ساتھ کر وفریب کری
قرمیں اس کے لیے رمائی کاراستہ بنادوں گا 'اور جوکوئی بندہ میری خلقت
میں سے کسی پر بھروسہ رکھے اور اسی پراعتماد کرے تو مجھے اس کے دل کا
عال معلوم ہوجا تاہے۔ میں اس کے آسمانی وسیلوں کوقط کردوں گا، زمین
کے راستے اس کے مسدود کردوں گا اور کچھ پرواہ نہ کرد ں گا کہ وہ کس جنگل
میں بلاک ہوتا ہے۔

ایک اور حدیث میں فرمایا: جوشخص السے کا موں کی طون متوجم ہو کہ خدا کے پندیدہ ہیں، خدااس کے کاموں کی طرف متوجم ہوگا ہواس کے لیمندیدہ ہیں اور مہتا فرمائے گا، اور جوکوئی خدا سے اجتنابِ معاصی کی مدد طلب کرے خدا و نوعالم اس کی مخا فظت فرمائے گا،جس کے حال کی طرف خدا و نوعالم توجر فرمائے اور حفاظت کرے وہ خض پرواہ نہیں کرتا، خواہ اس کے اور پرسپزگاری کے سبب س کردہ میں شامل ہے جو خدا کے حفظ والمان میں ہے۔ چنا نچہ خدا و نوعالم ارشاد فرماتا ہے: '' اِنَّ المُعَتَّقِينَ فِي مَقَامِ مَ حِينِ ، '' وَنَّ المُعَتَّقِينَ فِي مَقَامِ مَ حِينِ ، ''

بندمعترجناب امرالمونين علاست المصمنقول بيك

جس جیزی طرف تیراخیال سے برنسبت اس کے اس کی زیادہ اُمیددکھ جس کا خیال و کمان در کھ کرحفرت موسیٰ علالے لام اپنی اہلیہ کے لیے آگ لیے کئے تھے اور کلیم مو گئے ، بیغیری کا رتبہ ل گیا۔ اور شہر باکی ملکہ سیرکونکلی اور ملکہ بلقیسِ اسلام کے شرف سے مشرّف ہوگئی۔ فرعوت کی عزّت مال ہوگئی۔ جادوگر فرعوت کی عزّت رکھنے کو آئے تھے 'اُنھیں ایمان کی عزّت مال ہوگئی۔ جادوگر فرعوت کی عزّت رکھنے کو آئے تھے 'اُنھیں ایمان کی عزّت مال ہوگئی۔

خُرُدسال بِجِوں کو پیچھے چھڑا آنا ہے۔ اسٹر تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ہوٹنی ایکا تم راضی نہیں کہیں ان کا

بن عمران نے خداس وض کیا: پرور دگادا! تو مجھے بھیجتا ہے اور میرے

نگران اور روزی رسان ہوں۔ ؟

حفرت موسی علیات الم نے عرض کیا : بیشک ، پر وردگارا! آو بہترین وکیل اورسب سے الجیا نگرال و محافظ ہے۔

مرج : - شاعر شرق اقبال عنے بیج کہاہے ۔ سہ مرج : د شاعر مشرق اقبال عنے بیج کہاہے ۔ سہ اسلام کے دائن میں اس کے سواکیل بے ، اک فرب میراللّٰ کا کہ سجد ہ سخب بیری سلسلہ امامت کے مرفرونے لینے اپنے زمانے میں جابروظ الم امراء کوم

كرتمام وك يرب قبض بين بى كرپائ آدى الييس جن كامير ياس كوئى علاج نهيس اسى جيلے سے ميں انھيں اپنے قالوس نہيں لاكتا۔

اول: وه جونیک نیتی سے اپنے کاموں میں خدا پر تو کل کرے۔ دوم: وه جورات دن مروقت تسبیع خدای معروت رہے۔

سوم : وہ جو مؤن لینے مؤن مجانیوں کے لیے وہی چاہنا ہوجولیے لیے چاہتا ہے جہارم : وہ جو مصببت و تکلیف کے وقت جزع فزع فرکرے ۔

بنجم: وه جو تقديرات پررافني بو اورروزي كم بونے كاغم ذكرے

بندمعتر حفرت امام رضا عليك للم سعنقول سي كه جناب امام جعفر صادق عليك للم نفارسي كالم المام جعفر صادق عليك للم نفارسية اصحاب سي ابنا غيرها فرصحابي كالما دريافت فرمايا - أمخول في عوض كيا: ياحضرت! وه بيمارسي مال دريافت فرمايا - أمخول في عوض كيا: ياحضرت! وه بيمارسي -

جنا بچہ آئ اس کی عیادت کے لیے تشریف نے گئے ۔ دمکیھا تو معلوم ہوا کہ وہ قرب المرگ ہے۔

آب اس مے سرم نے بیٹھ گئے اور فرمایا: اپنے خداکی طرف نبیک کمان دکھو۔ اس نے عوض کیا: باحفرت! خدا برمیرا گمان بہت نیک ہے مگر بیٹیوں کی طرف سے بہت عگین موں اسی غم نے مجھے بیاد کر ڈالا ہے۔

آئی فرمایا جی سے قو امریر راہے کہ تیرے گنا ہوں کو معات کرے اور نیکیوں کو دوجید کرے ، بیٹوں کے لیے جی اُسی سے اُمیدر کھ یکیا تجے اُمید بہنیں کہ رسولِ خداصلعم نے ارشاد فرمایا : جب میں شب معراج سدرۃ المنتہیٰ سے گذرا تو اس کے بیتوں اور شاخوں پر نظر ڈالی تو دیکے اکہ بعضوں سے شہد بستانیں لٹک دی بین اور اُن سے دودھ ٹیک رہا ہے ، بعضوں سے شہد بعضوں سے رمین کی فرن

ASSOCIATION KHOJA SHIA ITHNA ASHERI

کے دوریس ساری زندگی قی<del>رو بہتری بھالیم</del> برداشت کیں لیکن بردعا کی کے یے دی اوران حفرات کامبروتم کی بیغام حق کی تبلیغ کا کام دنیار ہا۔

خباب رسول ضراحستی الشرعلیہ والدوستم نے ارت دفر مایا اللہ علیہ میں اللہ علیہ والدوستم نے ارت دفر مایا اور تو کل

اختیاد کرد حفرت امام حفرصاد ق علی ایسان بو و مبروی دروی اختیاد کرد حفرت امام حفرصاد ق علی ایسان از مایا مون ده مجروت و تعلیف دونون میں خوش اور داختی برضائے اللی مو

جناب امیرالمؤنین علی اس نے فرمایا کہ انسان کو ہرحال ہیں اس کا مشکر میر اداکر ناچا ہے کیونکہ اس کے استے احسانات ہیں جن کا مشکر میری ادا منہ میں ہوسکتا ۔

حضرت لقمان کے لینے فرزندکونصیحت فرمائی کہ زندگی کے حیار و ور ہیں۔ تین دور الیسے ہوتے ہیں جن ہیں انسان کا کوئی مددگار منہیں، فداوندِ عالم خود اسس کی بقائے حیات کا انتظام فرما تا ہے بیٹ کم مادر میں گرمی سردی سے حفاظت فرما تا اور رزق کا انتظام فرما تا ہے۔ دوسرا دور حب کم مادر سے باہر اتا ہے تواکس کے بیے دودو کی نہریں جاری کردیتا ہے جس سے وہ سروسیاب ہوتا ہے اور اکس کے بعد ماں باپ کے دل میں اکس قدر محبت بیراکردیتا ہے کہ دواکس کے ، ہر حال میں ممنت مزدوری وغیرہ کرکے کفیل ہوتے ہیں۔ بھروہ جب صاحبِ عقل اور لائتی کسب ہوجا تا ہے تو کھوں اس فدائے قادر سے عالی سے موالی علی میں موقع ہوری میں موتا ہے۔ اس کو اب بھی بیر قیمین کرنا چاہیے کہ جس نے عالم مجبوری میں مایکس ہو تاہم ہوری میں میری مدوفر مائی تھی وہ آئ بھی جھورپ مال باپ سے زیادہ مہریان ہے۔

التربرتوكل

جناب الم م عفرصا رق علايت لام معنفول مي كربر بسلطان كتا

راحت میں رہے گا ''اور جو کوئی خداوندعالم کی مقدرکی ہوئی روزی پرراحنی ہو بمیشہ خوشحال اور خوشدل رہتا ہے۔

آپ نے فرمایا: بندہ خدا ونرعالم کی نعت قضا اور بلاکے درمیان ہے اُسے لازم ہے کہ بلا پر صبر کرے اور قضا ترسیلم و رضا اختیار کرے اور نعتوں کا شکر بجب لائے ۔

حضرت الم مرضاعلی الله مستوکل بخدا کے معنی پوچھے گئے است نے فرمایا، تو کل کے معنی یہ ہیں کہ جب بدلقین ہے کہ خداہمارے ساتھہ تو کسی سے نہ ڈریل سرحال ہیں ارام، ہو یا تکلیف اس کی رصف پر راضی وخوشنو در ہیں اور کسی کو اس سے زیادہ اپنامعاون اور مددگار نہ جبیں۔ اس لیے کہ دوسروں کی مدد پر بقین کرنا بھی شرکے خفی ہے۔

ص حفرت الم مجمز صادق علال الم فرمایا که انگذیری وایک انگل سے دوسری انگل میں پہناکہ فلال کام یاد آجائے، یہ بھی شرکی خفی ہے اس لیے کہ غیر سے لیجنی انگشتری سے امراد کا طالب موا۔

• بسندمعترمنقول ہے کہ جناب رسول خدا صلعم نے حضرت جربل سے درما فت فرمایا کہ تو کل برخدا کے کیا معنی ہیں۔ ؟

جرن نے وص کیا: اس سے بیم اد سے کہ آدی سجھے کہ بندگانِ خوا پنے
نفع یا نقصا ن پر قدرت نہیں رکھتے ۔ نہ کچھ دے سکتے ہی اور نہ دوک سکتے
ہیں۔ اس لیے اُن کی طرف سے ہرقسم کی اُمید کو قطع کرے ۔ جسے یہ مرتبہ ماس اُمی اُس کے سواغر کا
ہوجائے وہ جو کام کرے گا خدا کے بھروسے پر انجام دے گا، اُس کے سواغر کا
اُمید وار نہ ہوگا۔ اور اس کے بغیر کسی سے نہ ڈرے گا۔ نہ دوسرے پر طبع
امید وار نہ ہوگا۔ اور اس کے بغیر کسی سے نہ ڈرے گا۔ نہ دوسرے پر طبع
د کھے گا، جو کچھ خدا کی طرف سے پہنچ خلوص دل کے ساتھ اس پر راضی ہواور

گربیس اورلبضوں میں سے کیڑے نشک رہے ہیں میں نے دل میں کہا کہ بیکہاں سے گرد ہے ہیں۔ اس وقت جرابی میرے ساتھ نہ تھے کہان سے دریا فت کر بیتا میں جرابی کے مقام سے بلندی پرجا جیکا تھا۔

بب فراونرعالم نے میرے دل مین آوازدی: کے میر اس ان کوبند مقام براگایاہے، تاکہ تمعاری اُٹٹ کے بچّ ں کو دوزی پہنچاؤں۔ بیٹوں کے بابوں سے کید دوکہ اپنی تنگرستی اور فقیری پر دل تنگ نہوں حس طرح یس نے ان کو پیدا کیا ہے اسی طرح اپنی قدر سے اُنھیں روزی بھی پہنچاؤں گا۔

بنبر معتبر جناب امیرالمؤسین علیاتے الم سے منقول ہے کہ:
فداو نزعالم نے حضرت داؤ دعلائے لام کو وجی بھیجی، اے داؤڈ! تم ادادہ
کرتے ہوا و رمیں بھی ادادہ کرنا ہوں، گر موتا وی ہے جس کا میں ادادہ کرنا ہو
اگرتم میرے ادادے کے مطبع ہوجاؤ اور اس پر راضی دموتو جو تھا دامطلب ہوگا
عطاکروں گا، اور اگر راضی منہ ہوگے، تکلیف میں ڈالوں گا اور مطلب کے
عاصل کرنے کی کوشش میں تھ کا وں گا ۔ آخر ہوگا وی جو میراا دادہ ہوگا۔ اگر تم
میرے ادادوں کے طبع ہوجاؤ کے ادر ان بر راضی دموکے قوج تھا دامطلب
میرے ادادوں کے طبع ہوجاؤ کے ادر ان بر راضی دموکے قوج تھا دامطلب
میرے ادادوں کے طبع ہوجاؤ کے ادر ان بر راضی دموکے قوج تھا دامطلب
میرے ادادوں کے طبع ہوجاؤ کے ادر ان بر راضی دموکے قوج تھا دامطلب

مناب رسول خداصلعم نے فرمایا کہ ارشاد خدائے تعالیٰ ہے کہ:

الجو میری قضا پر راضی نہ ہو اور میری تقدیرات پر بقین نہ رکھے اسے جاہیے

کرمیرے سواکوئی اور پرور دکا د تلاست کر ہے۔ نیز دنیا کے حقے سے جو

یکھ تیری قسمت کا ہے تھے طرور لے گاخواہ کو کتنا ہی کمزور وضعیف ہو

اور جو تکلیف تیرے حقے میں آچکی ہے تو اپنی طاقت سے اُسے دفع نہ سی کرسکتا ، اور جو چرکسی سے ضائع ہوجائے تو اگراس سے اُمیر مقطع کرے ہمیشہ

ہے اپن مضی اور خوام مش کو بہتام و کمال خال کے سپرد کردیا ہے اوراس کھے مضى كواين مرضى عجمد لياب لهذااب جو كجيد وه اين مرضى سے كرد ملب وه ميرى مرضی کے مطابق اورمیری ہی مرضی سے ہورہا۔ ع مگر ہوتا وہی ہے جو خداجا ستا ے۔ خدانے جس کی جو تقدیریں لکھ دیا ہے اس کووہ عزور پا تا ہے جوروزی انسان كى قىمتىي كى دى گئى اگر جاس سےكتنا ہى بھا گے مگروہ اس كويہ ك كرے كى - ( تاہم روزى كے يے سب مرورى ہوتاہے اگركون دكا نداراني د کان بربروقت بہو کے جائے تد وہ روزی جواس کی خِلقت سے سزاروں سال قبل الشريعالي ني لكهدى متى بزريعة خريدار رگابك) اس كوماصل موجائيگى ليكن اگروه وكانداراني وكان يرمنبي بيونجتا يا تاخير سے بيونجتاب اورخرمدار آگراس کی دکان بندو بی کسی ووسری دکان سے اسٹیار خرید لے گااور وہ سخص اُس دوزی سے اس لیے محروم کردیا گیاکہ اس نے اپنے سببِ روزی کومنقط كرديا ـ چنانچه لازم و فرورى سے كه وه اپني دكان وقت يركھولے لينے سامان فرو كوسجائ اورصات ستقواكرك ركے اوراب الشرتعالي برلوكل كرے ،اكروه طلب روزی اورسبب روزی کوترک کرکے خانشیتی اختیار کرے گا تو گنبالار ہو گا اور وہ روزی جو د کان پرملنی تقی نہ عے گی نے گرلوکل می کنی در کارکن کن کی کارکن کسی تکبیر حتارکن - صبوع الم حفر صادق علايت لام في ارث دفر مايا "كنفراك يم" مركنا بمنزلة سريع اورايان بمنزلة جم ب اگر صبر من موقوايان ايك حبم بے جان رہ جاتا ہے۔

تنيم ورضا

بسنيم عترجناب امام محترباقر علباك الم سينقول سي كرجوكوي دنيا

کوئی کلہ وشکایت ذکرے ، تمام کاموں میں خدا پر بھروسہ رکھے ،جو کچھوہ کوے اس برراضی رہے ، اور تقین رکھے کہ خدا تعالیٰ انسان کی محلائی میں کوتا ہی نہیں کرتا ، اپنی حبر بابی کو انسان سے بچا کر نہیں رکھتا۔

جب انسان قفاء الهی پررضا کا مرتب حاصل کرلیتا ہے تواکس کی سبحه میں آجا تا ہے کہ سب بچھ اسی کی طرف سے ہے۔ اوراسی ہیں بہتری بجھ اسی میں اسے ہروم تسلّی واطبینان رستا ہے مصیبت کے وقت پرنشان ہوکر گھراتا نہیں ، بلکہ شکر بجالا تاہے ، اور صبر کرتا ہے ۔ کوئی دنج و تکلیف اسے جران نہیں کرتی ، ان حالات میں جی خدا کی عبادت نہیں جیوٹ تا کسی کا شمن نہیں ہوتا کہ کیوں اس نے مجھے فلاں فلاں چیزیں نہیں دیں۔ انسان کے عطیے و خشن براس کی محبّت میں ایسامی و نہیں ہوتا کہ خوا کو کھول جائے ، کسی سے بہ حسد بہیں ہوتا کہ اس کے باس مجھ سے زیادہ کیوں ہے ، ونیا کی چیزوں پر کوگوں سے بہ میں ہوتا کہ اس کے باس مجھ سے زیادہ کیوں ہے ، ونیا کی چیزوں پر کوگوں سے در تا جھ گوٹ انہیں ، سب کے ساتھ محبّت اور دوستی فدا کے لیے کرتا ہے۔ واوث زمانہ سے علیوں ولول نہیں ہوتا۔ عبادت السی خالص ہوجاتی ہے کہ ریا سے باسکل باک ، تغیرات و دنیا اور عواد شے زمانہ سے عملین و لول نہیں ہوتا۔

بہلول سے لوگوں نے پوچھاکس حال میں ہو؟ بہلول نے کہا اُس سے اس کا حال پوچھے جس کی خوامش کے مطابق آسمان گردش کررہا ہو اُس کی مرصنی کے مطابق زین ساکن ہوا ور جو کچے زمین اوراک سان میں ہورہا ہے وہ سب اُس کی دمری) مرضی اور خواہش کے مطابق اوراک سان میں ہورہا ہے وہ سب اُس کی دمری) مرضی اور خواہش کے مطابق

رام ہو۔ ؟ لوگوں نے کہا سبول کا فرہوگیاہے ۔ بہلول نے کہا، سنو! روزاقل سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا افسام صبری تین سیس میں: یا اطاعت کی محنت پر صبر یو گناہ کے ترک میں میں میں اور میں میں اور میں ہیں: یا اطاعت کی محنت پر صبر کو گناہ کے ترک پر صبر یو گئاہ کے ترک طاقت سے مصیبت کا دفاع کرے ، خدا و نوعالم اُسے تین سودر جے عط و ماتا ہے جیس کے ایک درج سے دوسرے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے ۔ اور چوشخص اطاعت کی تکلیف پر مبرکرے اُس کے لیے خدا تعانی چھسودر ج لکھتا ہے کہ ایک سے دوسرے درمیان فاصلے کے برابر موگا درج تک فاصلہ منتہائے زین و آسمان کے درمیان فاصلے کے برابر موگا اور چوترک گناہ پر مبرکرے ، اُس کے لیے فوسو درج لکھ جائیں گے جن بی اور جوترک گناہ پر مبرکرے ، اُس کے لیے فوسو درج لکھ جائیں گے جن بی ایک سے دوسرے درج تک اتنا فاصلہ موگا، جنتا منتہائے ذین منتہائے

- جناب الم جعفرصادق عليك للم معنقول م كراگركوئى مون بلاس كرفتارسواوراس برصركرے خداونرعالم بزارشهيدوں كاتواب اسے بخت كا۔
- بندِمعتر جِناب رسالت ما بعدم سے منقول ہے کہ قیامت کے روز جب خواتف الی تمام مخلوق کوایک جگہ جم کرے گا، اُس وقت ایک منادی خواتف الی کی طرف سے نوا دے گا جس کی آواز کو تمام مخلوق سُنے گی کہ: کہاں ہی وہ لوگ جو مبر کرتے تھے لیب ایک گروہ آئے گا جس کے استقبال کے لیے فرشتے آئے بڑھیں گئے اور کہیں گئے تم نے کس چزیر هم رکیا ، اور کہاں جا وہ جواب دیں گئے : ہم نے اطاعت خداکی تکلیف پر هم رکیا ، اور

کن کالیف اور کرو ہات پرصبر کرے ، ضرور بہشت میں جائے گا۔ اور جو شخص خوا مہنات اور لذّات کی پیروی کرے ، جہنّم میں ڈوالاجائے گا۔

جناب امام جعفرصادت علالے ام سے منقول ہے کرجب ثون کو قبر میں رکھتے ہیں تواس کی دامینی جانب نماز کھڑی ہوتی ہے ، زکرة بائیں جانب نماز کھڑی ہوتی ہے ، زکرة بائیں جانب نمیاں جوماں باب اور عرزوں سے کی ہوں بالین سر، عبراً س کے بہلومیں ۔ اس وقت منکر ونکیر سوال کرنے آتے ہیں ۔ تو صبر اپنے تین ساتھ یو لیمنی نماذ ، ذکوۃ اور نمیکیوں سے کہنا ہے ۔ اپنے صاحب کی امراد کرو۔ اگرتم سے منہ سے تو سے تو اس کی امراد کرو۔ اگرتم سے منہ سے تو سے تو میں اس کی امراد کے لیے تیا د ہوں ۔

• جناب رسالت ما صلعم صفقول ب كه: وو ایک زمانه ایسائے گاکهائس وقت شامی اورسلطنت بغیر كشت وخون اورظلم وجرك منطى اور تونكرى بغراوكون كا مال جيهية اوربغر بخل كي عال مد موكى اورابس ك دوستى د ہوسکے کی اگردین کو جھوڑنے اور نفس کی پیروی کرنے سے ۔ جو تميس سے اُس زمانے ميں ہوا ور تنگرستى يومبركرے حسالانك غصب اور بخل سے الدار سونے برقدرت رکھنا ہواور ذکت پر صركي مالاكدابل باطل كمشابعت كرے وت مال كرنے برقادرمو اورلوگوں کی وشمنی برهبرکرے جواس کے ساتھ حق کی ا طاعت كرنے كى وجرسے كرتے ہوں، حالانكراك كى بروى كركے اُن كو دوست بناني باختياد ركفتا بو حق تعالى أعان بياس صريق كالوابعطا فرمائ كالمجفون في ميرى تعديق كي بوي

رسناا وراينا هرايك امر خدا كوسونپ دينا ـ

• " سلم حدیثِ الدُّدُر " چارخصلتیں مؤن کے سواکسی بی بہیں ہوتیں۔ یا خارش دید الکی بہای عبادت ہے۔ یو تواضع لیعنی خدا کے سامنے تواضع کرنا۔ یہ برحالت میں ذکر الہٰی اور یادِ خدا کرنا۔ یہ چیزی قدت ، لیعنی مال کی کمی۔

ابُوُّذر! کارِخیراورنیکی کاقصد کراگرچهاس کوعل میں ماللسکے
 تاکہ غافلوں میں مالکھا جائے۔

اے الودر اج شخص مالک ہو العنی قالومی رکھے دو زانووں کے درسیان کی چیز کو لعنی شرم گاہ کو حرام سے اوراس چیز کو چودو داڑھوں کے درسیان سے بعنی زبان کو لغو گوئی اور حجوظ سے ، وہ بہشت میں داخل ہوگا۔

الُوِّذر نے عوض کیا: یا حفرت! جو کچھ سماری زبان سے نکلتا ہے کیا ہم سے اُس کا موافذہ ہوگا۔ ؟

آپ نے ارشاد فرما یا بالے الوُّذر اکیا لوگوں کو جہنم میں کوئی اور چیز بیجائے گا سوائے اُن کی زبان سے کہی ہوئی باتوں کے ۔ تو سلامت رہے گا ، تا وقت یکہ خاموش رہے اور جب کلام کرے گا اور احجمی بات کہی ہوگی تو اس کا نواب نیرے نام لکھا جائے گا ، اور اگر مُراکلہ جاری کیا ہوگا ، اُس کا گناہ لکھا جائے گا ۔

الوُّذر إآدمي سي عبلس مين كلام كرے اور لوگوں كواس سے بنساتے ، وہ شخص حبتم كے طبقات ميں آئى دور نك ليجا يا جائے گا جتنا كر ذمين اور آسان كے درميان كافا صدر ہے۔

ترکی گناه پر صبر کیا اوراس کی مشقّت برداشت کی۔ تب الله تعالیٰ کی طون سے ایک فرشته ندادے گا: یہ بندگانِ خدا پر ح کہتے ہیں۔ انھیں بیساب بہشت میں جانے دو۔

مناب امام جعفرصادق علائے لام سے منقول ہے کہ: جناب امیرالمؤنین علائے لام سے غلام فنرسے آب کوبہت مجت تھی جب حفرت کھرسے کہیں تشریف لیجاتے تو یہ بلوار رنگا کر آپ کے ساتھ مہوجاتے کہ سبادا حفرت کوکسی شخص سے تکلیف بہنچ ۔

ایک دن آنخفر ی جاندنی رات میں اپنے بیت الشرف سے باہر تشرلف لا کے رجب آپ کسی مقام پر مینج تود دیکھا کہ حسب معول قنبر ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا: قنبر تم کیوں آئے ہو ؟

فنبر نے عرض کیا: اس کیے کہ خد انخواستہ آب کوکوئی ایزا دے۔ آپ نے فرمایا: تم میری حفاظت آسمانی مخلوق سے کروگے یا اہلِ رہی قنبر نے عرض کیا: ذمین کے لوگوں سے ۔

آبُ نے فرمایا :آسمانی مقدر کے بغیرا ہل زمین سے کوئی مجھے ضرر نہیں مینجیا سکتا ۔تم والیس جاؤ۔

فنبرحسب الحكم لوط آئے:

و جناب امام رضاعليك لام نفرمايا: ايمان اسلام سه ايك درجه افضل بهاوربني آدم من يقين سه بره ورك في جزر كم تقسيم نهيس بهوئي -

کسی نے دریافت کیا : فرزندرسول ایقین کے کیامعنی ہیں۔ ؟ آپٹے نے فرمایا : خدا پر توکل کرنا ، تسلیم اختیار کرنا ، قضا و قدر برراضی مختصريب كمجوث تمام كنابون اور بداعال كى جرب احاديث اور روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیگناہ کیرہ ہے

جَفِوط كاعتاب اكثروسيت مدينون سيمعلوم بوتاب كرهوط خواہ واقعی ہو یاخوش طبعی اورمزاح سے دولوں صورتوں میں حرام سے لیکن بعض صورتون مين خاص مواقع برسج كمنا براب اور بعض مقام برخاص صورتون ي جوط كمنا الجماع بلكرواجب موجاتا برمثلًا ابيا يحكمنا حرام بحس سكسى مومن كانقصاك سوتا موياجان جاتى مور اورايسا جموط بولنا واجب جس سے سی مومن کی جان کے جائے ، قیدسے چھوٹے یا نقصان سے محفوظ رہے فرض كروكسى مومن في مهارے باس ابنا مال امانت ركھا الكركوتي ظالم وه مال ناحق بم سے طلب كرے اس وقت واجب ہے كہ مم انكاركردي ، بلكة مسم عبى كاسكة بين السيموقع برتوريهم كرسكة بيد مثلًا مال طلب كرنے والے سے کہددی کہ جو مال تو حاصل کرناچا ہتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے اورالیسے موقع پر مجى دروغ جائرز ب مثلاً كوئى ظالم حاكم يا محصول والا اقرار برمال كسى سے موافدہ کرے اور اس خص کے باس مال نہ ہو۔ دو مومنوں میں صلح کی غرض سے اگر جھوٹ کہاجائے تو بھی جا تزہے۔ شلاً ایک طرف سے دوسرے کو کہن كه وه تمهاري تعرلين كرتا تها اور محبّت بحرى بابي كبتاتها المرهي درامسل اس فيديسان كمامو، بلكه مزمّت كى بداورگاليان دى بون اس موقع بريه مجھی جا ترہے کہ عورت سے کوئی وعدہ کیا ہوا ورخلان وعدہ کیا جائے ، اِس ليك ال كومقرره وعدے سے زيادہ توقع ہے۔

و بندِمعتر جناب امام جعز صادق عليك المصنقول مع كم

الازر! بلاك اورجبتم سے اس كے ليے جوات كرے اور حموط ہے، تاکہ لوگ اس کی بات سے نہسیں ، جہتم ہے، جہتم ہے -جہتم ہے اس کے لیے اور جی خص خاموش را اس نے نجات یائی۔ تواکر كلام كرے توسيق بات كرد البيد منص حجوق بات بركز مذنكال. الوُّذر نع عرض كيا: ياحفرت! السِّخص كي توب كيا سيحس في عدًّا

جوط بولا بور آتي في ارشاد فرمايا: استغفار كرنااور بإنجول وقت كى ناز برصا اس كناه كود صورے كار

راست كومجمي ستحبات كوترك نهيس كرتا اوريهيشه كمروه باتون يرميز كرتاب \_ انسان برروز خداك سلف عبادت مين دس مرتبه كتاب كه: "مرتبري عبادت كرتم سي اور تجوسه اعانت چاسخين " مجراگرایک می فداک نا فرای کرے جودراصل شیطان کی عبادت ہے یا ایک مرتبہ سی خدا کے سواکسی غیرسے اعانت طلب کرے تو تھے وہ اپنے دعوے سي جموطا ب- اس طرح سے اپنے دعوے سي جموطا سے كم عبادت ميں رما كارى اورلوكوں كے دكھانے كونمازى اور وظيفے زيادہ پر صنا اور جب كوئى آدمى ن ہوتو تنہائ میں بے پروائ کرنا ، یا اس کے سوا دبگرنیک کا موں میں سستی كر كے خلوص كے ساتھ ہجا نہ لانا ، يكرواركاجوط بے ركوباس كا يہكام خود کہر را ہے کہ شخص جھوٹاعل کرتا ہے۔اس کا دلی اوادہ فدا کے لیے نہیں ہے۔ اگرآدمی غورکرے تواسمعلوم موجائے گاکہ جسقدر نیاعمال اورافعال سي سبكا دار ومرارصرق وسجائ پرسے -اسى يے عدا وندِ عالم صارفين كىست مرح فرماقى ب-

عيسى عداية الم في فرمايا ، جوجهوط بول اس كيجرك كى رونق اور خوبصورتی جاتی رستی ہے۔ حاب امرالوثین علی التی اللہ مرتب ایک خم شدہ دلوار کے نیچ

سیطے ہونے وعظفر مارہے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا ۔ یا امر المونین ! دلوار ف ست ہے کہیں گرہ یڑے۔

آپ نے فرمایا' موت محافظہے۔ آب جب وہال سے اُسطے تودلوارمنہدم ہوگئی۔ آب کے ایک شعر کا ترجم کی فارسی شاعرنے کیا ہے کیا خوش رہے ازمرك مذركردن دوروزروانيت ، روزع كمقفا أيد روزع كم قفانيت ه غنا، و توانگری ه

جناب رسول فراع نے ارشاد فرمایا ا البوذر اغناء و توانرى اختيار كريعنى ستغنى بوجا ، تاكه الشرك نظريس

الوذر في سوال كيا يا رسول الله عنا (مستغنى) سے كيام طلب آت نفرواي ، جمع كاكهانا اوررات كى خوراك ركھنوالاغنى ہے۔ و آنخفرت نے فرمایا (اے الوذر!) جو خداک عطاکرد ، تقوری می دوزی برقالعب فدائس كے مقواف سے اعمال پراس سے رضامند موجائے گا۔

دروغگوئی سے پرمیز . آنفرت نے ارشاد فرمایا اے ابوذر! جومفاظت کے اس چیز کی جواس کے دوجیروں کے درمیان سے (زبان) حبشخص کی زبان راست گواورصادق مواس کے اعمال پاکیزہ اور مقبول

• ایک اور صدیت میں فرمایا: سب سے پہلے جوراست گوشخص ك تقديق كرے كا وہ خدا وند تعالىٰ ہے۔ بھروہ خود ابنى تصديق كرے كا۔ كيونكه وه جا نتا ہے كہ جوسى كتا موں يہ ہے ۔

جناب امرالمونين عليك للم فرماتين : كلام كى زينت سجائى ہے۔ سپے بولو ، کیونکہ اللہ سے بولنے والوں کوصادقین کے لقب سے یاد قرماتاہے اورس اولی اول کے ساتھ ہے۔ جھوٹ سے بچو ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے دورہے مجقبق بی اولے والانجات اور بشش کے کنارے پرہے اور جوال خواری اور بلاکت کے کنارے پر ہے۔

• بندمعترجناب المام محترباقر عليك للم من تقول ہے كه الشَّرَجِلُ شَا نَهُ فِي كُنَامِون كے ليے قفل مقرّد فرمائے مي اور شراب نكى كنى ب اور جوط بولنا شراب بين سے برتر ب-

يم فرمايا : جهوط بولنا ايان كى خرابى كاباعث ب-

جناب الم جعفر صادق عليك للم فرمات بي كه خدا ورسكول ر حموط بولنا كناه كبيره ب-

جناب امام محتر باقرعالية الم سے روایت سے کہ سبسے سلے جو جو لے محجوط ک گواہی دے گا وہ خدا دنزعالم سے مجرد ورشت جوبروقت اس کے ساتھ ہیں۔ بھریہ خورگواہی دے گاکرمیں نے جبوط بولاتفا

جناب الم مجفر صادق علاية للم سيمنقول محد حفرت

اوردوسی۔

نیز فرمایاآ نخفرت نے کہ شاہ نامے ، مجوسیوں کے ققے ، لیالی محبوں وغیرہ کے ققے ، لیالی محبوں وغیرہ کے ققے ، لیالی محبول اور کے نفار دونوں نا جائز اور باطل ہے جناب امام محمدا قرطائی اس کے اعفرت سے نقل فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ عشل کا ذکر کرنا عبادت ہے اس لیے کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اسٹر کا ذکر میادت ہے۔ ذکر السٹر کا ذکر سے اور السٹر کا ذکر عبادت ہے۔

کاذبیت پر خواکی اعت ہو اس کی وضاحت چیز فضلوں میں بہات میں ) کی گئے ہے۔

• جناب امام جعفرصادق عليك للمس وريافت كيا كياكه فصدخوالون كي بارح بين كيا حكم ب د آيان كي قطة سنناجا رُزب ؟ يا نهين د

آپُ نے فرمایا: جو خص کسی بولے ولے کی طرف کان دیگا تا ہے آدگویا اس کی پر ستش کرتاہے لیب اگروہ خداکی باتیں کہے آواس کی پر ستش خدا کے لیے ہوگی ،اگر وہ شیطان کی باتیں کے بعنی جوط اور نغو، پس ، اس کی پر ستش شیطات کے لیے ہوگی ۔ اوراُس چیزی جواس کی دورانوں کے درمیان ہے (شرمگاہ) خدااس کو بہشت عطا فرمائے گا۔

حفاظت زبان بہے کرانسان دروغگرئی دھیوٹ) سے بچہیز کے اور تول وفعل دونوں میں صداقت ہو۔

انسان ریبنی وہ جو منا ذگزارہے ، منازیس پیٹی معبود کم ادکم دس بار کہتاہے" سم تیری ہی عبارت کرتے ہیں اور تحجہ ہے مدد چاہتے ہیں ۔ المباذا وہ جور لے کہتے ہیں۔ درآ نمالیک حب کوئی کام کرتے ہیں اور توجہ المندکے غیر سے ہو یا ایک گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ گناہ کرنا عبادت سنسطان ہے نہ کہ اللہ کی۔ اور مبدے مرمازی یہی کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مجھ ہی سے مرد واستعان چاہتے ہیں۔

فراوندعالم حجولوں پرلعنت بھیجنا ہے اور سچوں کو دوست رکھتا ہے اور فرما تا ہے کہ سپتوں کے ساتھ معوجا ؤ۔

اور حجوط بولنا مرص فعل مرموم ہے بلکر گناو کہ ہوں۔ یہانتک کہ خوش طبعی ومزاح کے طور پر می جھوٹ بولنا حرام ہے یسکن بعض جھوٹ السے ہیں کہ خوبہ ہی اور لعبض جگر سے بولنا بڑاہے ۔ لعنی کسی کوجو ط بول کوئیل سے بچالینا واجب ہے ۔ اور السے ہی مواقع پراگر سے بولے اور کوئی بیگنا قتل مہوجا کو وہ صدق مرکز جائز مہیں ہے ۔ نیز دوموموں کے درمیان برائے اصلاح در فائوئی سے کام لیا جائے توجائز ہے۔

حباب رسولِ فراص تی استرعلیہ وآلہ وتم نے ارشاد فر مایاکہ تین موقوں پر جھوٹ لولنا اجھاہے مزموم منہیں ہے۔ جنگ کے موقعے پر دشمن سے وعدہ خلافی کرنا اپنی زوج سے اور دو انتخاص کے درمیان مرائے اصلاح

" إِنَّ الَّانِ نُنِيَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعُ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ المَنْوُ اللَّهُ مُعَذَابُ آلِيكُمْ " (سوره ١٢ آية ١١) لعنی ( جولوک دوست رکھتے ہیں اس بات کو کم ایمان والوں کے عیوب ظاہر سومائیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔) ملان آدی کے دین کوخراب کرنے میں غیبت ایسا ملدائر کرتی ہے جيساكوره اندرون جسم كوعلدخواب كرتاب ر

- فرمایا: نماز باجاعت کے انتظارین سجد کے اندر سیمیا آواب سے لیٹرطبککسی سمان کی غیبت نہ کرے۔
- بندمعترجناب امام جعفرصادق عليك لمسمنقول س کہ: جوشخف کسی مون کا ذکرالیسی بالوں سے کرے جن سے اس کے عیب ظاہر سوب اورعزت بر باد سو کہ لوگوں ک نظروں سے گرجائے تو خدا تعالیٰ اسے ابني ولايت سے نكال ديناہے اورشيطان كى ولايت مي جيوردوينا سے شيطان خوش بوكراس فبول كرناب لعنى خدا وندعالم اسے دوست منہاں ركھتا اس كى مددنہیں کرتا اور شیطان ملون کی طرف جانے دیتا ہے۔
- بندمعترمناب رسول فداصلع سيمنقول سي كرج تحف فدا اورقيامت برايان ركهتامو أسع السي محاسسين نبيرهنا چاسيجهان لوگ امام علاسے الم كوسب شتم كرتے موں باكسي سلمان كى غيبت كرتے ہوں۔ جی خص سی موس کی عنیت کرنے والے کو روکے اوراس کی تردید کرے خداونرعالم اس سے سزادتسم كا تكاليف دنيا وآخرت مي دوركرے كا اوراكر ترديدية كرے حالاتك اختيار ركھتا ہو، بس غيبت كرنے والے كے كناه سے

## بال مرارح

(۱) مزمّتِ غیبت غیبت کے دام ہونے میں جلوعلما یواسلام کا اتفاق ہے۔ احادیث ِمعتروسے ثابت ہے کرگنا و کبیرو سے بلکد سولِ حذا <sup>ع</sup>ے

فرمایا ازناسے برتھے۔

غيبت زناسے بڑھ كرہے۔ يہ اس بے سے كم اگرادى زناكرے اور اللرك سائے توب كرے تواللہ تعالى اس كى توبة قبول فرواليتا ہے \_ سيكن عِيبِت كَاكُناه منهِي بخشاجاتا، حبتك كروة خص كرهب كى عِيبِت كى كمّى مو

كسى سلمان كوكالى دينا فسق ب اوراس سے قتال كرناكفر ب اورغيبت كمنا اليسام كويا إبغ مرده معانى كاكوشت كهانا ـ بدالشرتعالى كى افرانى ب اور سلمان کے مال کی حرمت مثل اس کے خون کی حُرمت ہے۔

بندم عتر حباب الم معفر صادق علي الم مع منقول ب كم : جِنْحُص سى موس كى بابت وه باش باك كرے جواس كى آنكھوں نے د محيى باكانون في سنى مون اس جاعت سي داخل موكاجس كى نسبت الله

اشخاص السيسبي كدائك تكليف سابل جبتم كربحى اذتت موكى جميج جبتم وإن ان كے ليے كھانے كو سوكا - إئ واويلا سے بہت شودكري مے الى جہم اليس مين كبير كان بركون لوك بي باوجود بهادي اس معبدت كريبي ساتيمي كجد لوگ ان ميں سے جہتم كے تابوت ميں لطكت بوں سے ، ايكدوسرے كے شکم سے انتظراں کینے دہے مہوں گئے ، کچھ کے منھ سے خون اور پیپ بہتی مروگی ، اور کچھ اپنے ہی گوشت کوخود نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے۔ اہل جہتم تا اوت والوں کی نسبت پوجھیں گے توان سے کہاجائے گاکہ مرتے وقت ان کے ذیعے لوكون كاببت سامال مخارا تخون في ابني بيهي كيون جيود اكم حقدارون كامال ادامونا ، بھراُن کی نسبت دریا فت کری گے جو انترایاں ایدوسرے محشکم سے کھینے دہے ہوں گے ، قو کہاجائے کا یہ وہ لوگ ہی بے جگر جہال چاہتے تھے پیشاب کردیتے کسی کی پرواہ نہ کرتے تنے بھران لوگوں کی نسبت دریا فت كري كي مخون كا منع سى خون اور پيپ سېتى بوگى ـ توكما جائے كاك يه وه لوگ سی کرسی کی بری بات سن کر دوسروں سے کبد دباکرتے تھے۔ بھرگوشت نوچ نوچ کرکھانے والوں کی نسبت پوجیس کے توکہاجائے گاکہ یہ وہ لوگ ہی جوفيلخرى كياكرتے تھے ۔ اور غيبت سے وگوں كا كوشت كاتے تھے۔ حفرت امام حبفرصادق عليك للم سے لوگوں فيسوال كيا كرجاب رسول خداصتی الشرعليه وآلم وسلم كى اس حديث كاكم " مومن كى عورت مومن برجرام ب

آب نے فرمایا کہ مون کے راز لوکٹیدہ کوظاہر کرنا جوام ہے غیبت کرنے والے کا روزہ اور وضور دولوں لوٹ جاتے ہیں۔ اور چیخف لوگوں کے سام سے اور چیخف لوگوں کے سام سے اور کا تضایا اعادہ وضو نہیں رہتا 'اس کا مطلب دوزہ کی تضایا اعادہ وضو نہیں ج

ستركنا كناه اس كے زمادہ ہوں گے۔

بندمعتبر جناب امام حجفر صادق علایت الم سیمنفول ہے جوکسی مراور ثون کی غیبت کرے حالانکہ ان کے درمیان کسی قسم کی عداوت نہو السے غیبت کرنے والے کے نطف میں شیطان کی شراکت ہوتی ہے۔

مضرت امیرالمؤنین علایہ الم فرماتے میں کہ: جوشخص کسی مسلمان کی نسبت کچھ کہ کراس کی عزت خراب کرے افداون برعالم قیامت کے روز اُسے الیسی جگر قید کرے گاجہاں زنا کا روں کی فرج کی غلاطت ور پیہ جمع ہوگ تا وقتیکہ اس گناہ سے بئری ہو۔

بدن بر معتبر حبناب رسول خدا صتى الله عليه وآله وسلم في الرشاد فرا ياكه . لوگون كى نسبت بركما فى سے بر سبز كردكه يرسب سے برا جو طب اور دا و خدا ميں بحائ بن كر حبيد الله اس في حكم فرايا ہے :

اور دا يك دوسرے كوبرے نام سے نہ بيكارد ، لوگوں كے عبيب نه تلاش كرو ، آئيس ميں فحش نه لولو ، عنيبت نه كرو ، لرا الى جھر فرا ي من سے وشمنى اور حسد نه ركھو ، "

بخمار في سے باز دم كو ، كسى سے وشمنى اور حسد نه ركھو ، "

بخمار في سے باز دم كاس مارى كھا جا تا ہے جيسے آگ موكھى ہوئى الم مرى كھا جا تا ہے جيسے آگ موكھى ہوئى الكام ي كولوں ك

ایک اور روایت میں آنجنا بسے منقول ہے کہ فراوندِ عالم نے حفرت موسیٰ عیالت لام بروحی نازل فرائی: اے موسیٰ اگر عِنیب کرنے والا نوب کرے تو وہ بہشت کے جانے والوں میں سب سے پیچے ہوگا۔اوراگر توب ذکرے، اہل جبتم میں سب سے پیچے اسے جبتم میں واخل کیا جائے گا۔

ذکرے، اہل جبتم میں سب سے پیچا اسے جبتم میں واخل کیا جائے گا۔

ب نیر معتبر جبناب رسول فرا صلعم سے منقول ہے: فرایا جائے۔

رس فتولے کے موقع پراگسی عالم سے فتوٰی لینا ہوتواس شخص کا نام المركما ب بعنى يركم مرا بهائى مراحق نهي دينا كيامين اس بردعوى كرسلة ون

(۲) الكوئى مومن كسى مومن سے كسى كے متعلق مشورہ لے كميں استحق کوابنامال دے سکتا ہوں یا بطورامانت اس کے پاس رکوسکتا ہوں تواس کوسے مشورہ دے اوراگرکوئی خرابی ہوتواس کوواقع کردے۔

(٥) المل برعت كى برعتول كوجودين كوهر يحاً لفصال برونجاري سونيان کرنا جائزہے۔

(٢) خطائے اجتمادی کواکر کوئی دومرا مجتمدسیان کے اوریہ کھے کفلاں مجتبدنے پرخطاک ہے توجازہے۔

(٤) راویان اخبار کے معلق جرح قدح کہ فلال معتراور فلال غیر عتر ہے۔

(٨) اگرکوئی شخص مخصوص کسی عیب میں مبتلا ہوا وراس کا ذکر کیا جائے اور وك بتجهين تواس كاس عيب كے ساتھ واضح كرناجاز بے مثلاً كسى كے اب مي يركسريا جائے كم فلال بالوني وغيره -

(٩) الركوني جاعت بُرائيون أورعيوب كى علانيه مرتكب بواس كى برأيون كاذركزنا بحى جائز ہے۔

(۱۰) اگرکوئی مجر مجوکیر جرائم کامرتک بوها کم کے سامنے بیش کیا جائے اس کے خلاف گواہی دینا اوراس کے جرائم کو بیان کرنا جائز ہے۔

عيوب كوزماده سان كرع مجه ليناجابي كراس مي سيمار عيوب موتودي ـ جناب امرالمونين علاية لام في والكفيبت سيرمزركود يعادت جنبم كركتون كي خوراك ما دونيت كرنوالاخودكوهلال زاد المجتناب.

(۲) معنی غیبت کسی موس کواس کی عدم موجودگی میں ان الفاظ

ہے یادکرناکراگروہ سنتا توریخبیو ہوتا ، بیفیبت ہے۔

یغیبت اشارے اور کنائے سے بھی ہوتو بھی غیب ہے۔البتہا گر نام نزلياجا ت اوريكها جائ كداس شرس ايك برا بخصلت انسان سيلو حرام نهي ا کر سخص کی عنبت اُن عا دات وانور کے بارے میں کی جائے جواس میں نوجود ہیں اِس کوغیرت کتے ہیں۔ اوراگرالیسی برائیاں اس سے منسوب کی جائیں بواک میں نہیں یا فی جاتیں اس کو بہتان کتے ہیں، جو عنیت سے زیارہ قابل فرمت خداان عيوب سے جود عن ايان بي مرمون كومحفوظ فرمائے۔

(س) جواز غیرت وسل مواقع السے سی جن میں غیرت کرنا جازہے دا) جب ظالم کی پرظلم کرے اور مظلوم اس کے ظلم کوکسی شخص کے سامنے اس الميدير بيان كرے كروه اس كانتقام نے كا يااس كواس كے ظلم سے خات

رد) استخص کے عیوب بیان کرنا جو علائیہ مرتکبِ معاصی ہواوراس فرائر کو لیٹین ہوکہ اگرمیں اس کے عیوب بیان کروں گاتواس سے اس کی اصلاح

لوگول نے وج لوجھی۔ أتخفرت نے ارشاد فرمایا که زناسے اگر توبه کی جائے توخدا و نوعالم قبول فر مالیتا ہے میر عنبت کی توب اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جبتک وہ معاف نہ کردے حس کی غیبت کی گئے ہے۔

تنزا تخفرت نے ارث ادفر ما یا کہ اگر جس کی غیبت کی گئی ہے اُس کو

خبسرينهوا تب يجى معافى ما نتكى جاسي اورا أراكس كومعلوم بواورمعانى نه مانگی جائے اور مرجائے تواس کی توریقبول نہیں ہوتی ۔

(٢) الزمرية بمبتان حناب ديول خداصتى الشرعليدوا لدي تم نے ارث اوفر مایا کہ جومون یا مومنہ پرمہتان رگائے اورالیی چیز بیان کے جوان کے اندرہ ہوفدا روز قیامت بہتان رکانے والے کو دوز نی آگے يهار برهولا كعار

- جناب امير المونين علاك الم على في سوال كياكم حق وباطلي كتنا فاصله بي ؟

آت نے فرمایا مرف چارانگشت کا درآپ نے کان اور آنکھ کے درمیان چارا مگشت رکھ کر زمایا ،جو آ شکھ سے دیکھووہ حق سے اورجو کان سنواسين اكثرياطل ب\_

جورادروس کورواکے کے لیے اس برستان رکاتا ہفرا اكس كودنيا وآخرت بي رسواليتا ہے۔ (س) غيبت كاسننے والا غيبت كاشنے والا بھى غيبت كرنے والے

به رسب المرالمونين علالت لام في ارشاد فرايا: غببت كالسنف والامجي دو غیبت کرنے والول میں سے ایک ہے۔

مشہور روایت ہے کم غیبت کرنے والے کو اول توغیت کرنے ہے منے کیاجائے اوراگرمکن ہوتو وہاں سے اعظم اناچاہے۔

حفرت المم محديا قر عليك للم كالدشادي" جربادر مون كي غيبت كنے ہے من كرے اور بادر يوس كى مردكے خدا وندعالم اس كودنيا واكرت

یں غم وہم سے نجات دیتا ہے۔ حفرت امام حجفر صادق علی سے الم الے کوئی شخص کمی موثن كى غيبت كرم مواوريم اش دوس تخص كون جانت بول لواس اور كون كوراه كنا چلى يوكتاب كريات يرجو.

ره، كُفّارهُ غيبت غيبت كاكفّاره يه ب كر حرص ساس غيبت كاكفّاره يه ب كر حرص ساس غيبت كالمفاره يم النُّر و النُّر المُول كوالنُ كالم دل سے برطرت کردے۔

حباب رسول فلاصلى الشرعليه والهوتم فارشاد فرمايا غيبت کنا زنا سے برترہے۔ نہیں کرتا اور منافق حدر کرتا ہے غِبط نہیں کرتا۔ غِبط میں زوالِ اُنمت کی تواہِ آن نہیں ہوتی بلکہ خود بھی صاحبِ انعمت ہونے کی آرزو ہوتی ہے۔ حاسر مہنبر دی فی ہی میں مبتلا رہتا ہے۔ سے

حاسدکوامکدم نہیں راحت جہان ہیں ، ، ریخ وحد ہے جان ہے جبتک کھان می ح حضرت امام محر باقر علائے کلام نے فرمایا ، بہشت حرام ہے بہت م پر سخن چین اور حاسد ہے۔

جناب رسول خداصتی الشولید واله ویم نے فروایا الدور اجردنیا میں منافق اور من چین ہوگا وہ روز قیامت جبتم میں ہوگا. منافق وہ ہے جو رو بروتعراب کرے اور سی لیٹت فرمّت کرے ۔

اے ابوذر! ہروہ رازجو لوئے مدہ طور پر برادر مون نے مجھے سیان کیا ہے۔ اس کے فاش کرنے سے اجتناب کر۔ اگر تو برون کے رازی حفاظت نہ کرکا۔ برادر مون کے رازی حفاظت نہ کرکا۔

بجب محور جف خور بہشت میں داخل نہ ہوگا اور آخرت میں خداکے عذاب سے ہرگز راحت نہ پائے گا۔

و جناب رسولِ خلاصلعم نے ارشا دفرمایا: وہ لوگ چھوں نے سخن چپنی اور حفیلخری کوانیا شعا رہنا یا ہے اور دوستوں میں پیٹنی پیدا کرتے ہی اور دوموں کوالیسے عیب رگاتے ہیں جو اُک میں نہ ہوں ' سب سے برُے ہیں۔ بہشت اُک پرحرام ہے۔

بھرفرمانی: عارضم کے لوگ بہشت میں واخل نہ موسکیں گے ۔ ا کا بن ا ملا منافق سے دائم الخر مے جفافود و جاب امیرالمونین علیات لام نے وصیت فرمانی کر بہتال لگانے والوں اوراکن صحبت سے بم م برکرد موسکتا ہے کراک کی بنشینی میں مجھی وہ عادت پیراکروے -

بی وہ عادت پیداروئے۔ صحباب رسول مستی اللہ علیہ واکہ وہم نے ارشاد فرمایاکہ تہدت کا سزاوار دہ مخص ہے جواہل نہمت کا مہنشین ہے۔

حد اکنا بان نفسانی میں سب سے بدرین کناہ م یروہ سب سے پہلا گنا ہے جو حفرت آدم کے بارے میں شیطان نے كيا - صد كنابان كبيره من سايك كناه ب- حاسد، محمود سے زوال نعت چاہتا ہے۔ اور اگر زوال نغمت نہ چاہے اور یہ چاہے کمیں بھی الیا مى ياس سے زيادہ صاحب نعت موجاؤں۔ توبيغيطر كبلاتا ہے اوراس ي چذال مفالقنہیں ہے . حاسر بخلات اس کے ہجو یہ چاہتا ہے کہ صاحبان نعمت سے نعرت کا زوال موجائے اور بیمکن نہیں کیونکہ نعمت خدا تعالیٰ اورمغم حقیقی کی عطاکردہ ہوتی ہے اس بے حاسد کا نعمتوں برحسر کرنا الشرك خلاف جنگ كرنام اوراس كے عدل وصلت كى مخالفت كرنا ہے كم يہ نعمت فلال كوكبول دى كئى - لهذا حاسدمروقت النياس مرى عادت كى وجرس رنخ وغمي مبتلا اورحدى اكسي حبتابى دبتاب - جناب مرارونین علی است اس نے ارشاد فر مایا ، صدن کرو کیونکہ حدایان کواس طرح کھاجا تاہے جس طرح اگر خشک لکوی کو۔

- حفرت المام حفرصادق عللي الم في فرمايا ، موس غبط كرا بيهمد

- جناب امام جعفرصا دق علاست لمام سينقول ب كرين قسم ك لوگ بېزشت مين ندجائيس كے در جوسلمانوں كى خونريزى كريں دي شرابخور يس جغلخور
- مناب رسول فداصلعم سے نقول ہے کہ معراج کی شب آب نے ایک عورت کو دیکھا حبس کا سرشل سُور کے مقاا ورسیمشل بندر کے اوروہ ہزار طرح کے عذا اور میں مبتدا تھی ۔ طرح کے عذا اور میں مبتدا تھی ۔

آپ کے اصحاب نے پوجھا : یا حضرت ! وہ عذاب اُس پرکس لیے تھے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا : وہ جغلخور اور دروغگوتھی ۔

- و بندمعترجناب الم محمد باقرعلات الم فقر ما یکه : بهت برا ب و شخص و دو رُخ اوردو زبان والا بور مخدیرتعرلی کرے اورخوشا مری بناری اورب بشت غیبت کرے - اگراسے مجد دیا جائے توصد کرے اور جب معیبت میں و پیچے تو مجاگ جائے ۔
- جناب رسول فراصلعم نے ارشاد فرمایا ، دو رُخا آدی قیامت کے میدان میں اس شکل سے آئے گاکہ ایک زبان سر کے پیچھے اور ایک سر کے اسکتی ہوگی۔ دو فرن سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گئے ۔ پچروہ آگ اس کے تمام حبم میں جا پینچے گی اور میدان محشرس منادی نزاکر سے گاکہ یہ وہی شخص سے جو دنیا میں دو رُخ اور دو زبان والانجا۔

واضح ہوکہ مجلس اور مصاحبت کے بہت سے آواب ہیں ، اُن ہی سب عمویہ ہے کہ ایک دوسرے کے راز نہ کھولس کیونکہ اس سے بہت سے فساد اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوستوں میں بیٹھ کر انسان اپنے راز ظامر کردتیا ہے ASSOCIATION KHOJA

SHIA ITHNA ASHERI

SHIA ITHNA ASHERI
JAMATE

بعض اوقات افشات رازسے جان کا اندلیتہ ہو جاتا ہے ، سخت عداوتی بیدا ہوجاتی ہیں ۔ بی بی ایک قسم کی جیفانوری ہے ۔ اسی طرح وہ رازہے جوکسی دوست نے اپنے دوست کے پاس بطورا مانت رکھا ہو 'اس کاظا مرکر دینا بھی سب سے بڑی خیانت ہے کیو تکر جس سے رازبیان کیا گیا ہے اس کا بھی کوئی دوست ہوگا جس سے وہ اس راز کوظا مرکرسکتا ہے اور بھراسی طرح یہ رازدور تک سلسلے واد ظا مرسوتا چلاجا نے گا 'اور مکن ہے کہان میں صاحب راز کا کوئی دشن بھی ہو ۔ بین عرض اس پر موقون ہو تو ذکر کر دینے میں کوئی دضائے تہیں۔

• حفرت امام بوی کاظم علایہ ام نے فرمایا کہ بین قسم کے لوگ قیامت کے دوز وش النی کے سائے میں ہوں گے جبکہ اس روز سوائے اس کے کہیں سایہ منہ ہدگا۔ ایک وہ جو لینے غیرشادی شرہ برادر بوئ کی شادی کہ اس دو سرا وہ خص بوکسی برادر بوئ کی فدمت کے لیے خدمت گارمہای کے۔ تعیرا وہ جواس کے داز کو بیٹ میں درکھے۔ واضح رہ کہ داز کا جھیانا لازم ہے۔

جناب الميرالمومنيان علاكت للم في فرمايا: لبني دوست كي سائق مناسب دوستى ركه، شايكسى روز وه تيرار شمن موجائ اور لبني وشمن كي سائقه مناسب اورجائز وشمنى ركه، شايكسى روز دسي تيرا دوست بن جائد سائقه مناسب اورجائز وشمنى ركه، شايكسى روز دسي تيرا دوسر جعه المي دوسر جعه معد دوسر جعه

المن خداوندِ تعالیٰ کے سامنے دوشنبہ اور پنجشنبہ کو بیش کیے جاتے ہیں لیب مرایک شخص کے گناہ اسٹر تعالیٰ بخش دیتا ہے سوائے اس کے جس نے اپنے ہمائی کے ساتھ ویشمنی اور مخالفت رکھی ہو ۔ حکم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے اعمال کورہنے دو تا وقت کی آئیں میں حلے کرئیں اور ان کے درمیان سے شمنی جاتی ہے

کسی نے عرض کیا: یا حضرت اِ تکبّ ہے بچنے کی کیا صورت ہے ہ آپ نے ارشاد فرمایا: جوشخص لیٹم کا لباس پہنے اور دراز گوش پرسواری لیند کرے ابنی بحری کا دود صوفود نکانے اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور جوشخص اپنا سامان خود اُکھائے۔ وہ نکبرسے بری ہے۔ (اس سے مرادیہ ہے کہ آدمی بہرصورت منکسرمزاج ہوجائے ، تب ہی وہ نکبتہ سے محفوظ دہ سکتا ہے۔)

العائزد! جوكوئى فخروتكبرسا اپنا كبرا يجي لشكاتا بهوا چا، فداو ندعالم قيامت كے روز اس كى طوت نظر رحت مذكر سے گا۔ جوشخص اپنے بيرا بن كا دامن سميٹ كر بيلے يعنى عرب كے متكبروں كى طرح مذہبے ، اپنے جوتے كى خود مرتبت كرے ، اور خدا كے سامنے اپنا منظاك برد كھے ، وہ شخص تكبرسے برى ہے ۔

عنقرب میری اُمّت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ وہ زیادہ لغت اوردولت والے گھروں میں پیدا ہوں گے 'نازونعمت کے ساتھ عرہ خوراک اورلذید غذاؤں سے پرورش پائیں گے 'خوشا مری شعراءان کی تعرفی تکھیں یہ لوگ میری اُمّت کے بُرے آدمی ہوں گے۔

اے الور اللہ ہوائی کی جُرائی سے اجتناب کر یتجفیق جُدائی کے سبہ کوئی عل قبول نہیں ہوتا۔ اے الور امیں تجفے جُدائی کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اگر فجبور الجدائی کرنا پڑجائے سے منع کرتا ہوں۔ اگر فجبور الجدائی کرنا پڑجائے سے میں موائی دکھے اور اس عرصے میں مرجائے کی کوئی جہتم اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔

بندمعتر جناب رسالت مآجلعم سے منقول سے کہ جیع م وفکر زیادہ رہے ، ہیشہ بیادر سہا ہے ۔ جس کے اخلاق بڑے ہوں 'وہ ہیشہ عذاب بیں گرفتا رہتا ہے ۔ جو لوگوں سے جھ گڑا و فساد زیادہ رکھے 'اُس میں مروّت و آدمیّت نہیں رہی مورّت واعتبار برباد ہوجا تاہے ۔

بھرارشاً دفرایا: جبر لی مجھے جھاگواکرنے سے ہمیشہ منع کرتے رہے ہیں؛ اِس طرح کہ جیسے شراب پینے اور بُت بِسِتی سے ۔

جناب امام جفرصادق علیا اس بندمعترمنقول می کرجنبک دوسیان آلیس میں کشیده رسی شیطان لعین نوشیاں منا آلی اورجب صلح کرکے آب میں طع میں تواس کے گھٹ وط جانے میں اور بند بندم سرا موجا آلی ، پھروہ فریاد کرتا ہے کہ ہائے افسوس ؛ بیکسی مصیبت مجھ برآن بڑی موجا آلی ، پھروہ فریاد کرتا ہے کہ ہائے افسوس ؛ بیکسی مصیبت مجھ برآن بڑی وہ بہ ہے کہ ناراض لوگوں کی آب میں صلح کرائی جائے اورا یکدوسرے سے جُدا مونے دالوں کا ملاپ کرایا جائے ۔ دوآدمیوں میں صلح کرانا میرے نزدیک بہترہے اس سے کہ دواشر فیاں خداکی راہ میں تصدق کروں۔

مكتب الموزر! سبسے زیادہ جہتم میں جانے والے سكتر لوگ موں گے۔

بہذامیں اس سے افضل ہوں ۔ اس معبود عیقی کی قسم کر شیطان ہیں۔
متکرین میں سے قرار پایا ورکیونکر خدا کے سامنے تبحر سے بین آیا اور اللہ اطاعت سے انگار کیا ، لہذا دنیا وآخرت دونوں میں ذلیل ہوا۔ اگر خدا جا کہ حضرت آدم کو نورسے اور ایسے نورسے خلق فرمائے جس کو در پھے کہ ملائکہ کی مقصد فرت بھی ماند بیر جائے اور وہ حیران رہ جائیں ۔ الیا کر متاعظا گر خدا مقصد فرت توں کا امتحان لینا متحا ، اگر فرتے آدم کے غیر معولی نور کو دیکھ کرم جا ہوگا ، حیم فراسے نہ ہوتا۔
ہوکہ سے ہوگا، حجم فراسے نہ ہوتا۔

قدرت چاہی کی استحان ہوا وراس طرح ہوکہ اطاعت گذار اور
نافر مان جُداجُد الظرّ بُن بِجنا بُخہ المبیس کو جس نے چھ سنزار سال عہادت کی تی
تنجر کی سنزا میں سنے طان بنا کر نکال دیا۔ یہ بہلا متکبر کھا جس نے بہلا بن قابیل کو صفایا بھی نے خلاف حکم خدالین مؤن کھائی مابیل کو حض حسداور
تنجر کی وجہ سے قتل کردیا۔

لہذا نگرسے برمبر کردادر نصیحت حاصل کرد' اُن مبراردوں من مثی میں دبنے والوں سے جنھوں نے دنیا میں اپنی برابکسی کورہ سمجھا اور تجر کیا۔ آج اُن کا کیاحال ہے ۔ اگر تکبر اچھی چیز سہوتا توخلاد ندیالم اس صفت سے اپنے سیفیروں کو محردم نہ فرما تا لیکن مکر کو اُن کے بیے پند نہیں فرما یا اور سے جیل کے سامنے عبر ذلیل کی بیشانی خاک پردھنے کو لب ند کیا تاکراس امتحان میں کامیابی اُن کے بلندی مراتب کایا عش ہے۔
کامیابی اُن کے بلندی مراتب کایا عش ہے۔

مال ودولت فتنه عظیم ہے اورفقر ودرو نی معان کریم ہے۔ خلافدیعالم متبکر من کالینے ان مخلص صعیف وحقیر بیندوں کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے۔

## باب مصابح

مواجب کداکس سے حفرت آدم علائے لام کوسجدہ کرنے سے از کادکیا۔

جناب امیرالمؤنین علیائے لام نے دینے خطب قاصعہ میں ارت اور فرایا کہ اس خدا کی ہزار بارحمدوب پاس جس نے اپنی خاص صفات عزت اور کریائی کوقراد دیا اور ان دوصفات کو حرب پنے ہی ہے اختیار فرایا دوم و پرحرام قرار دیا۔ اور مخلوق میں سے جبھی ان دوصفات کا دعومیرار ہواس پر حرام قرار دیا۔ اور مخلوق میں سے جبھی ان دوصفات کا دعومیرار ہواس پر موان ۔

سبسے بہلے کریانے ملائکہ کا امتحان لیا ، فرمایا میں ایک بشر مٹی سے خلق کرتا ہوں ، جب پریا کرکے اس میں اپنی روح مچونک دوں توتم سب اس کوسجدہ (تعظیمی ) کرنا۔

رب فرشتوں نے خدا کے حکم سے آدم کو سجدہ کیا امگر سیطان نے تکیر کیا اور کہا اور

بلنرى عطاكرنا مقصود تفار

نماز كافلسفة عبى يى كم متبر اوز مغرورانسان اپنى يىشانى خاک پردکورعظمت المی کامعترف ہو۔ دولت مندروزہ رکھ وفقراء کے خررت مرف اللركي خوشنوري كي خاطر بجالا ع ـ

زكرة ديكريرسوج يرفج وربوكم مجهاس فعطافرمايا بالبذا مجے بھی صفرورت مند کو دینا چاہیے۔ خانہ فدا کیا ہی معمول اور سادہ ہے آب و کیاہ ویانہ یں سے مگر کیونکہ ایک باعظت ذات سے منسوب ہے۔ لہٰذا مجھے اس کے ایک سیاہ بیٹھر کی بھی تعظیم خدا کے ملم کے بیش نظسر

رم) الواع تكبر متكبة خود كوبزرگ اور براسمجتاب اس كه

وہ بر حرکفری منزل تک بہونجادیاہے یعنی بندگی ضراسے تكرَّرنا أس كانبيام اوليار علمار اوريم كاربندول تنجر كرنا ان كى لين مقابد تحقير كرنا علاوه ازين ببند وبالامحل تعمير إنا ، لباس فاخره ببن كراوكون برافتخا رجتانا انفيس ترين كهورون برسوارى كرنا البخرة غلام وخادم ركهنا . بقصد فرقيت وبرترى مب تكبرين شامل بير -

حفرت امام حفوصاحق على المستقيام في فرمايا كربرترين متكبروه ب جوش كامعرفت مذركه ما بواورابل حق كونا جي رسجه أيكشخص في ترب سے سوال كيا، يا حفرت إمين الجي كان ي

حفرت موسى علالت بام اورحفرت بارون علالي بام اونى الاس ورولیثانہ پہنے ہوئےعصا ہاتھ میں لیے فرعون کے دربار میں بہو بخے اور فرعو ع كماكر والحى حكومت اور لندعر ت چابتائي توك رطيب كماك

فرعون ييكن كرسنسا اورابل درمارس كهاكه يددونقيرجن كح ياس ن سنے کو کواے ہیں، نہ جاہ وحلال ہے، باعد میں درونیشان عصالیے ہوئے مجف کمتے ہیں کہ ہم تھے ملک باق اورعرت جاودانی دیں گے اگر باسفدر بااختیار ہی توان کے پاس حکومت ودولت کیوں نہیں۔ ان کے پاس مونے 

اس بات سے يہ چر چلا كرفون كى نظريس حكومت و دولت اور كنگن وغيره اليمى اورقابل عزت چزي تقين مفدا وندعالم أكرمال ودولت كوكوتي اهج چز عانتا توده لين مغيرول كوفرورعطافر مامار مال ودولت دينا مكوست اور بادت بت عطاكرتا ، مرمقص المسل فوت بوجاتا اورمتكتر ومغروردولتمندول كالمتحان منهوتا ـ رسول اورسغيرا كرصاحب ملك وجاه موتے تومتكبران كرسائ فداكے يعنبي بلكمال ودولت كے ليے تھكتے مكر فداجا بنا تقاكم يرديك كماك كے مخلص بندے كون كون بي اسى طرح ضرانے حيد معول بچروں اورمتی سے اپنا کر تعمیر کرایا ؛ یہی ہور کتا تھاکہ سونے اورجا بذی کھے اینٹوں اورعنبر وزعفران کے گارے رمسالم) سے بنواکریا قوت وزمرہ کے گل کاری سے نظرفر ب وولکش کردیا کردیجے ہی شکیروں کا گردیں اس کے سامنے مجک جاتیں ، مگر فالق کواس مکان ک عظمت کے سامنے جھے کا دینا مقصود مرفقا بلكمابنى عظمت كاسام حجكاكرامتحان لينااورمراتي جوان باب كا نافرمان ، قاطِع رحم ، بورُها زاتى ، تكبرت دامن لفكانے والا ، ابنی شرارت سے لوگوں کو گراہ کرنے والا احسان جتانے والا اور دنیاوی رصيب كرفتار سوني والان من سونط سك كار

ایک اور حدیث میں آپ نے اسٹا دفرمایا جس کسی نے اپنی مرور سے زیادہ عمادات دوسروں پر فخر و مبایات کے لیے تعمیر کوائیں ، خداو نزعالم قیامت کے روزان عمارات کو زمین کے ساتوی طبقے تک آتشی طوق کی مور بن بناكراس كى كردن مين دالے كا - بھرائے جہتم دريد كرے كا۔

مجرارشاد فرمایا: وشخص فاخره لباس بین کرنگبر کرے صدا أسع جبتم كم نجلة درجين قارون كے ساتھ ركھ كا كبونكه وه بمالا شخص برخوركيا اورزمين سي غرق كياكيا -

جوتخص کسی فقر بردستدرازی کرے بائے حقر جانے استالی قیات کے روز اس آدمی کو بھوٹی چیونٹی کے برابر قدمی اُکھائے کا اور جہم

(٢) علاج تكب كروركرن كاعلاج يه كرانسان ابني ابتدار الخام ، اپئ مجهورلون ، معدورلون ، عدم كامياني مقاصد بیاری اورمصات وآلام برنظرکے۔

و حضرت امام محمر باقر علاي المستقلم في فرما يا كرتعب سياس انسان يرجونطف كنديده سے بيدا بواب، آخرس مردار كنديده موتاب اس كودرميا كامال معلم منين اوركم تنكت كرتاب.

رسمًا بول اجهاكها ناكها نابول اجهابهنتا بول اجهاكورك يرسوار بونا بول، غلام إنے ساتھ دکھا ہوں۔ کیا یہ می تکرے ؟ آئي نے فرمایا ، يركام دوسروں پرفونيت اور برترى حاصل

العالم المالية على المالية الم

اس نے کہا ، ہر کو نیس -

آئ نے فرمایا ، متجر منیں ہے۔ تکروہ ہے جوش ہمایل ہواوراہلِ حق کوذلیل سمجھے۔اگرانسان میں یہ بھر ایک رائی کے دانے کھے برارمی بوگا وه داخل بشت نبین بول کتا۔

و جناب رسول فراصلى الترعليه والهولم ايك روز ايك اليعتمام سے گذرے جہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ آب نے اُن سے دریافت فرمایا کہ

اُنوں نے عرض کیا ' بہاں ایک مجنون رسما ہے اُس کو دیکھنے کے ليهم يهال يم بوعين-

آئ نے فرمایا ، وہ مجنون یا دلوانہ منہیں ہے۔ وہ توایک مریق ہے مجنون تووه بوتاب وخودكوبهتر سمجة اوردوسرون كودلوانه عجوكران كأتما ديكه من فخص نادان غريبول كامزاق اركاتك ، وه درحقيقت مصلحت

خدا وندى كا مزاق أراتا ہے ۔ ايك اور حديث بي جناب رسالت آج لعم سے نقول ہے كه: جں وقت میری اُمّت کے لوگ اکو کرھیلیں گے اور تکبرسے شانے مٹکا مشکاکم جلاكرب كے اور فارس وروم كے غلام ان كى خدمت ميں ہوں كے اُس وقت ان میں جنگ وجدل کا میزگامہ بر ما ہوگا اور ایکدوسرے کے مقلبے براویس گے۔ بعرفرایا: بهشت ی فونبو سزار ساله راه تک بہنچے می ، مگراس کو

و حباب امرالمونين علاية ام كاارشاد ب كد تعب ب اس انسان برس کی ابتداء ایک خب قطرے سے سوقی اور اس کا اخبام وہ مروارب جس کے چھونے سے عسل واجب موجا تاہے اورساری زنرگاس كاهم ايك بيشاب اوريا تخامة كاظرت بنارساب اورميروة تكبت ركرتا ہے ۔ جوشخص چاستا ہے کہ بحب رکواپنے اندرسے دورکرے اس کوچاہیے کہ وہ اپنے خادم کے ہمراہ کھانا کھائے ۔ بجراوں کا دودھ خود زکا لے رفقرا، کی صحبت میں بیٹھے ، اغنیاء کی صحبت سے پرمہز کے۔

رس) اصلاح باطن انسان کوچاہیے کروہ ظاہر کی طرح پانے باطن کی بھی اصلاح کرے تاکہ ظاہروباطن وولوں نیک ہوں۔ باطن کی طرح لين ظامركوهي خراب كرنا اوريكهناكديداس ليمتحن بكوك ميي اجھانہ مجیں جوصونیوں کاطراقیہ ہے ہرگزجا نز تہیں۔ دریروہ گناہ کرنے سے طاہر بظاہر گناہ کرنا ذیادہ بیج ہے۔ آقاکی نظام خالفت کرنا زیادہ باعثِ ناراضگی ہے نسبتًا بسِ ببنت مخالمت كرنے يا رُاكينے كے ۔ شراعيت اس كى اجازت بہيں وی قرآن مجیدی ہے کہ" اسراس بات کوب ندمنہیں کرناکہ کوئی کسی کو بظاہر اورعلان براكي مرظالمي برائي مظوم كرسكتاب " دياره ٢ آيت ١)

(۵) بل بوشی کید نیون کی مدینوں کی مدینوں کی مدینوں کی مدینوں میں بہت کچھ نعریفیں ہیں مشیعہ کی بعض ا ما دیث میں اس کی مزمت ہے

اودىعضى تعرلين - مرتعربين والى مديشين نقية برجمول س - اكركبل كالباس عبادت كے وقت ياس كے علاوہ تواض اور عاجزى كى عرض سے ياسردك سے حفاظت كے ليے يا كم خرج سجھ كر پہنا جائے توكوئى مفالقة نہيں ببكن مربشد كے يے اسے اپنا مخصوص لباس بنانا اور اس كے ذريع سے دوسرون براية آپ كوترجيع ديناا ورميز بنانا براب.

- بندِعترجناب المرالمونين عليات لام سينقول ہے كه: روتى كالباس بينو، كيونكر بيجناب رسول خداصلعم اورسم ابل بيت كا باس سے - جناب رسولِ خداصلعم بالوں یا بیشم کالباس بغرضرورت وعزر كيرون بيقع-
- جناب رسول فراصلعم فے ارشادفر مایا: با ی بالوں کومیں مرتے دم تک مجمی مز چیوروں کا اتاکہ میری سنت ہوجائیں۔ ما زس برسط کم غلاموں کے ساتھ کھانا کھانا۔ سے جھول اور بالان بڑے ہوئے دراز گوش پرسوادمونا عد اپنے باتھ سے بکری دومنا۔ الله بینم کالباس ببرننا۔ ره بخول کوسلام کرنا۔
  - ا ابوذر ا الخرى زمانے ميں لوگ گرم وسرد موسوں ميں بشم كا لباس ببنیں کے اور اس فضیلت و برتری شارکری کے جبکہ ان لوگوں پرزمینوں اورآسانوں کے فرشتے لعنت کرتے ہیں ، اور بہشت کے حقداد عنبارآلوده ' پرسشان زلف 'پرانے کیڑے پہنے والے اور لوگوں میں حقیر اور عدم توجّبي والع مول كم اكريد لوككسي امرك ليع خداكوتسم دي تو خدان کی قسم قبول فرمائے اور حاجت پوری کرے۔

جناب رسول فداصلعم الورغيب سے باخر سونے کے باعث جانتے

شیخ طوسی عقامی اور شیخ شہیر سب نے اس فرقے کے رد میں کت تحسر برفر ما آب اور جنا ب شیخ علی نے ایک کتاب مطاعن مجربہ (س وقع کے رومی تحریفر مائی ان کے فرزند ارجمند جناب شیخ حسن نے عمرہ المقال ان کے رومی تکھی اور شیخ عالیقدر جناب جعفر بن محمد دور اپنی نے اپنی کتاب ان کے رومی تکھی اور شیخ عالیقدر جناب جعفر بن محمد دور اپنی کتاب اس فرقے کی تردید کی ہے۔ ابن جمزہ اور میر رفتی اور میں اس فرقے کی تردید کی ہے۔ عضیکہ تمام محد شین اور فیاب نے اپنی تصانیف میں اس فرقے کی خوب تردید کی ہے۔ عضیکہ تمام محد شین اور علی میں اس فرقے کی تردید فرمائی ہے۔ عضیکہ تمام محد شین اور علی میں اس فرقے کی تردید فرمائی ہے۔

اع عزيزو! تماس فرقے كوكيون الجماخيال كرتے ہو۔ جبكه اس كروه كى مذمت میں جناب رسول خدا موال بریت علیهم استلام سے فرامین اور علماء کی شہادتی موتے ہوئے تم کیا عذر بین کروگے کیا یہ کو گے کہمیں حس بھری کا بروكاربور سبر برببت سى احاديث بى نفرى آئى ہے . يا سفيان تورى كے برو مركح جوام حبفرصادق علالت للم كاسخت وشمن اور مخالف تصاريا عزالي ك منابعت كاعذر كروك جويقينًا ناصبي تحاروه اين كمّاب بي لكفنا بح كرهبي معنی سے علی مرتضی امام سی مدیں جی امام موں اور لکھنا ہے جو کوئی بزلین كولعنت كرے كنركارم - اس في شيوں كى مزمت اورروس بہتى كتابي لكهي بي : جيد : كتاب المنقذ من الصلال ' وغيره - يا اس كي بعاني احروزانى كولبطور حبت يبين كروك ، جوكمتاب كرشيطان برك اولياراستر يس سے ہے۔ يامولوى روتمى كواپناشفىع بناؤكے ، جوكہتا ہے كرحزت المرالونين ابن المج كى شفاعت كرى كے اور أسى بہشت ميں ليجائيں كے اور كہا ہے -كراس بركونى كناه بهب مقدّر سى ابسا تقااوروه اس على بر مجبور تقارب

تے کہ میرے بعد الیہ لوگ ہوں گے ہو کر وفریب سے کمبل پوشی اختیار کرلی گے اور وھو کے سے دومروں کو برعت و گرائی میں مبتلا کہ ہیں گے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرط یا کہ: اس لباس کو اختیار کرنے والے ملحون ہیں 'ان کے فریب میں نہ آنا۔ یہ بھی آپ کا ایک ہڑا معجزہ ہے کہ اس فرقے کی پیدائش سے بہلے اس کی خبر بھی دی اور فرقرت بھی فرط دی 'تاکہ کسی کوشک وشبہ نہ رہے اور جو آدمی اس فرقہ صوفیہ کے گراہ ہونے کا انکار کرے خدا ورسول کی لعنت کا ستی سے مون کمبل پوشی ان کے لیے باعث ِ لعنت نہیں 'بلکہ اس کی وجرشر لعیت حقہ کی تباہی ۔ دین حق کی بیخ گئی اور کا فروں وزند لقوں کے عقا مُراختیا دکر دہ برعات کو ترک کر کے اپنی ایجا دکر دہ برعات کو لوگوں میں بھیبلانا ہے اور راہ راست سے روکنا ہے۔

دوسری بہت سی احادیث صوفیہ فرقے کے باطل ہونے کو طاہر کرتی ہیں مشیعہ علمائے متقدّمین احدمتا خرین نے ان کی بہت کچھ مذر تت بیان کی ہے اور بیجد تکزیب کی ہے۔ بعض نے اس کے رو و بطلان پر کتابیں کھی ہیں۔ مثلاً جناب علی بن باجریہ ، جن کے خطوط مشکل مسائل شری کے استفسادی حضرت صاحب الامرکی خدمت میں پہنچتے تھے اور و مال سے جواب باصواب مجی مشرت صاحب الامرکی خدمت میں پہنچتے تھے اور و مال سے جواب باصواب مجی کے رئیس میں اور جناب ما حب العصر کی دعام سے تو لد ہوئے۔ اس وعام میں آپ کی تعریف بھی مزکور ہے۔ اور جناب شیخ مفید علیال جہ جوشیعہ مرس کے رئیس اور جہاب ما حداث میں اور جہاب کے شاگر و میں اور جہاب کے شاگر و میں اور جہاب کے شاگر و میں میں اور جہاب کے شاگر و میں میں ان کی تولیع ہیں۔ امام آخرالز مان علیا ہے لام کی توقیع ان کے نام آئی جس بیں ان کی تولیع ہیں۔ امام آخرالز مان علیا ہے ایک بڑی کتاب اس فرقے کے رومیں لکھی ہے۔ بھی مذکور ہے۔ ایک بڑی کتاب اس فرقے کے رومیں لکھی ہے۔

ى خرى بتاتے كا اليكن حب دين خدا كے حلال يا حرام سائل كے بارے ي سوال كروك توان سے لاعلى ظامركرے كا -آخريشخص دعوى كرتا ہے كه: وصرت الوجود كے دقیق مسأل كوميں نے مجدلیا ہے اور باقى اسقدر علما وفضلاء نسجوسك وايك أسانسي باتكونهن مجوسكما جوبسيون مرتب استحجاني جاتي اورجولوگ باریک علی مسائل کے سمجھے والے سیان کی سمجھس برستلم کیوں نہیں أتاجواس في مجد ركها ب عجريه لوك كمية بي كمكشف اوركفر آلبس ميس ضدنهين ابك جدَّم موسكة بي اوركفا ديندصاحب كشف گزرے بي -ماناكران كاكشف واقعى براوردهوك بازى نہيں، ليكن اس سے ان كو كباخوبي على مونى - كفارى ب اور قيامت مي كفارى الملي كي-" احتجاج" طبرسي مي لكهاب كمايك دقعه جناب اميرالمونين كالزر بعره میں حسن بعری کے پاس سے ہوا۔ وہ وضو کررہا تھا۔ آبي ففرايا: الحسن إلدر عطور سے وضوكر-اس نے کہا: باامرالومنین اکل آپ نے ان لوگوں کوقتل کیا جو کلم کو تق اوراورا وصوكرت تع ـ آج مح بورا وصوكر في سايت فرماريس آب فرمایا: توان کی مردکرنے کے بے کیوں نہ آیا۔ أس نع كها: والله بيس في كوغسل كيا الافورم الداور بتصار لكاكم تبارموا ، كيونكه محصاسين ذرائعي شك منهاكه عائشه سے تخلف كرناكفي رائع مين جات بوت آوازائ، تو كهان جاتاب، والين جلا جا ، كموتخصان لوكون مين قتل كركا اورقتل موكا دولون جبتم مين جائين كے ' مين اس آوازسے ڈرااور کھرمیں آکہ بیٹھ گیا۔ دوسرے روز بھرعالشہ کی مدکے لیے تمياد موكر جلا - راستي وسي آواز سنى اورواليس آگيا -

چونکہ ہیں نگی اسپر رنگ شد موسی وفرعون اندر جنگ سند بعنی ہے دنگ ہوئے ۔ ظاہر بین بن گئے ۔ اور بیٹ جبی سے اسپر دنگ ہوگئے ۔ ظاہر بین بن گئے ۔ اور دوسی وفرعوں انہیں میں المربیٹ ۔

مولوی روتی کی شنوی کاکوئی صف ایسانهیں جس میں جبریا وحدت الوجود یاعبادت کے بریکار مونے وغیرہ کے فا سدعقا ندکا ذکر منہو، اوراس کے بیمودہ معتقدین کا خیال ہے کہ طب لہ، سازنگی اور نے کام نناعبادت ہے۔

یا محی الدّین عربی کواپنا و سیله بنا و گے جس کے بہیودہ اعتقادات اور خیالات کو اس کتاب میں کئی مقامات برسم ذکر کر چکے ہیں۔ کہتا ہے اولیا داللہ لوگوں کا ایک گروہ ہے جن کو رافضی لوگ خنز بری صورت دکھائی دیتے ہیں۔ اور یعمی کہتا ہے کہ جب میں معراج پر گیا توعت کی کے مرتبے کوعرش برعثمان و عمر و ابو بکر سے نیچے پایا جب والب آیا تومیں نے علی سے کہا، تم دنیا میں تو یہ دعوٰی کرتے تھے کہ میں ان تینوں سے بہتر ہوں لیکن عرش پر متھا را مرتب میں کہا۔

ان کے سواا ور تھی اسی قسم کی بہت سی خرافات و بکواس ہیں جن کے ذکر سے طول ہو جائے گا۔ لہذا اسم ان کے کمر دفریب ہیں بذآ و دیہ تمام دھوکا دنیا کی خواہش اور نام کی خوض سے ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہو کہ س تمام اسرار غیب سے واقعت ہوں ہرا کی جیز مجھے کشف سے معلوم ہوجا تی ہے۔ میں رات کوئی مرتبہ عرص بہرجا تا مہوں۔ لیکن اس سے کوئی سند شکیات نماز کا یا کوئی مرآ

• بندمعتروضی ام مجفرصادق علیات لام سے منقول ہے کہ: کرد اب اور دروغگو کی بہ علامت سے کہ تمھایی آسمان ' زمین ' مغرب ومشرق بانى برساكة قلت دورسوكني-

واضح موكر فركوره بالاسب آدى صوفيون كے بڑے اوليا رمي جولين زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک طاقس بیانی ہے جس کے مباحثے اورمنا فرے ام محتر ماقر علائے لام کے ساتھ مشہور ہیں اور مرث

- ق خوشی اکتاب فیبت " یں لکھے ہی کہ چندوگوں نے نیابت حفرت صاحب العصرعالي المكاجهو الدعوى كياء اورآخر كاد دليل ورسوا ہوتے .اگردرحقبقت ناتب امام ہوتے تو امام عصرعلال ام كاطرف سے كوئى معجزه دكھاتے جس سے لوگوں كوان كى نيابت كالقين بروتا -ان ميں بہلا دعوبدار نیابت، شرکعی تھا، جو دعوی کر کے رسوا ہوا۔ اور حفرت کا مشران اس برلعنت كے تنعلق صادر مواسیخ فرماتے سی کہ تلعكبرى نے بيان كياكاس شخص کے دعوٰی نیابت کے بعداس کا محدسونا اور کا فر سونا لوگوں برظام سوگیا بيطروه امام علالي الم بيهجوط وافترا بانرصاعفا تاكم عقل لوك اسكاطن راغب مود واسطرح رفته رفته شرارت مي ترقى كرتا موا علاجيه مزمر كاقائل موكبا - جيساكه الوحيفر شلمغاني وغيره مشهور موت ريورتخ بيان كرتي مي منجله كذابون كح حين بن منصور حلاج مجى تقار
- بندمعترسبة الله ب محد كات سے روایت بے كمبل بن الماعل نوجتى جوايك يكا شيدتها اس في منصور حلّاج كابروكاربني كابيغام اس شرطير كيجياك اس كے بال سفيد سوكے سي اوراس كنيزوں كى خاط برجمج خضاب كرناية تاسع، ايسامعزه دكهائ كردادهى سياه بهوجائ اورخضاب كى خروت بیش ندائے

حضرت في مايا : توسيح كتمام على الأجانتاب كدوه أوازدين والا كون تقاء ؟

MOWLANA NASIR DEVIANI

MAHUVA, GUJARAT, INDIA

ایک دوابت بس سے کہ جناب امیر المومنین علالت لام نے حسن بعرى سفر مايا : الحسن إمرأتت مي ايك سامري مو اكرتاب، اور اس أكت كاسامرى تؤسي-

حفرت الممحمر باقر علاي الم في فرمايا: الحسن بمرى! خواه آؤدائيں چلاجاأيا بائيں، علم كہيں نرمے كاسواتے ہم الى بنيت كے۔

وافع بوكه يحس بقرى ومي شخص عيج صوفيول كابرا برع اسى كى طرف اینے آب کو منسوب کرتے ہیں۔ اوراسی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک براسيخ ان كاعباد بقرى كذراب وه جناب امام زين العابرين عليكام بطعن كرنا تفااور جهاد كعمعالي مي حفرت براعر امن كياكرنا تفار

• ایک دفعہ بھرہ کی ایک جاعت حسمیں ایوب سجستانی مالج مرنى ، عتبه ، حبيب فارسى ، مالك بن دينار ، الوصالح اعمى ، جعفري يمان رابعہ اورسعدان عظ فح كوكتے - كرس يانى كى قلّت كلى دسب نے ال كرخانة كعبرس بارش كى دعار مانتى المردعار بصودرى \_اتن مين حفرت امام زين العامرين محزون وغمناك صورت مي تشرلين لائه - ا ورطوان كعبه مے بعدسب کو کعبر سے دور جانے کو کہا۔ بھرآ بٹر کعبہ کے باس سجدہ بجالات اور دعار فرمائي راتجى دعارختم منرمون بائي تقى كمام أنطأ اوراليها

## اذكار

(۱) فضبلت اذکار نسبیحات کی فضیلت: هندت امام س علایت الم سینقول ہے کر میودیوں کی ایک ایک ا

خدمت رسول میں آئی اور اُن کے عالم نے چندمسائل کا آنحفرے سے جواب باصواب بایا اور وہ سب کے سب ایمان ہے آئے۔ ان مسائل میں سے ایک سرال ستا کے تعمید کھی سروقت وزرا نرج کلرات حضرت ارا ہو گر کہ تعلم فوائد

سوال یہ شا۔ کہ تعمیر کعبہ کے وقت خدانے جو کلمات حضرت ابراہیم کو تعلیم فرائے تھے وہ کیا تھے ؟

"انخفرت في والما الن سي سي الك كلم يرتفا. " سُنبَكَانَ اللهِ وَالْحَدُمُ لَا لِلْهِ وَكَلَّ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُو

بہودی نے سوال کیا جوان کلمات کو پڑھے اُس کو کیا تواب ملے گا؟ رسول خراصل الله علیه والم ولم نظم نے ارشاد فرمایا کہ جب سیح پڑھنے والا سُ بُحان اللّٰهِ کہتاہے تو زیر عراض فرشتے بھی سبحان الله کھتے ہے جب حلاج نے بربات سن توکیا کہ اس بیغیام میں سبل فے خطاک سے اوراس کے سوا کچھ جواب نددیا۔ اس قصے کو سبل سرحگر بیان کرتا تھا۔ لوگ سن کر حلاج کی سنی اُڑاتے اور وہ ذلیل وخوار سرتا۔

و احتجاج طبرسی می منقول سے کہ جناب صاحب الامر علیہ لے کا فران حین بن روح کے ذریعے سے اس جاعت کی بعث سے متعلق صادر مواہد جن میں صین بن منصور حلاج تھا۔ الیے لوگ بہشہ ہمارے انٹر علیم السلام کی مخالفت پر کمریت در سے میں یا ان کے قریبی زمانے میں یا ان کے قریبی زمانے میں تھے اور مہاری تمحاری بہ نسبت ان کا علم وفہم انعوای وطہارت بھی زیادہ تھی 'ان لوگوں سے ہمشہ بیزار رہے اوران کے کفر و الحاد کو ثابت کرتے رہے۔ اس پر بھی اگر کوئی دیدہ ودالت طریق الم بہت کو چو رہے اورائی کا راستہ اختیار کرے تو اس کا گناہ می دوسرے کے کمر و نام کا معاجائے گا۔ اہلی برعت لوگوں بعنی صوفیا کے اوراد و وظائف سے پر بہیز لازم ہے۔ اس کے بر ہے اہلی بیت علیم السّلام سے منقول دعائیں اور از کا دے نفع حاصل کریں۔

۲۱) ثواتبليل

جناب رسول خداصتی استعلیہ واکہ وتم نے ارشاد فرمایکہ فدائے تعالے نے حفرت بوسی علایت ام سے فرمایاکہ اگرائے ممان وزمین اور جو کھیاں میں ہے اُن کو ترازد کے بلائے (پتے) میں رکھ دیا جائے اوراس کے دوسرے بلائے ربیتے) میں لا الله ایک الله و کھا جائے تو برکلمہ اُن سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اور فرمایا جان کئی کے عالم میں اس کا پڑھنا گئا ہوں کوختم کرنے اور جاں کئی کے آسان کرنے کا باعث سے .

ے حضرت امام حجفر صادق علیات لام نے فرمایا کہ اس کا پر صفاحی قدر زیادہ ہواسی قدر آواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ذکر ہے جس کی فیلت بیدا ور بے انتہا ہے۔ سرعبادت کی حدید مثلاً نماز پنج گانہ ختم ہوئی، فرص مجھی اوا ہوگیا۔ اور صرختم ہوگئی۔ لیکن کا الله اکم الله کی کوئی صرحی منہیں

اور پڑھنے والے کورس گنا زیادہ تواب عطام وتا ہے اور جب کلمنہ الحصد للله کہتا ہے توحق تعالیٰ نعیم دنیا وا خرت عطافر ماتا ہے۔ یہ وہ کلم ہے کہ اہلی بہشت واخل بہشت ہوں کے توان کی زبانوں پر بہی کلمہ جاری موگا کیونکہ وہ اس کو دنیا میں بڑھا کرتے تھے۔ اور جب وہ کلمہ جاری موگا کیونکہ وہ اس کو دنیا میں بڑھا کرتے تھے۔ اور جب وہ کا الله والم ارشاد فر ماتا ہے کہ اس بندے کو اس کلمہ کی جزامی بہشت عرطافر ماتا ہوں کیون کے هل جَوَارًا الله خستان کو اس کلمہ کی جزامی بہشت عرطافر ماتا ہوں کیون کے هل جَوَارًا الله خستان الله الله کے نیات تاتواس نے انخفر کے الله الله کھنے کہا کہ لے فری ایس نے بہوری عالم نے بیات تاتواس نے انخفر کے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ لے فری ایس نے بہور وایا۔

مرة بين فقال كي الكريمين علايت لام في فروايا كه حباب رسول خدام كي الم

فرمت میں فقرار کی ایک جماعت آئی اور کہنے لگی۔

یا رسول الله ا الداروں کے پاس مال ورولت ہے وہ ج کرکتے ہیں ہم مالدار نہیں ہی اس لیے ج نہیں کرکتے ، اُن کے پاس مال ہے وہ غلام ازاد کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کرکتے ، اُن کے پاس مال ورولت ہے وہ تھوت کر سکتے ہیں ہم نہیں کرکتے ۔ وہ جہاد کر سکتے ہیں ہم نہیں کرسکتے ۔

جنا کے رسولِ خلاع نے ارشاد فرمایا، جو تنکومرتبہ اُدلیٰ اکے برکہ اُس کو تنکومرتبہ اللہ کہ اُس کو تنکومرتب اللہ کہا سے اور جو تنکومرتب اللہ کہا اس کو اُس کو اُس کی کا ٹواب ملتا ہے جس بین نظواو نی مرب دیے جائیں اور جو تنکومرتب الحصم ویلا کے اس کوائی جہاد کا تواب ملتا ہے جو مجامع بن کوسو گھوڑ ہے جرائے جہاد دے ۔ اور جو تنکومرتب کا آل اللہ ایک اللہ ایک ایک کے اس کا تواب سب سے ذیادہ ہے۔ مرتب کا آل کہ ایک جو کی اُنھوں نے بھی ان اعمال کو کجالا ناشروع کیا یہ جو کیا گھوں نے بھی ان اعمال کو کجالا ناشروع کیا یہ جو کیا

جباس كوآب كى خدمت ين بيش كياكيا توآب اس كے ماتھ فرى محبّت وشققت سے بیش آئے . فرام کومم دیا کراس کو منالا یا جائے عمدہ لباس ببنايا جائ رسن كے يے محل ميں ايك ايوان وياجائ عده كھانا كھلايا جائے اور ایک و بھورت عورت سے شادی کی جائے۔

جِنائِدتام كام موجب حكم الجام باكئ اوروه شخص انتهائي خوشي اور مسرت كے عالم ميں وہاں سے چلاكيا۔ توخفرت جريل نے فرماياكرياني اللہ! يهانسان س قدرنا عاقبت انديس م اگريه فدا وحدت كى شهادت صدق دل سے دے تو وہ کریم اس کوجنت میں عالیشان محل لدند غذائیں عمدہ لباس اورحورالعین سے شادی کا انتظام الشرتعالی فرمادیا جب الشرکے ایک بندے نے اپن عصرت کی گواہی دینے پریوسب کچھ عطا کردیا۔ ببشک آشْمَانُ كَالِلْهُ إِنَّاللَّهُ جِنْتُ كَابِّقُ مِ-

ففيلت اذكار جناب الم حبفرصارق عدالت الم منقول ہے: جو كوئى بلاوج نعجت كاكلمه لا إللهُ إلا الله على الله الله الله اس کلے سے ایک مرغ پیداکر تاہے جو کہنے والے کے سربر فیامت تک اُڑنا ربے گا اور ذکر ضراکر نا رب گا وراس ذکر کا تواب اسے ملے گا۔

جناب رسول فداصلح فارشا وفرما يا: ابني مرفي والون كوكلم لا إله إلا الله كى تلقين كرور شجقيق حس كا آخرى كلام بركلم موكاده بهنئت سي عات گا۔

• المم رضاعلاً السيلام سينقول بي كرجب حفرت لوح كشتى بي سوارسوت، الله في ال يروى نازل فرائى: جبغ ق بوفى كاخطره مو توبرامزنيه لا إله إلاالله برصار ب خواہ حس قدرجا ہو' جب چاہو' برطو ميرآث نے يہ آيت تلادت فرائ يَا أَيْهُمَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرٌ اكْتِيْرًا وّ سَبِّحُولًا بُكُورًا وَ أَصِيلًا ٥ (سورة اللحزاب أبت ١٨)

"اعمومنو! الشركاذكركو ببت زياده اوراس كتبيع كرت راكروس و - حفرت امام رصاعلات الم كاارشاد بى كه فداوند عالم فحقوت نوح علا المتلام سے ارشا وفر مایا حب شی کوخطرہ محسوں کروتو ہزارمرتبہ اس کو يرُ هلينا - نيز فر مايا كم إلى أكالله كالرُ صنافقره فاقر كوروركرتاب اورعذابٍ قبرس نجات بخشتاب. اورجوس دوزاس كوير ع فداأس ك یا بخرارگنا ہوں کومعات فرمادیتاہے۔ گویا اس نے اس روز بارہ مرتب

الغرض المس مالك كى وحدت كى كوابى الس طرح دينا أشْدهَ كُ آن كالله إلاالله كها سب برى عبادت اورباعث نجات مستندروات سے کمایک مرتبه حفرت جبر بل حفرت لوسف كے ياس محل كے بالائ حصة بي برمائ بادشامت تشرلف فرماتھ كرايك راه گرنیچ سطک پرخسته حال جلتا بوانظرایا حفرت جران نے کہا اے استر ے نی اکیا آب جلنے ہیں کر شخص کون ہے؟

حفرت وسعت فرمایا ای ای با بتائے کر پرکون ہے۔ حفرت جرالي في فرا يا كه يه وه تخص ب حبى في كروار عي آب كى عصمت كى كوابى دى تقى ـ

چنا کخر حفرت اوست نے یہ سنتے لینے ارکان سلطنت کو حکم دیا کہ استخص كوميرے ياس لاياجائے ـ

رس) فضيات ناح حفرت الم جفرصادق علاية الم كارشاد م كرجب بندة مون كمبلب مسجان الله ويحمله اسبحان الله العظيم و بحسمه ، فراونرعالم تين مرادنكيان اس كحاب یں لکھتاہ اور ایک ہزار گناہ معاف فرما دیتاہے اور بہشت میں ایک مرغ خلى فرماما ب عريسي قيامت تك پرصادب كاص كا تواكس

جناب امير الموسين عليك للمن ارشاد فرماياجب سنرة خدا سبعان الله كتاب ملاتكاس بصلاة عجة بي-

حفرت امام جفرصادق عليك للم نے فرماياج سبحان الله وبحسمه، سبحان العظيمة تيس مرتبه كه كاحق تعالى ففروتنگ دستی کال سے رخصت فرما ما ہے اور تو نگری ودولت کو اُس کھے

طرت بھيرديا ہے اوراس كامقام بہت ميں لكھ دياہے۔

جناب اميرالمونين علاي الم سيمنقول بي كم خدا ومرعالم نے جب نورمقدس جناب رسول خداصتى الشرعليه والمرسلم كويبدا كيا أو باره مزار سال أسع حجاب قدرت مين ركها وبان وه نوريسبيع يرصنا رما:

" سُبْحَانَ رَبِّى الْوَعْلَىٰ وَبِحُمْدِ مِ

بعركياره سرادسال حجاب عظمت مين ركها ، وبأن يتسبيع بإهتارا. " سُبْحَانَ عَالِمِ السِّرِ وَالْخَفِيَّاتِ " بحرس بزارسال حجاب المندس ركفاً وبإن يرسيح عقى:

ب ندمعتر جناب الم حعفرصادق علاست سينقول ب جِوَى سوم تبرك إلى الله المتالك المتالك المحقّ المينين ربي المدع وزوجبارا سفقرس نجات دے گااور قرکی وحشت سے اس کو ا مان نصيب سوگى . وه تونگرىن جائے گا۔

ایک اور صدیث میں ہے: جوشخص اس تہلیل کو مرروز سیا مرتب راع ، دولمندى كى طرف رُخ كرے كا اور تنگرستى اور فقر سے نجات عاصل كرم كار اوربيشت كادروازه كملكممات كار

ايك معترروايت سيمنقول سي كرجوكوني بندره مرتبه لا الله إِلَّا اللهُ حَقًّا حَقًّا لَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ إِنْهَانًا وَّتَصْدِينَتًا لَا إِلٰهَ إِلَّا الله الله عُبُودِيَّةً وَرِقًا بِرْهِ الله تعالى اس كاطرت نظر رحت زماعًا اورجبتك اسكوبهشت مين داخل نفرما في كا نظر حمت نه بهرے كا-

• جناب امام جفرصادق علالت لام سے منقول ہے۔ جوشخص مرز دس باداس دعار كورس :

" اَشْهُ لَا أَنْ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَا لَا لَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَاللّل اِلْمًا وَّاحِدًا اَحَدًا اصَمَدُ الَّمْ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَ لاوَكُنَّاه"

اس كے نامة اعال ميں اشرتعالىٰ بينتاليس بزارحسات لكھنا ہے اور پینتالیس بزار گناه مٹاتا ہے اوراسی قدرورجات بدور ماتاہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ بردعاراس سے سے روز قیامت شیطان کے شرسے بچائے گا۔ اور گنا بان كبره سے محفوظ د كھے گا اور أسے وس قرآن جيد ختم كرنے كانواب مے كااور بہشت ميں اس كا كھر موكا۔ می نے سوال کیا کہ کونساعل خدا کے نزدیک بہترین ہے ؟ آپ نے اور شادفر مایا 'اس کی حمد مجالانا۔ حضرت امام علی ابن الحمین علالیت الم نے فرمایا محب نے اکھی مللہ

كها كوياتهم نعتول كالشكريداداكيا

حضرت امام رضاعلی الم نے قرمایا کہ جناب رسولِ فرام کا ارشاد ہے کہ خدا و ندِعالم اس کو نعت کرامت فرما تلب جو یادِالی کرتا ہے اور حب کے روزی میں تاخیر ہوتی ہو تواس کوچاہیے کہ وہ استعفاد کہے اور کوئی شخص اگر ریخ وغم یاکسی مشکل امریس گرفتاد ہوجائے اس کوچاہیے کا حول وکا قو تا ایک با مذاہ کیے ۔

الحسم و المول ما المحب مى وج سے وش ہوت و فرمات المحسم و المحسم و

" سُبُعَانَ مَنْ هُوَ قَالِمُ لَا يَالِمُوْ " بهر نومزارسال حجاب رحمت مين ركها ، وبان يبيع على ، " سُبْحَانَ الرَّفِيْحُ الْأَعْلَى " بهر آمد مزارسال حباب السعادت مي ركها ، وبال كاتبع يديقي: " سُنْجَانَ مَنْ هُوَ دَائِمٌ لَا يَسْهُو " عيرسات سزارسال حجاب الكرامت مين ركها، ويإن يتبيع تهي: الله سُنْجَانَ مَنْ هُوَ غَنِي لَا يَقْقُو الله بعرجه مزادسال حجاب المزلمين ركها مجبال وه نوريت بيع برصناتها: " سُبُحَانَ الْعَرِلْيُمُ الْكَوِيْمُ" بهريا كي مزارسال حياب المدايت مي ركها، جهال يربيع برصنا تها. و سُبُحَانَ ذِي العُرْشِ الْعَظِيمِ " بجر حار مزادسال حباب النبوة مين ركها، وبال به بيع تهي: " سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزِّ وَعَمَّا يَصِفُون " بهرتين مزارسال حجاب الرّفعه مي ركها ، وبان يربير بيع يرهي: سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمُلَكُونَ " ي دوسزارسال تك حجاب سيبت مين ركها ، جهال يه يج يرهى : " سُبْعَانَ اللهِ وَبِحَمْدِة " جهرا كبرار سال تك اس نوركو حجاب الشّفاعت من ركما وإلى يه بع ممّى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْدِ وَبِحَمُدِه " رم ) فضلت محميد

بندمج امام حبفرصادق عليك إم سينقول بك: جى مومن سے ایک دن وات میں چالبس گناه سرزدسوں اور وہ ان کی وجہت شرىدە بوكرىيدى :

"اَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لَا إِلٰهُ إِلَّهُ وَالْحَيُّ الْفَيُّومُ بَدِيعُ السَّبُوْتِ وَالْ رُضْ ذُو الْجُلاَ لِي وَالْإِكْرَامِ وَآسْتُلُهُ آن يَصَلِّى عَلَى مُعَمِّدًا وَ اللهُ مُعَمَّدٍ وَ النُّوْبُ عَلَى " الشرتعالى اسك كنابون كونيش ديتاب.

حفرت امام حيفرصادق عليك الم منقول ہے کہ محص تعجب سے کروہ خص جوانے دسمن پاکسی اور چیز سے خَالْفَ بِ وه يه كلم كيول بني برُصًا - "حَسُبُنَا اللهُ وَلِعُمُ الْوَكِيلُ (١) الس بے کم خدافر ما ما ہے کہ جن لوگوں نے یہ کلمہ بڑھا اکفول نے نعمہ عظیم ماصل کی۔ اور تعبیب سے اس پر جوکسی غم میں مبتلا ہے وہ یہ کلم جوحفرت يونسن في شكم ما بي مين يُرها تها ، كيون نهي يُرهمنا ﴿ كَا إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أنْتَ سُبُحَانَكَ إِنْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس لِي كم خدا نے اس کے بعد فر مایا ہے کمیس نے پولس کی دعار قبول فر مائی۔ اورغم سے نجات دی۔ اور تعبہ ہے اُس پرجس کے دشن اُس سے مکر کے ما توبيش آئيں ۔ وہ يہ کلم كيوں نہيں برصتا ﴿ " اُفْوَّضُ اَمْرِيْ إِلَى اللهِ إِنَّ اللَّهُ بَصِيرٌ كِالْعِبَادِ " كَوْنَكُ خَرَاكُ كَالِمُ فرما تاب كرجب مومن آل فرعون نے يمكم يراصا تو خدانے دشمنول كے

ره، فضبات استغفار جناب اليراليونين علال الم ارث دفر مایا ، گنا بول کی برلوکوال تغفار کی خوشبو دور کردی ہے اور الستغفار باعث وسعت رزق ہے۔

و حفرت الم مرين العالدين عليك المن فرمايا ج شخص " استغفى الله ربى و أتوب اليه كمتا بووه كبعي مشكر ال مغرور منہیں ہوتا۔

و جناب رسول فرام جس محلب مين تشرلين لے جايا كرتے تے توزمارہ وقت استغفار میں گزارتے تھے۔

منقول سے کہ حناب رسول فداع برشب سومرتبہ استغفار يرصة ت عده مالانك مركز كوت كناه آب سے صادر نہيں ہوتا تھا معلم ہوا كرات خفاركا برصنابي ايك برى عبادت سے - چلم كسى فيكناه كيابو يا مذكيا بو- بمرحال إنديدة معبود اورعل ميفيراب \_

بنيمعترجنابامام جفرصادق عليك للم صمنقول كه: جب آدی گناه کراہے تو اُسے سات گفت تک مهلت دی جاتی ہے اگروہ اس عصمين نين مرتبرايستغفار بره كنوه كناه اسك نام نه لكها جِكُ لا " أَسْتَغُفِرُ اللهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُتُّ الْحُتُّ

الْقَيْوُمُ وَاتَّوْبُ الدِيدِهِ."

بعرفرمايا: جوكونى دن عجرس سومرتنه" أَسْتَخْفِلُ الله " "برهد لو الله تعالى اس كے سات سوكناه معاف فرما د تياہے اور ليستخصين کوئی عبلائی مہیں جو ایک روزمیں سات سوگناہ کے۔ اسى يى شامل كركے پڑھ ائى كى دُعا خرور قبول ہوگى۔ - نينرفر ايا جوشخص سات مرتبہ كھے" يا اَرْجَدَمَ الرَّاحِينَ " فرت ته كہنا ہے كہ تيرى آواز ارحم الراحين نے سنى۔ طلب كرجو طلب كرنا چاہتا ہے تاكہ تجھ كوعطاكيا جائے ۔ اور اگر بندہ دس مرتبہ كھے" يا الله " تو غدا فر ما تا ہے مانگ جو كھے تھے دركا رہے ۔

و حضرت ام رضاعلات للم في فرمايا ، وشخص سخق من كرفاً الم موقع من كرفاً الم موقع من كرفاً الم من الما م

ح حفرت امام حبفرصادق علی است منقول ہے کہ:
سُرہ قبل ہو الله ، است الحوسی ، سورہ اِنّا اُنزلنا،
دوبقب در بلے توخرور حاجت براری ہوگی ۔ کیونکم اس میں اسم اعظم ہے
حضرت امام رضا علی ہے لام نے فرمایا " یَا حَیُّ یَا فَیْدُ مُو"
میں اِسم اعظم ہے ۔

• جناب على بن الحيين عليك الم سے دوايت بكريردعاء

إسم اعظم بيتل ب:

 مرسے اس محفوظ رکھا داور تعجب ہے اس پر جو نواہش مال ومتاع رکھتا ہے وہ اس کلم کیوں نہیں پڑ صتا ﴿ مَاشَاءُ اللّٰهُ لَاحَوْلَ وَلَا قُولَةً اللّٰهُ لَاحَوْلَ وَلَا قَدُولَ وَلَا قَدُولَ عَلَا عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

خبدرسول فدام سے ایک خص نے وسومہ اور قرض کا شکا کی کہت نے فرمایا ان کلمات کواکٹر بڑھا کرو ﴿ تُوکُلُکُ عَلَى الْحَيِّ الْ فِي کَلْ مِکْوْنِ ثُلُ وَ الْحُنْ کُلُ مِلْمُ الَّ فِی لَکُمْ بَتِّخِی الْ صَاحِبَةً قَالاَ وَلَلْ اللَّهُ اللَّهُ لِیُ اللَّهُ اللَّ

نیزومایاکرحفرت آدم علایت ام فراسے وسوست فاطراور اندوہ کی شکایت کی جبریل نازل ہوئ اور کہا کہول کا حول و کا قُو یَ اَلَا با للہ وسوسہ برطرت ہوگیا۔

نیز فرمای می کو خداند ت کثیر عطافرائ اس کوچا که که که ایک نیز فرمای کی انگذیر ترت انگاکی بین و ریخ وغم میں بہتلا ہو وہ کہ یہ کہ کہ کو ایک کو ایک کو انگار کی سی کھوٹ کی دیکا کو کا میں کا کھوٹ کی میں کا کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کا کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کا کھوٹ کی کھوٹ کا کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ

 سے منقول ہے کہ نمازشام دمغرب سے فارغ ہوجاؤ تو فور البخر کسی سے کفت کے سوم تبہ کہ و بیٹ میر اللہ الرخمین الرجی نیم کو کو کے سوم تبہ کہ و بیٹ میر الله المعتب الد تحفظ فیمیر اور بعد نماز میں و کا فتی المعتب المعتب المعتب الله کا ورد کرد ، خراق نبیالم سو بالاؤں کو تم سے دفع فرمات کا کھونکہ مذکورہ کلم میں اسم اعظم سے اسی وجہ سے زیادہ مؤرّ ہے۔

و حفرت الم جعفر صادق عليك للم فرمايا، بوشخص فل طلوع افتاب و قبل غرب افتاب دس مرتب يرسط لا إلى الآلالله و وحد لا الا شكر يلك له اله المثلث وله المحتدر المحتدر المحددة يحيى ويمينيت ويمين و يمين وهو حق لا يمونت بيت و إلى المحدير وهو على كل شيئ قرير اس كاس در درك تام كناه فدا بخش رسكا.

و حفرت امام محد باقر علیات کام نے فرمایا ، جو دقت طلوع میم دس مرتبہ محد وآل محد برصلواۃ بھی اور تبیش مرتبہ سبحان اندہ نیش اللہ مرتبہ کا اللہ اور پنیش کی مرتبہ المحل مدہ کے اور اس طرح شام کو کے قواس کا شار صبح سے شام تک عبادت گذاروں میں ہوگا۔ اور جو عزوب آفتاب اور طلوع آفتاب کے وقت سومر تبہ الدر اکبر کہاس کو سوغلام آذاد کرنے کا تواب عطا ہوگا۔

منقول ہے کہ جناب رسولِ خداصل السّرعليه وآلم وکم ہرشب و ہرست ميں موسى تين سوسا عظم تر بقدر رگھائے برن الحجل دلله دَبِّ العٰلم الله دَبِّ العٰلم الله دَبِّ العٰلم الله دَبِّ العٰلم الله دَبِ العٰلم الله دَبِ العٰلم الله دَبِ الله دُبِ الله الله دُبِ الله دُ

بندمعترسكين بن عمار صمنقول ب ركت بي كمايك رات میں مرس سور ما تھا۔ کوئی شخص مجھے خواب میں دکھائی دیا۔ اوراس فے کہا أكل كوابد اورد مكيم كرايك شخص ميزاب كي نيج الشرتعاني كاسم بيده راب میں بیارہوا گرننید کے غلے سے پھرسوگیا۔ جنانچہ دی خواب پھرد مکھا اورونسي مي آواز آئى - بديار موكر عفرسو كيا - تيسرى مرتبه زور دار آواز آئى كه الموكرد بجدميزاب كے نيچ امام وسى بن حجفر علالت لام اسم اعظم مره وجيس میں نے اکھ کرغسل کیا ، اور کیڑے بہن کر حجب اسود کے پاس آیا۔ در الما كما الك بزرگ سرميكيرا لييل سجدے مين معروف ميں ميں ان كے باس سى جاركه دا بوكيا -جب غورك سناتوب دعاء برهدرس تح : و كَانْوُرْ يَا قُلُونُ مِن الله مِي الْحَيُّ يَا قَيُّوْمُ مِن الله كِاحَتُ لَآيَمُونَ ثِين بار ِ يَاحَتُ حِيْنَ لَاحَتُ تِين بار بَاحَيُ لَا إِلٰهُ إِلَّا أَنْتَ بَن بار- ٱسْتُلُكَ بِأَنْ لَّا إِلٰهُ إِلَّا آنت بن يار ـ سكين كيت س حفرت في بارباراس كو برها كم محمياد موكني حفرت امام حمر باقرعالی للم کاارشادی کمجو یا آست مع کا السَّا مِعِينَ وَيَا أَبِصُ النَّاظِمِينَ وَيَا أَسُرَعُ الْحَاسِبِينَ يَا ٱرْحَمُ الرَّاحِدِيْنَ وَيَا أَحُكُمُ الْخَاحِدِيْنَ يُصِينَ ضامن ہوں کہ اس کی ماجت فرور برات ۔

(٤) تعين اوقاتِ اذكارِ مخصوصه

تعقیبان وشام حضرت امام دری کاظمالیت م

وہ فرشتے کہتے ہی کہ خدااس دعاء کے پڑھنے والے پر رحمت نازل فرملے اورائس کے گنا ہوں کو معاف فرمائے۔

اسی طرح برآسمان کے فرشتے اور پیر حاملان عرست اُس کے حق میں دعاء کرتے ہیں اور یہ دعام خالص مؤفوں کے اعال کے ساتھ خزانے ہیں رکھی جاتی ہے

من ابرام ملايت الم برص من مرتب بدعا دبر فق مرد المرام ملايت الم برص من مرتب بدعا دبر فق مرد المستحث و رق محد المحدث و المستحث و المرد الم

شام کھی بین مزنبہ میں دعا رپڑ صاکرتے تھے۔ اور بجائے آ صبحت کے آفسیعت کے آفس

بندِمعتبراهم محرّ بازعلائ الم سينقول ب كرميم كوقت كونى كلام كرفي بيلاعقيق كي نظيف برسورة القدد بره كرميون كا برره أماد بره أمنت بالله وحدد الشريك لك وكفرت بالله وحدد القاعوت والممنت بسرّ الم هُوت والمقاعوت والممنت بسرّ ال هُوت م والمقاعوت والممنت بسرّ ال هُوت م و ظاهرهم و المؤهم و الخرهم و المؤلمة و الخره و المؤلمة و الخره و المؤلمة و الخره و المؤلمة و المؤلمة و المؤلمة و الخره و المؤلمة و المؤلمة و الخره و المؤلمة و ا

تواسرتعالی اسے اس روز تمام آسمانی بلاگوں اور زمینی آفتوں سے محفوظ رکھے گا۔

مناب امیرالمومنین علایت لام سے منقول بے جوکوئی مغریک وقت تین مرتبہ یہ آیت پڑھے جسے تک اس کی کوئی شے صالح نہ ہوگی اوراگر صبح کوتین مرتبہ پڑھے ون کوکوئی شے صالح نہ ہوگی اور آفتوں اور بالاؤں سے

(۱۸۰) رکس ساکن ہوتی ہیں ، اگر متح کی رگوں ہیں سے کوئی ایک ساکن ہوجاتے یا ساکن رگوں میں سے کوئی ایک حرکت کرنے گئے تو اس کو نیندنہ آئے گی اور رات مجر بہانیان رہے۔

م حفرت المام محمد باقر علائت لام سے منقول ہے کہ جسے کے وقت دعار پڑھو:

" اَصْبَعُتُ بَا لِلْهُ مُو مِنَا عَلَى دِنْنِ هُ مَنْدٍ وَ سُنَتِهِ وَ دِنْنِ الْاَوْصِيَا بِهِ وَسُنَتِهِمُ الْمَنْتُ بِسِرِهِمُ وَ عَلَانِيَّتِهِمُ وَشَاهِدِهِمْ وَغَانِبِهِمْ وَغَانِبِهِمْ وَاعْوُدُ بِاللّهِ مِمَّا السَّتَعَادَ مِنْهُ وَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْنَهِ وَالْمِهِ وَعَلَى الْاَوْصِيَا عُصَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْنَهِ وَالْمِهِ وَعَلَى الْاَوْصِيَا عُصَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَالْ خَبُ إِلَى الله فِيْهَا رَغِبُو اللّهِ وَلَحَوْلًا وَلَا قُتَ قَ اللّه بِاللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ فَا اللّهِ اللّهِ وَالْحَوْلُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

• آغض منقل بع بَوشَفَ بَلَ طلاعِ آفنا به رمُا بُرِهِ: " اللهُ آكُبُرُ الله اكْبُرُكَ بِهُ اوَ سُبُحَانَ اللهُ مُبَدُّ وَالْحَهُ لَا يَلْهِ وَ الْحَهُ لَا يَلْهِ وَ بَ العُلَ مِينَ كَثِيرًا لاَ شَرِيكَ لَهُ وَصلَّى التُعَالَمِ عَلَى هُمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى هُمَ اللهِ قَالِهِ هُ "

توایک فرت تداس دعاء کولینے پروں میں سیکر آسمان پر جاتا ہے جب پہلے آسمان پر مہنج پتا ہے تو وہاں کے فرشتے اس سے دریا فت کرتے ہیں کہ تیر پاسس کیا شے ہے ؟

وه جواب دیتاہے کہ فال مون کی دعار سیکرآ یا ہوں۔

" فَسُبْحَانَ اللهِ حِبْنَ تُمُسُونَ وَحِبْنَ تَصْبِعُونَ وَلَهُ الْحَدُلُ فِي السَّمْلُوتِ وَالْوَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظُهِرُونَ \* ( ١/١٠ و جناب امرالمونين عليك للم في فرمايا جريخص مرسي وشام تين مرتب كه رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبُّهَا وَ بِالْإِسْلَامِ دِنْيًّا وَبِيمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ نَبِيًّا وَ بِالْقُرْانِ تِلاَّغًا وَلِعَلِيْ إِمَا مَا وَإِلْاَصِياً مِنْ وَلْدِيمُ السُّمَّةُ وَ وَمَا عُرَمِ صَروراس كورا فلي بيشت وَما عُكا - حضرت امام حجفرها رق عليات الم نے فرما يا جو مردون (٢٥) مرتبه ك الله قراعُ فِن لِلنُونِينِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ المُسُلِومِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ . تو خدادندِعالم حفرت آدم سے ليكر قیامت تک دونین کے حقیں ایک نیے کی اور اس کے حق میں تامونین موسنات بسلين وسلمات كے بقدر تواب عطافر مائے گا۔

و بلقام نے حفرت الم معفرصادق علائے ام سوال کیا، يا ابن رسول الله إكوني السيى دعاتعليم فرمائ جودنيا وآخرت دولول

آي نے فرمايا. بعد خازم عاطلوع آفتاب يہ ير صاكرو. سُنِحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغُفِرُ اللهُ وَ آسْتُلُهُ مِنْ فَضَلِهِ .

د ٨ ) ادعیم لعدم نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤ سرنماز کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤ مي بهرين تعقيبات بيع جناب فاطم زمراسلام الله عليها ب - بعنى

جِ سَيكُن مرتب اللهُ أكبر ، تينين مرتبه الحَكُنُ يله اورنيسك مرتب سُ بِحَانَ الله -

و حضرت امام محمد باقرعليك للم في فرما ياكه بعد نماز ينجما أليج جناب فاطم زہرا ہے بہتر خداک کوئی اور حد نہیں ہے۔ اگراس ہے بہتر کوئی حمد ہوتی توجناب رسول خداصتی الشرعائية المرح تم صداقية كبرى بتولِ عذرا 'كيرة النساء العالمين فالون جنّت ابني سِياري بلي ياري بلي ياري بلي ياري بلي ياري بلي يارة جركر كوفرورتعليم فرمائے۔

حضرت امام حعفرصادق على المسلطام كارشادب كمناز نيج كانه كے بعد سبيع جناب فاطرز برام كا پرصنا بردوز بزاردكعت ناز بر صف سے برجهابهرب - بعربيع فاطرنبرا اكيمرتبه لا إله الله الله كهـ - حضرت امام فحر ماقر علايت لام نے فرمایا جو بعد نماز فرلیف اپنی جكريه فالوش اسى طرح بيري كرتين مرتبه أستخفير الله الذي لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّونُمُ ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَ الوُبُ إلَيْهِ "كم توخداوندِعالم أس كے تمام كنا بول كو خش ديا ہے جناب المام جفرصادق علاي الم سے بندمعترروایت ہے جِ تَحْص نازِ وَلَضِه كَ بِعِرْنِينَ مِنْهِ سُبْحًا نَ الله يراع تواس كے جسم سے تمام گناہ جور جائیں گے۔

• جناب امرالمونين عليك الم سے بندمعترمنقول سے كم الركوئي چامتا موكرجب ونباس جائے توكنا بون سے ایسا باك سوجساكم اپنی پیدائش کے روز تھا اوراس برکوئی مظلم باقی نہ ہوتد وہ سرناز فریف ك بعدياره وفعرسورة الاخلاص برع بيراسان كى طرف الم تقواً مطاكريه

" اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتُلُكَ بِالسِّيكَ الْمُتَكُنُّونِ وَالْمُخُرُّونِ الطاهرالطه أبئاتك وآستكك باسبك العظيم وسُلطانك القريم بإواهب العطايا وَيَامُطُلِقَ الْأُسَادَى وَيَاثُكُماكَ الرَّقَابِ مِنَ النَّاسِ آسْتُلُك آنُ نَصَيِّى عَلَى مُحَمَّدِ وَالمُحَمَّدِ وَانُ تُعُيْقَ رَقِبَتِي مِنَ النَّارِ وَانَ تُخُرِجَنِي مِنَ الدُّنْيَا امِنًا وَّأَنْ تُكْخِلَنِي الْجَنَّةَ سَالِمًا وَّ اَنْ تَجُعَلَ دُعَا فِي اَوَّلَهُ فَلَاحًا وَ اَوْسَطَهُ نَجَاحًا وَّ اجْرَهُ صَلَاحًا إِنَّكَ آنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبُ:

به دعاء اسراد مخفیه سے۔ • جناب امام صادق آل محمّر عليك لام سے بندم عشر منقول ہے کہ آپ برنانے بعد جا بنازے نہ اُٹھے تھ "تا وقتیکہ اس اُمت کے جار ظالم ملعونون اورجاد ملعون عورتون برلعنت ندمهم ليت تق

المم رصاعليك لم سے سوال كياكياكم بعدناز رسول فدايسلام درودس طرح بھیجا جائے۔؟

آپ نے فرمایا کو السَّلام علیك یا رسول السّرور حمة السّرور کام يامحرِيْنِ عَبدُالسُّرالسُّلام عليكَ بَا خِيَرَةِ اللَّه السُّلامُ عَليكَ يَأ حبب الله السَّلامُ عَليكَ يأصَفُو ﴿ اللهِ السَّلامُ عَليكَ يَا أَمِيْنَ اللهِ وَأَشْفُهُ أَنَّكَ رَسُولَ اللهِ وَأَشْفُهُ أَنَّكَ مُحَتَّمِهِ ابْنِ عَبُلِ اللهِ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدُ نَصَحُتَ لِأُمَّيْكَ وَجَاهَ لُتَ فِي سَبِيلِ رَبِّكَ وَعَبُ لُ تَهُ حَتَّى ٱ تُلْكُ لُيَقِينَ

فَجَزَاكَ اللهُ يَارَسُولَ اللهِ آفْضَلَ مَاجَزَى بَيًّا عَنْ أُمَّتِهِ ٱللَّهُ قَصِلْ عَلَى مُحَسِّمَةٍ وَالْ مُحَسِّمَةِ أَذُضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِ يُعَرِ إِنَّكَ حَمِيْنٌ مِّعِيْنٌ -

(9) تعقببات ازظهر جناب المين التيام بديمة بنقل ا كحناب رسول خدام بعد كازظمر سدد عائر صاكرتے تھے:

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ الْحَظِيمُ الْحَالِبُم وَ لَا إِلَّهَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ رَبِ الْعَرْشِ الْكرِيْمِ وَالْحَدَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ ٱللهُ قَرِائِينُ أَسْئُلُكَ مُوْجِبًا تِرِخْمَتِكَ وَعَزَاتُ مِ مَغُفِرَتِكَ وَالْغُنِيمُةُ مِنْ كُلِّ خَيْرِوَ السَّلَامَةُ مِنْ كُلِّ إِنْمِ ٱللَّهُمَّ لَاتَدَعَ لِي ذَنْبًا الْأَغَفَرْتَهُ وَ لَاحَنَّا إِلَّا فَرَّجْتُهُ وَلَا سُقْمًا إِلَّا شَفَيْتُهُ وَلَاعَيْبًا الأستَرْتَهُ وَلارِزْقَا الْأَبَيْطَتَهُ وَلَاخُوْمِنَّا إِلَّا أمِنْتُهُ وَكُاسُوعُ إِلَّاصَرَفْتُهُ وَكَاحَاحَةً هِيَ لَكَ رِضًا وِلِيَ فِيهُ عَاصَلَاحُ إِلَّا تَضَيَّعَا يَا أَرْحَمَ الوَّاحِمِينَ ه

(۱۰) تعقیبات ازعمر حضرت امام حفرضادق علی الله نے فر مایا بوسخص بعد نمازعم ستر مرتبہ استخفاد میسے خدااس کے ساسی گناہ بخش دیتاہے۔ اگراس کے اتنے گناہ نہ ہوں تواس کے والدین کے بعراس کے اعزاء کے معان فرماد بتاہے۔

جناب رسول خداصتى الشرعليه وآلم وسلم في ارشاد فرمايا جوعف لعدنماز عصرايك مرتبه يراستغفاديره فع تحضراوندعالم اس كي تمام كناه بحش ريتا ب - استغفاريب: أَسْتَغُفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلاَّهُ وَالْحَقُ الْقَيْنُو مُ الرِّحْلُنُ الرَّحِيْمُ ذُوالْجَلَالِ وَالْاَكْوَامِ وَ ٱسْتُلُهُ آنِ يَتُوْبَ عَلَىٰ تَوْيَةً عَبُ إِذَٰ لِينُ لِ خَاضِعِ فَقِيرُ مَ آيُسٍ مِسْكِيْنِ مُسْتَجِيرُ كَايَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا قُرْبَهِ ضَرًّا قُرُكُمُ مَوْتًا وَلَاحَلِوَّهُ

(۱۱) تعقبباتِ نمازِشب حضرت الم محرّقي علاليّه الم نے فرمایا جوبعد خازمغربین سات مرتبہ سورہ اِنّا اَسْولساء پڑھے وہ صى تك مفظوا مان مين الشرتعالي كى رسبلب ـ

شیخ طوسی علیه الرحمة نے فر ما یا بعد خارشب دس مرتبه سورة الحين ، سورة قُل هوالله ، سورة قل اعوذ برب النَّاس يسورُ قىلاعوذ بويبالفلق، دس مرتبرتىبىات اربع، دس مرتب صلواة يرهناسخب--

حضرت الم حبفرصادق عليك للم في إشاره وجوب كأكياب اورفر واياب كرجب بندة بعد خاز سجرة شكر بجالاتاب تو ضداد وندعالم ملائكم

مے خطاب فر ما تاہے کہ میرا مخلص بندہ سجدہ کر کجالار ہاہے بتلاؤ مجھ اس کوکیاعطاکروں - فرشتے کہتے ہیں پروردگارا! اپنی رحمت اس کے شامل حال فرمادے ۔ میر خدا ونرعالم فرماتا اور کیاعطاکیاجائے ؛ ملائک كهس كي النوال ببشت عطافر ادے - معرفداوندعالم فرماتا م اورکیاعطاکیاجائے ، فرشتے عرض کری کے پروردگارا اس کے والدین اوراولاد کومی بہشت برس عطافر مادے ۔ خدافر مائے گااور کیا دیا جائے وشے عرص کریں کے بہارے علم میں اس ہی تھا ، تیراعلم دیں ہے تو بہتر جانتا ہے۔ وہ کم فرمانے گا اس نے بڑے فلوص سے میرات کریے اداکیا ہے اس یے مجھے میں اس کا شکریادا کرنا چاہیے۔

- حفرت امام رضاعليك للم في فرماياكم سيرة شكرمي كم سيكم تين مرتبه شُكرًا يِلْهُ كَهَا جِلْمِي مِن فِرْمَا يَاكُم سومرتبه عُفُوا ياسورتبه شكرًا كم - يا يبل سيرة شكرس سوم تبرعفوًا يا العفو العَفو، کے بعدازاں سیرھا رُضارسجدہ کاہ پردکھ کرجو ذکرجاہے کے یامشلاً یے کیے یا الله یا رباک یا ستیداد اورای طرح بایاں رائٹا ) رخار سیره کاه پر ذکرکرے بعدازاں بیٹانی سیره کاه پر دکھ کر سومرتبہ شکراً شکراً يا شكرًا يله كه-

یادرہے کہ یہ سجرہ ، نماز کے سجدے کی طرح نہیں کیا جا تاہے برخلان اس کے ہے کہ (سنت ہے کہ) سید وشکم کوزمین سے چیکا اے اور دونوں بازور لو می بھیلادے اور کہنیوں کو بھی زمین پر کھ دے۔ اور اپنے وحملہ مونین وغیرہ کے لیے جہٹیم گریاں ، مناجات کرے کیونکہ خداوندِعالم کو لینے بندے کی یہ حالت ( بحالت سجرہ کرمای ) بہت پرندہ جو باعث لقرب بِعرداسنارضادوسجدهگاه پرد کھاورسین بار پڑھ: بَا كَهُفِيْ حِینُ تُعُینِ المُتذاهِبَ وَتُضِیٰقَ عَلَیَ الْاَرُضِ بِهَا رَجُبَتُ وَیَا بَارِی خَلْقیٰ رَحْمَة بِنُ وَ کُنْتُ عَنْ خَلْقِی عَنِیًّا صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَعَلَی المُسْتَحُفِظِینَ مِنْ الِ مُحَمَّدٍ،

چِر بایاں رضادہ سجدہ گاہ پردکھ اور تین بادپڑھ: کا مُنول کُکُلُ جَبَّادٍ کَامُحِنَّ کُلِّ ذَلِیْلِ فَدَ عِزَّتِكِ بلخ بی مَجُهُوُری .

١٣١) ادعيه واوراد لوقت خواب

وقت خواج سے کم باوضو ہو۔ داہنے بہو پر سے بہتر یہ سے کہ باوضو ہو۔ داہنے بہو پر لیٹے اور روبھ بلہ ہو جو سور نے قبل ازین ذکر قران میں مخصوص آئے ہیں اُن کا ذکر کرے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ تبیح فاطر نہر بی سے تاکہ اس دات وسوس کے شیطانی سے دور رہے۔ بہرے مایا وقت خوا بھارہ کے حضرت امام جعفر صادق علی کے الیک کے دام عالم حقور صادق علی کے الیک کے دور ایک وقت خوا بھارہ کے دور ایک د

المی ہے ۔ اور مہارے اُنم عیم استام مراطولانی سجرہ کیا کرتے تھے بالحقوص حفرت امام موسی کا ظم علی ہے المحقوص حفرت امام موسی کا ظم علی ہے الم ایر طراحیۃ تھا کہ آپ نمازہ ہے تھے ۔ حب آپ ہو سجرہ مشکر کے بارے میں دریافت کیا کہ با بن رسول اللہ اسجرہ شکر کے بارے میں دریافت کیا کہ با بن رسول اللہ اسجرہ شکر کے بارے میں دریافت کیا کہ با بن رسول اللہ اسجرہ شکر کے بارے میں دریافت کیا کہ با بن رسول اللہ اسجرہ شکر کے بارے میں دریافت کیا کہ با بن رسول اللہ اسجرہ شکر کے بارے میں دریافت کیا کہ با بن رسول اللہ اسجرہ شکر کے بارے میں دریافت کیا کہ با بن رسول اللہ اسجرہ شکر کے بارے میں دریافت کیا کہ با بن رسول اللہ اسکرہ بات کی سخرہ سے بی کیا مراحات ہے ۔ ؟

آپُ نِوْرَايا ' ير بُرُود . اللّه هُ مَّا إِنْ الشُهُ هُ لُكُ وَ الْسُهُ لُهُ اللّهُ مَا لَا يُحْرِينِهِ اللّهُ مُ لِنَا يَكُ وَ الْمِيلَاكِ وَ رُسُلِكَ وَجَدِينِعِ خَلُقكَ انَّكَ اللّهُ دَتِى وَ الْمِيلَاكِ وَ رُسُلِكَ وَجَدِينِعِ خَلُقكَ انَّكَ اللّهُ دَتِى وَ الْمُرسَلَق مُ دِيْنَى وَ مُحَمَّدُ لَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْمُن وَمُحَمَّدُ لَا اللّهُ عَلَيْ الْمُن وَعَلِيمًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُولُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي

بهرتن مرتبكم : اَللَّهُمَّ إِنِّ أُنْشِدُكَ دَمَ الْمَظُوْمِ بهرتن مرتبكم : اَللَّهُمَّ إِنِّ أُنْشِدُكَ بايو ايُك على نَفْسِكَ لِأَعْدَا يُكِ لِتَهْلَكَنَهُم بِأَيْدِينَا وَآيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَنْشِدُكَ بِإِيوائِكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ لِوَوْلِيَا بِكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَنْشِدُكُ فِإِيوائِكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ لِوَوْلِيَا بِكَ لَتُظُفِرَ بِهِمْ بِحَدُوكَ وَعَدُوهِمُ اَنْ تُصَيِّحَ عَلَىٰ فَكُرِّهِمُ اَنْ تُصَيِّحَ عَلَىٰ فَكُرِّهِم وَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ .

بِعرتن مرتبه كِ : الله مُمَّ إِنِّ اسْتَلُّكَ الْكُنْ رَبِهُ كَالْعُنْي

ا وراكر جناب امير المونين علايك الم كوخواب مي ديكيف كاخوال ك تووه وتت وابيرها يره - اللهُ قراني إَسْتُلُكَ يَا مَنْ لَّهُ لُطُفُ خَفِئُ وَايَادَيْهِ بَاسِطُهُ ۚ لَّا تَنْفَضِي آسُتُلُكَ بِكُطُفِكَ الْخَفِيّ النَّذِي مَا لَطَفْتَ بِهِ لِعَبْدِ إِلَّا كُفَّ انْ تُريني مُؤلَّدَى أَمِيْرِ الْمُؤْمِنينَ وَفَيْنَافِي ه اگرکی شخص اپنے مردہ عزیزیں سے سی کو خواب یں دسکھنا چاہے تو باوضوسوے اور پہلے تبیع فاطمہ زمراع پڑھے بھریہ دعا پڑھ ٱللَّهُمَّ إِنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يُوْصَفُ وَالْإِيمَانُ لَا يُعْرَفُ مِنْ مُنْكَ بَدَتِ الْأَشْبَأَءُ وَالنَّكَ نَعُوْدُ فَمَا أَقْبَلُ مِنْهَا كُنْتَ مَلْجَاءُ وَمَنْحَاءُو مَا أَدْبَرَمِنْهَا لَهُ يَكُنُ لَّهُ مَنْجَا ولا مَنْجَا مِنْكَ الْآلِلِيَكَ وَالْآنِانُ فَاسْتُلُكَ بِلَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ وَأَسْتُلُكَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحُ لمن الرَّحِينِمِ وَبِحَتِّي حَبِينِكَ مُحَمَّمَ لِمِسْلَى الله عُكنية وَالِه وَسَلَمَ سَيْدِ النَّبِيِّينَ وَيَحَقَّ عَلِيَّ سَيْدِ الوصييس وبحق فأطِئة سَيْدَة بِسَآءِالْعَاكَالِكُنُ وَبِحِقِ الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ اللَّهِ يَن جَعَلْتُهُمَّا سَيْدَى شَبَابَ آهُلِ الْجَنَّةُ عَلَيْهِمْ آجْمَعِيْنَ ٱلسَّلَامُ ٱنْ تُصَلِّي عِلىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ وَآن تُربِّني مَتَّتَى في حَالَ التي هُوَعَايِنَهَا۔

مرتبه سورهٔ انا انزلناه اورگیاره مرتبه سورهٔ قل هوالله مرسف توکیاس سال آئدہ کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اوراگرکوئی خوابی ڈرنا ہو توجاہے کہ وه معوزتين لعني سورة قل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برالناس

و حفراً محرباقر علاك للم في فرمايا ، جب كوث سرلى جائ توكماجات - الحسملُ بله و الله الحير ے حفرت الم عفرصادق علال الم في فر ماياكم جشخص چلب كميس درميان شركسى وقت بيدار بوجاؤل تووه يه دعا يره كرسوجات بيار بوجائ كالم الله هُمَّ لا تنسى ذِكْ وَلا تومنى مكرك م وَلَا يَجُعُلُنِي مِنَ الْغَافِلِينَ وَأُنْتِهُ فِي لِأَحِبُ السَّاعَاتِ إِلَيْكَ أَ دُعُوْكَ فِيهُمَا فَتُسْتَجِيْبُ لِي وَأَسْتُلُكَ فَبَعُطِيْنِي وَ ٱسْتَغْفِرُكُ فَتَغُفِمُ لِي إِنَّهُ لَا يَغُفِمُ الذَّلْوْبَ الدَّالْوَابَ الْأَانْتَ يًا أَرْحَدُ الرَّاحِينِينَ •

و جناب سيدطاؤس عليه الرحم ني حوزت ا مام حعفر صادق عس روايت کى ب کدا گرکون مون چاہے که رسول فدام کوخواب ميں د چھتو بعد خازعشارعسل كرا ورجار ركعت خاز برسط برركعت بي سوره جر ایک مرتبہ اورسومرتبہ آیته الکرسی برط سے بعد نماز مرزادم تبہ محر وال محر پردرود پڑھ اور یک لباس میں کہ جس میں ہم صحبت رہائز یا نا جائز) نہ ہوا ہو انے دائے الته كوزيرُ رضار ركه اور تلوم تبه كم سبحان الله و الحرين يله و لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرِ وَلَا حُولَ وَلَا قُوعٌ الَّالْمَاللَّهِ اورتناورتب کے ماشآء اللہ کیے اورسورہے۔خواب میں جناب رسول خدا ،

مقبول ترین د عاوُن یں ایک نارِ امرالمونی ہے اوروہ چاررکعت دوسلام کے ساتھ۔ ہررکعت بین بعدسورہ حمر 'کیاس مرتبسورہ احد۔ یعنی قبل ہواللہ بیسے ۔ جب اس نمازسے فارغ ہوگا تو تمام گناہ بخشے این کے دازاول تا آخر۔) ۔ الحمل مللہ علی احسانہ وا حوامہ

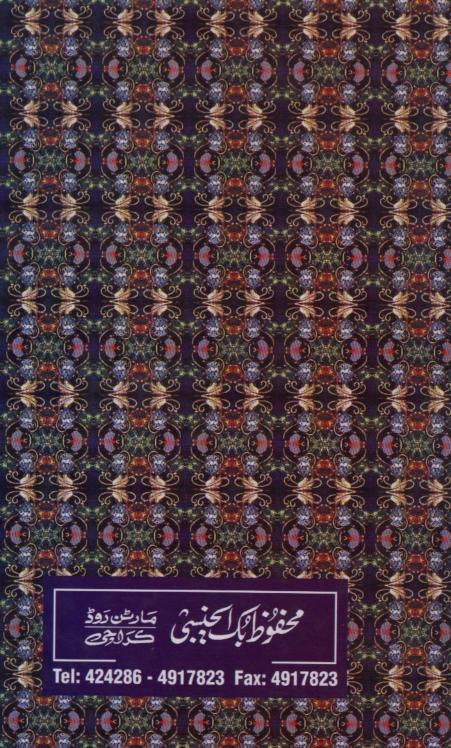